



اس کا نبین شکوهٔ شرنیکے آن جندا ہوا سکا ترجمہ کی گیا جیے بن میں میں دنیا سے بھی اور آخیت کی ترغیب میں گئی کھیے اللہ میں

> مُتَوْمِرُ عُلِي مُكِينِّ الْمِنْ صَلَّى الْمِنْ الْمُعَادُ مِعْدُنِينَ عِمَامِينَهِ الْمُؤْمِنِةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَادُ مِعْدُنِينَ عِمَامِيةِ الْمُؤْمِنِةِ الْمُعَالِينِ

الموريانان ڪاليئ

# جمُله هُوق بَى نَاشِرِ كِفُوْظ هِينَ

# <u>ۻؘۯۅڔؾڿٙڒٳۯٚۺ</u>ؖ

Jestudubooks. Nordpress.com

ایک سلمان ہسلمان ہونے کی جیٹیت سے قرآن مجید، احادیث اور دیگر دین کتب میں عمد آ فلطی کا تصور نہیں کرسکتا۔ سہوا جو اغلاط ہوگئ ہوں اس کی تھجے واصلاح کا بھی انتہائی اہتمام کیا ہوں دیہ ہے۔ ای وجہ سے ہر کتاب کی تھجے پر ہم زر کثیر صرف کرتے ہیں۔

تاہم انسان، انسان ہے۔ اگر اس اہتمام کے باوجود ہی کی تنظی پر آپ مطلع ہوں تو ای گزارش کو مذاخر رکھتے ہوئے ہمیں مطلع فرمائیں تاکد آئندہ ایڈ بیش بیس اس کی اصلاح ہو سکے۔ اور آپ "تفاو مُوا عَلَی البِرُو الشَّقُوی" کے مصداق بن جائیں۔ مصداق بن جائیں۔ جَوَاءُ جَمِیلًا جَرِیلًا جَوَیلًا جَوَیلًا جَرِیلًا جَر

| كأبكانام الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَةِ الْكَالِيَةِ ا |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تارخ الثامن ـــ جولال هنديو                                                                                |
| بالمام الحَمَالُ وَرَوْرَ بَهَالِيَهُ وَلَا                                                                |
| كبوزك فَالْوَقَوْاغْظِنْكَ بَعْفَازْتِكَالِي                                                               |
| رران الحَالَ وَسَرْوَرَ بَدِ الْفِيرَانِ                                                                   |
| مطبع                                                                                                       |
| الركافي                                                                                                    |
|                                                                                                            |

شاه زیب سینترنز دمقدس مسجد، اُردو باز ارکزاچی

(ن: 2725673 - 021-2725673)

يىن: 021-2725673 : يىلىن

ان کل: zamzam01@cyber.net.pk

ویت ما کشن: http://www.zamzampub.com

### <u> مِلْكَ ۚ كِي ثِيَّرُ يَهِ ۖ</u>

ف دارالاشاعت،أردوبازا*ر کراچی* 

و تدری کتب خانه بالقابل آرام باخ کراچی

فيه مديقي زست بسيله چوك كراچي .

🏕 - مکنیدرجهانید، آرد و بازار لا بور

-Available-in-Valted-Kingdom-

#### ISLAMIC BOOK CENTRE

119-121 Hallwell Road, Bolton Bit 3NE

TeVFax: 01204-389080 Mobile: 07930-464843

#### AL-FAROOQ INTERNATIONAL

36.Rolleston Street Leicestor

LE5-3SA

Ph 0044-116-2537640 Fax 0044-116-2628655

Mobile: 0044-7855425358

besturdubo ne wordpress com

# فهرست مضامین

| حتاب الخیمان اورندان کی طامتوں کا بیان اورندان کی ایسان دی کھنے کا بیان اورندان کو مشہوط کوئر نے کا بیان اورندان کو بیان المجھاد اورندان کو کوئر کی کا بیان اورندان کوئر کا بیان اورندان کوئر کا بیان اورندان کوئر کا بیان اورندان کی خالف کا بیان اورندان کی خالف کا بیان اورندان کی خالف کی بیان اورندان کی خالف کا بیان اورندان کی خالف کا بیان اورندان کی خالف کا بیان اورندان کی کا بیان اورندان کی کا بیان این کی کا بیان این کی کا بیان این کا بیان ک                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ا کیره گذاون اورنقاق کی طامتوں کا بیان د کھنے البطانی کا بیان کا کا کا بیان کا کا کا بیان کا کا کا بیان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |
| ۱۹۲ منداب تیرکا شور پر ایمان رکھنے کا بیان اور سند کو مشبوط کو نے کا بیان اور سند کو مشبوط کو نے کا بیان اور سند کو مشبوط کو نے کا بیان العماد العم                            | )        |
| <ul> <li>١٦٢</li> <li>١٦٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٢</li> <li>١١٥</li> <li>١١٥<th>ı</th></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı        |
| <ul> <li>۲۳ (۱۳ اورست کومفبوط کرنے کا بیان الحقاد</li> <li>۱۳۲ (۱۳۸ کتاب الحقاد) (۱۳۸ کتاب الخذاب الخذاب الحقاد) (۱۳۸ کتاب ال</li></ul>                  |          |
| ۱۳۲ المحاد ال                             |          |
| ۱۳۲   بجاد کی تیاری کرنے کا بیان   بجاد کی تیاری کرنے کا بیان   بجاد کی تیاری کرنے کا بیان   ۱۵۷    ۱۹۲   شرکے آواب کا بیان   ۱۹۲    ۱۹۲   کا ارکو فیل کھنے اور اسلام کی طرف بلانے کا بیان   ۱۹۲    ۱۹۲   کی اربے شمی بیان   ۱۹۲    ۱۹۲   کی اربے شمی بیان   ۱۹۲    ۱۹۲   کی نئیمت کی تبرے شمی بیان   ۱۹۲    ۱۹۲   کی نئیمت کی تبرے شمی اور اس میں فیانت کرنے کے بارے شمی بیان   ۱۹۲    ۱۹۲   کی نئیمت کی تبری عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۹۲    ۱۳۵   بیرود کو بتر بروع عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۳۵    ۱۳۵   بیرود کو بتر بروع عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۳۵    ۱۳۵   بیرود کو بتر بروع عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۳۵    ۱۳۵   بیرود کو بتر بروع عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۳۵    ۱۳۵   بیرود کو بتر بروع عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۳۵    ۱۳۵   بیرود کو بتر بروع عرب ہے تکا لئے کا بیان   ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۱۳۸  ۱۱۵۷  ۱۱۵۷  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <ul> <li>104 (اب کا بیان)</li> <li>114 (اب کا بیان)</li> <li>115 (اب کا بیان)</li> <li>116 (اسلام) کی طرف بلانے کا بیان</li> <li>117 (اب میں بیان)</li> <li>118 (اب میں بیان)</li> <li>119 (اب میں بیان)</li> <li>119 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <li>111 (اب میں بیان)</li> <li>112 (اب میں بیان)</li> <li>114 (اب میں بیان)</li> <li>115 (اب میں بیان)</li> <li>115 (اب میں بیان)</li> <li>116 (اب میں بیان)</li> <li>117 (اب میں بیان)</li> <li>118 (اب میں بیان)</li> <li>119 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <li>111 (اب میں بیان)</li> <li>112 (اب میں بیان)</li> <li>113 (اب میں بیان)</li> <li>114 (اب میں بیان)</li> <li>115 (اب میں بیان)</li> <li>115 (اب میں بیان)</li> <li>116 (اب میں بیان)</li> <li>117 (اب میں بیان)</li> <li>118 (اب میں بیان)</li> <li>118 (اب میں بیان)</li> <li>119 (اب میں بیان)</li> <li>110 (اب میں بیان)</li> <l< th=""><th></th></l<></ul> |          |
| <ul> <li>ا۱۲۲</li> <li>ا۱۲۲</li> <li>۱۱۹۲</li> <li>۱۱۹۷</li>     &lt;</ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| اما المان کی کا بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| الما المام كرنے كا ييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۱۹۲ (۱۹۰۰ دینے کے بارے میں بیان (۱۹۰۰ دینے کے بارے میں بیان (۱۹۰۰ دین اور اس میں خیانت کرنے کے بارے میں بیان (۱۹۰۰ دین این اور اس میں خیانت کرنے کے بارے میں بیان (۱۹۰۰ دین این اور اس میں خیان (۱۹۰۰ دین اور اس میں خیان (۱۹۰۰ دین اور اور اس میں خیان (۱۹۰۰ دین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ۱۹۹۲ کے نئیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کرنے کے بارے میں بیان ۱۹۲۸ کی نئیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کرنے کے بارے میں بیان ۱۹۲۸ کا بیان ۱۳۲۸ کا بیان ۱۳۳۸ کا بیان ۱۳۳۸ کا بیان ۱۳۳۸ کا بیان ۱۳۳۸ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ۱۲۲ مسلم کا بیان ۱۳۲۰ سلم کا بیان ۱۳۲۰ سلم کا بیان ۱۳۳۰ سلم کا بیان ۱۳۳۰ سلم کرنے کا بیان ۱۳۳۵ سلم کرنے کا بیان ۱۳۳۵ سلم کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ۱۲۰۰ سلم کا بیان ۱۲۰۰ سلم کا بیان ۱۲۰۰ سلم کا بیان ۱۲۰۰ سلم کا بیان ۱۳۰۰ سلم کا بیان ۱۳۰۰ سلم کا بیان ۱۲۳۵ سلم کا بیان ۱۲۳۵ سلم کا بیان ۱۲۳۵ سلم کرنے کا بیان آب الاداب آب کا بیان آب کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ال المن المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۱۳۰۰ البانی کا بیان ۱۳۰۰ میروز بر برای کا بیان ۱۳۳۰ میروز بر برای کا بیان ۱۳۳۰ میروز برای کا بیان ۱۳۳۵ میروز برای کا بیان ۱۳۵ میروز برای کا برای کا بیان ۱۳۵ میروز برای کا برای                            |          |
| ر کتاب الآداب<br>۱۳۵۵ کتاب الآداب<br>۱ کام کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ا سلام کرنے کا بیان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>~</u> |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ا جازت ليخ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

| .8.     | صفحه         | عنوان .                                                                                  |  |  |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| pesture | ror          | 😙 معافی کرنے اور معافقہ کرنے کا بیان                                                     |  |  |
|         | ron'         | 👚 كمرْ ب بونے كابيان                                                                     |  |  |
|         | rar          |                                                                                          |  |  |
|         | rya          | 🕥 مجينك اور عما كي لينه كابيان                                                           |  |  |
|         | 12 m         | € بشنے کا بیان                                                                           |  |  |
|         | 120          | € نامول کا بیان                                                                          |  |  |
|         | r۸r          | أضماحت اورشعركا بيان                                                                     |  |  |
|         | ram          | 🕞 زیان کی حفاظت اور غیبت اور گالی دینے کا بیان                                           |  |  |
|         | Mik          | (I) وعده كا بيان                                                                         |  |  |
|         | 710          | ⊕ المبنى غدال كا بيان                                                                    |  |  |
|         | P19          | اور صعبیت کابیان                                                                         |  |  |
|         | 776          | @ بملائی اورصله رحی کرنے کا بیان                                                         |  |  |
|         | 7"7"         | @ تخلوق پر شفقت اور رحم كرنے كابيان                                                      |  |  |
|         | ron          | الله ك لئے محبت كرنا اور الله كى جانب سے محبت كرنے كاميان                                |  |  |
|         | 770          | 🖾 ایک دومرے کوچھوڑنے اور آئیں میں قطع تقلقی کرنے اور عیوب کو طاش کرنے ہے مما نعت کا بیان |  |  |
| ·       | 12T          | (A) کامول میں پر میز کرنے اور غور و فکر کرنے کا بیان                                     |  |  |
|         | <b>7</b> 2A  | ا زی کرنے اور حیام کرنے اور اچھے اخلاق کا بیان                                           |  |  |
| Ì       | <b>174</b> 4 | 😙 خصه کرنے اور تکبر کرنے کا بیان                                                         |  |  |
| į       | mam          | اللَّ اللَّهُ مُرِنْے کے بارے میں بیان                                                   |  |  |
|         | ۴۰۰,         | 🗇 بملائی کا عظم کرنے کا میان                                                             |  |  |
|         | רוד          | الرقاق                                                                                   |  |  |
| į       | rra          | ا فعراه کی فضیلت اور نی الله کی زندگی کے بارے میں                                        |  |  |
| į       | rai          | اميداور حرص كابيان                                                                       |  |  |
| 1       | ren          | ⊕ طاعت کے لئے مال اور عمر کے متحب ہونے کا بیان                                           |  |  |
|         | 174F         | ® تو کل اور مبر کا بیان                                                                  |  |  |

A wordpress.com عنوان ⑥ ر یا کاری اورشهرت کا بیان ..... 🗨 رونے اور ڈرئے کا بیان ..... 7Z9 ے بدل جانے کا بیان ..........کا ایان ........... **የ**የአለ Mar (﴾ فتنوں ہے ڈرنے کا بیان ....... 🕮 كتاب الفتن. 799 614 (١٤) قيامت كى علامتوں كا بيان ..... ٥٣٠ 🖝 قیامت ہے پہلے ظاہر ہونے والی نشاتیوں اور دجال کا بیان ..... 501 SYP 414 🕥 حعرت ميني عليه السلام آنخضرت ﷺ كروضة اقدى مين وفن كئے جائيں مح ..... 041 🕒 باب لاتقوم الساعة إلاعلى شرار الناس ....... 025

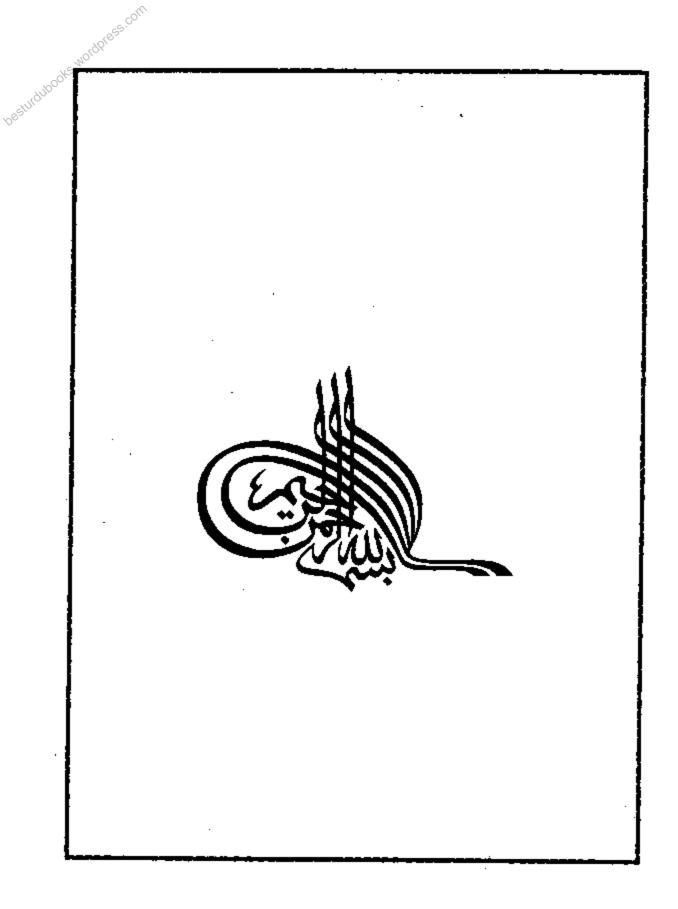

besturdubooks.Nordpress.com

# اجمالى فبرست

| 92  | -,,    |     | 🛈 كتاب الايمان                    |
|-----|--------|-----|-----------------------------------|
|     | ****** |     | 🕆 ستاب العلم                      |
| ٢٣٣ |        | 177 | 🕝 كتاب الجبهاد                    |
| ائی |        | rro | 🕜 كتاب الأداب                     |
| ሮዓለ |        | mr  | <ul> <li>۵ حتاب الرقاق</li> </ul> |
| 925 |        | M99 | 🕥 كتاب الفتن                      |

### بشسيرالله الرخسين الرّحسي

# تقريظ

# حضرت مولا نامفتی محد نعیم صاحب دامت برکاتهم شخ الحدیث مهتم جامعه بنورییسائٹ کراچی

صدیث ایک مقدی فن ہے صدیث کی بقاء دنیا کی بقاء سے ساتھ لازم ملزوم ہے قیامت تک صدیث کی تازگ میں کوئی فرق نہیں آ ئے گا۔

علاء نے احادیث کوایے ایے مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔مثلاً:

امام بخاری حدیث میں اپنا اجتباد کو بیان کرتے ہیں۔

امام مسلم ایک حدیث کے متعدد فرق کو بیان کرتے ہیں۔

المام احمد منداحمد میں ایک باب میں جس قدراحادیث مروی ہوتی ہیں ان سب کوجع کرتے ہیں۔

مفتلوۃ شریف کو جوعظمت و رفعت عاصل ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت سے یہ کتاب کاسی گئی ہے۔ اس وقت سے جوام وخواص دونوں میں معروف ومشہور ہے۔ جارے مدرسہ کے استاد حدیث حضرت مولانا مجرحسن صدیقی نے بھی اس کتاب کے ان چند ابواب کا ترجمہ کیا ہے جس کی اہل عرب اور علاء کرام تبلغ و دعوت کے اہم فریضہ میں نگلنے کے زمانے بیں اس کی تعلیم کرتے ہیں ان احادیث میں اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مولانا موصوف نے ان ابواب کا ترجمہ کیا ہے تا کہ عوام بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں اس سے مستنفید ہو تکیس۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی اس می کو قبول فرما کیں۔ مزید کتا ہیں کیسنے کی ترقیب و کا ترسی کی قبول فرما کیں۔ مزید کتا ہیں کیسنے کی توقیق عطافر ما کیں۔

محمد نعيم



### مقدمه

"لقد منّ الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم! ويعلمهم الكتاب والحكم."

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے جومقاصد قرآن مجید میں بیان کئے ہیں وہ تین ہیں:

🛈 علادت قرآن ياك 🎔 تزكيه نيون 🐨 كماب وحكمت كي تعليم-

کتاب و حکمت کا مطلب۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور حکمت سے مراد اصادیث میاد کہ ہیں۔ چنانچہ صافظ این تغیرہ ا راتے ہیں:

"حتى الحكمة يعنى السنة قال الحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان وابومالك وغيرههم."

(تغر ابن کثير)

تحکست سے مرادسنت یعنی احادیث میں جیسے کے حسن بصری، قیادہ مقاتل بن حیان اور ابوملاک وغیرہ فریاتے ہیں۔ این قیم رحمہ اللہ تعالی فرمائے ہیں:

"الحكمة هي السنة باتفاق السلف." (كتاب الروح)

سلف صالحين كالتفاق ہے كە تحكىت سے مرادست يعنى احاديث إلى ر

### قرِ آن اور حدیث لازم وملزوم ہیں

اس کی وجہ علماء بیر قرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن پڑھل کرنا ضروری ہے اس طرح احادیث نبویہ پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اور ہوایت کا ذرایعہ ہے امام البعضیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہجے ہیں جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجودر ہیں سے جب حدیث کوجھوڑ وہی گے تو ان میں بگاڑ اور نساد پیدا ہوجائے گا۔ (میزان فلمشعوانی)

امام بیمتی رصدانلہ تعالی نے امام زہری رحمدانلہ تعالی کا بیقول نقل کیا ہے کہ علاء سلف فرمایا کرتے تھے کہ احادیث کو مضبوطی ہے تھاہنے ہی میں نجات ہے۔ (وجوب العمل مسند)

این عہاس رضی اللہ تعالی عنبما فرماتے ہیں: ہم حدیث کو یاد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یاد کرتے ہی کے کے ہے۔ (مقدمه مسلمہ)

اسی وجہ ہے احادیث کوجمع کرنے کا اس امت نے شروع ہی ہے اہتمام کیا تا گداحادیث نیوبیصلی اللہ علیہ وسلم ضالع نہ یو جائیں۔



ان بن مجموعه على سيدايك بهترين مجموعه مكلوة شريف كتام سي معروف ومشهور ب-

اس کتاب کو اللہ تعالی نے بری تبولیت عطافر مائی جو اہل علم پر پوشیدہ نہیں عوام دخواص دونوں بیں یہ کتاب مدیوں سے مقبول چلی آ رہی ہے۔ برصغیر (پاک دہند) ہیں محاح سنہ کے درس سے پہلے مفتلوۃ شریف کا ہی درس ہوتا رہا ہے۔

مفکلوۃ شریف نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں درجے کا ایک الیا خوب صورت مجموعہ ہے جس میں ایمان، عقا کہ، عبادات،معاملات،معاشرات،اخلاق ترغیب وتر بہیب سب ہی جمع ہیں۔ ذیل میں مفکلوۃ شریف کی چندخصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔

### مفككوة شريف كى خصوصيات

- صاحب مشکوۃ نے ایسی عام فہم احادیث کو جمع کیا ہے جس کو جمعتے میں پڑھنے والے کو دشواری نہیں ہوتی۔
- 🕡 مشکلوہ شریق بیں ایس اصادیت جمع کی ملی ہیں جس سے پڑھنے والوں کو علمی وعلی ووٹوں لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے۔
  - 🕝 اس میں الی احادیث ہیں جن کا تعلق شب وروز پیش آنے والی زندگی سے ہے۔
- 🗨 جس طرح مصائب ومشکلات میں اکابرین کاختم بخاری کا اہتمام ہوتا ہے ای طرح ختم مکتلوۃ کا اہتمام بھی مصائب ومشکلات کو رفع کرنے کے لئے مغید سمجھا جاتا رہا ای وجہ سے حصرت سیداحمد ہریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حلقہ احباب میں مفتلوۃ شریف کے دوس کا اہتمام ہوتا تھا۔

مبرحال اس کماب کی اہمیت کے چیش نظر حصرت مولانا الیاس وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ (بانی تبلینی جماعت) تبلیغ میں چلنے والے عرب اور اہل علم (علام) کے لئے فرماتے تنے کہ مشکوۃ کے ان ابواب کی تعلیم کروایا کریں۔

وه ابواب بديين ال كتاب الديمان ال كتاب العلم ال كتاب الجهاد الأكتاب الاداب في كتاب الرقاق ال كتاب الفنات

ان ابواب میں زیادہ تر اعمال کی ترخیب دی گئی ہے جس ہے آ دمی میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور آخرت سے رغبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور دنیا سے نفرت ہیدا ہوتی جاتی ہے۔

اس اہمیت کے پیش نظر بعض احباب نے بندے کی توجہ اس کی طرف دلائی اور تھم فرمایا کہ ان ابواب کا اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے تا کہ اردو پڑھنے والے بھی مستفید ہو سکیس بندے نے اس صدیت کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھ کرممکن ہے کہ اس گناہ گار کے لئے تھی ذریعہ نجات بن جائے۔ آئین

> الله تعالى مقتلوة شريف كي طرح اس ترجمه كويحي النهاد ديار عالي بين تبول ومقبول قرمالين \_ صلى الله تعالى على خير خلفه محمد والله واصحابه اجمعين .

> > :

محترضيكين مستطق

جامعه بنوريه-۳ جنوري ۲۰۰<u>۳ ع</u>

التينوكريتاليترا

## كتاب الايمان

## ىپا فصل

تَوَيِّحَكَدُ: " حفرت عمر بن خطاب رفَيْظِيْنه سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول خدام علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اجا تک ایک مخص حاضر ہوا جس کے کیڑے نہا بت سفید ستھے بال نہایت سیاہ اس پرسغر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم میں ہے کوئی اس کو جانہا تھا وہ رسول الله ﷺ کے زانو ہے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے وونوں ہاتھ انی رانول بررکھ لئے اورعرض کیا محد! اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرہائے۔آپ نے قرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس امر کا اعتراف کرے اورشبادت وے کہ خدا کے سواکوئی معبود نبیس ہے اور محمد خدا کے رسول بیں اور (پھر) تو نماز کو ادا کرے، زکو ہ وے، رمضان کے روزے رکھے اور خانۂ کھیہ کا حج کرے اگر تجھے کو زادِ راہ میسر ہو۔اس شخص نے (سن کر) عرض کیا آپ نے بچ فرمایا۔ ہم لوگ بیدد کھے کر حیران رہ گئے کہ بیٹھس وریافت بھی کرتا ہے اور تضدیق بھی کرتا ب بحراس نے بوجھا ایمان کی حققت بیان فرمائے۔ آپ نے فر ہایا کہ تو اللہ تعالی بر، اس کے فرشتوں بر، اس کی کمابوں بر، اور رسولوں یر، قیامت کے دن براور نقدریکی بھلائی بر (یقین) ایمان رکھ۔ بیٹن کراس مخص سنے کہا آپ سنے سج فرمایا۔ پھر ہوچھا احسان کے متعلق کچے فرمائے۔ آپ نے فرمایا احسان میں ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح بعنی به مجه کر کرے گویا تو اس کو دیکھ رہاہے ( بعنی

#### الفصل الأول

٢ - (1) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رُجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ القِيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشُّغْرِ، لَا يُرِي عَلَيْهِ آثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَغْرِفُهُ مِنَّا اَحَدُّ، حَنَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ اللَّى رُكُبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُا ٱخْبِرُنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: «الْإِسْلَامُ: اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا الله اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه، وَ نَقَيْمَ الصَّلوةَ، وَتُوْتِي الزُّكُوةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتُحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً». قَالَ: صَدَفْتَ. فَعَجبُنَا لَهُ يَسُالُهُ وَيُصَدِّقُهُ؛ قَالَ: فَأَخْبِرُنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْ مِنَ بِاللَّهِ، وَمَلْبِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيُ عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَانَّكَ تَوَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ

يَرِكَ». قَالَ: فَاخْيِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْآمَةُ فَاخْيِرُنِيْ عَنِ اَمَارَائِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّنَهَا، وَ أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ السَّاءِ وَ أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ السَّاءِ وَ أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَة رِعَاءَ السَّاءِ وَ أَنْ تَرَى الْحُفَاة الْعُرَاة الْعَالَة وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عُمَرُ السَّائِلُ » فَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ التَّدُرِيْ مَنِ السَّائِلُ » فَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ التَّكُمْ يُعَلِّمُكُمُ التَّكُمْ يُعَلِّمُكُمُ التَّكُمْ يُعَلِّمُكُمُ وَرَسُولُهُ وَيُسُولُهُ وَيَسُولُهُ التَّكُمْ يُعَلِمُكُمُ التَّكُمْ يُعَلِمُكُمُ التَّكُمْ يُعَلِمُكُمُ وَرَسُولُهُ وَيَسُولُهُ التَكُمْ يُعَلِمُكُمُ التَّكُمْ يُعَلِمُكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّائِمُ .

٤ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

اس كے حضور يل حاضر بے ) اور ايبا ند مو ( يعنى اتنا حضور قلي ند ہو) تو اتنا ضروری ہے کو یا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھراس مخض نے پوچھا تیاست سے آگاہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا تیاست کے متعلق میراعلم تم سے زیادہ نہیں چروریافت کیا قیامت کی ( کچھے) نشانیاں ای جلاد میجئد آب نے فرمایا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک یا آقا کو جنے گی (یعنی کثرت سے بیج پیدا ہوں مے جوائی ماؤل کے مالک د آقا بنیں کے ) اور دوسری نشانی یہ ہے کہ برہند یا، برہندجسم مفلس وفقیر اور بکریال جانے والي لوكون كوتو (عالى شان) مكانات وعمارات من فخر وغروركى زندگی بسر کرتے ہوئے ویکھے گا۔حضرت عمر ری کھنے نفرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مخص جلائل اور میں تھوڑی دیر تک خاموش جیشار ہا پر آنخضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا "معراتم اس سائل کو جائے ہو؟'' میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا میشخص جرئیل منے جوتم کوتمبارا وین سکھانے آئے يتھ\_"(مسلم)

تَوَجَمَدُ: "اور حضرت ابو مرمی و تفظینه سے جو صدیت منقول ہے اس میں چند الفاظ کا اختلاف ہے یعنی اس میں بیا الفاظ ہیں کہ جب تو برہند یا، برہندجسم بہروں اور گوگوں کو زمین کا بادشاد دیکھے (اور بیا الفاظ بھی ہیں کہ) پانچ باتوں کاعلم صرف خدا ہی کو ہے اس کے بعد آپ نے بیا آیت پڑھی ان اللّٰہ عِندَه ، اللّٰ یعنی قیامت کا حال خدا ہی کومعلوم ہے کہ کب ہوگی اور بارش کا حال خدا ہی کومعلوم ہے کہ کب برہے گی۔ " ( بھاری وسلم )

تَكَرِيحَهَدُ: " حفرت ابن عمر وعَيْظَيْنه س روايت ب كدرمول الله

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّا اللهُ الَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه، وَرَسُولُه، وَإِلَّامِ الصَّلُوةِ، وَإِيْنَاءِ الرَّكُوةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥ - (٤) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، قَافْضَلُهَا: قَوْلُ لَا إللهَ إلَّا اللهُ، وَآذَنْهَا: إِمَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ». مُتَّفَقُ الطّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ». مُتَّفَقً عَلَيْه.

٦ - (٥) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ مِنْ سَلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُمَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ هَذَا لَفُظُ الْمُحَادِيِّ. وَفِى الْمُسْلِمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ هَذَا لَفُظُ الْمُحَادِيِّ. وَفِى الْمُسْلِمِ قَالَ: وَلَى الْمُسْلِمِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُؤْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

٧ - (٦) وَعَنُ أَنْسُ رَضِى الله عَنه ، قال:
 قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ آحَدٌ حَتَّى آكُونَ آحَبَ الله مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تَوَجَمَدُنَ "معفرت الس عَيْظِهُ سے روایت ہے کدرسول اللہ وَ الله وَالله وَا

٩ - (٨) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ
رَضِىَ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَضِى بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَضِي بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَصِي بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَصِي إِللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ

١٠ - (٩) وَعَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحْمَدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِىٰ آحَدُ مَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُوْدِي وَلا نَصْرَانِي، ثُمَّ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُوْدِي وَلا نَصْرَانِي، ثُمَّ مِنْ هٰذِهِ الْأُمْةِ، يَهُوْدِي وَلا نَصْرَانِي، ثُمَّ مِنْ مَدُوثُ وَلا نَصْرَانِي، ثُمَّ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَهُ مُسْلِمْ.

١١ - (١٠) وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْا شُعَرِي رَضِى اللهِ شُعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانٍ: رَجُلٌ مِّنْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانٍ: رَجُلٌ مِّنْ

تَوَيِحَكَدُ: "معضرت عباس وفظ الله بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ فیلی نے کہ جس شخص نے خدا کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد فیلی کو اپنا رسول مان نیا اس نے ایمان کا سرو چکھ لیا۔" (مسلم)

تَكَرَيْهَدَدُ: "حضرت ابوموی اشعری دغری است روایت بر رسول الله و الله علی ارشاد فرمایا که تین مخصول کو دو برا اجریا دوگنا تواب ملے گا۔ آاس اہل کماب کو جو (بہلے) اپنے نبی پر ایمان لایا (اور

-ھ[ليئنزقريبيليئنزلا]•

أَهْلِ الْكِتَأَبِ امْنَ بِنَبِيَّهِ وَامْنَ بِمُحَمَّدٍ، وَّالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا اَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِبُهِ، وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ ' آمَةٌ يَطَأُهاَ فَادَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَادِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَٱخْسَنَ تَعْلِيُمَهَا، ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ آجُرَان». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

١٢ - (١١) وَعَن ابْن عُمَو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرُتُ أَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّااللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللَّهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذُكُرُ: ﴿إِلَّا بِحَقِ الْإِسْلَامِ».

١٣ - (١٢) وَعَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلُونَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَّلَ ذَبِيُحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسُلِمُ الَّذِي لَهُ وَمَّهُ اللَّهِ وَدْمَّهُ رَسُوْلِهِ، فَلاَ تَخْفِرُواللَّهَ فِيْ ذِمَّتِهِ». رَواهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤ - (١٣) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، --

کار) محمد ﷺ پر۔ ﴿ أَس عَلام كو جوكس كى ملكيت ميں ہواور خداً کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہو۔ ﴿ اِس مخص کوجس کے باس کوئی لونڈی ہووہ اس سے مباشرت بھی کرتا ہو اوراس کوادب بھی سکھا تا ہو پھر وہ اس کواچھی طرح ادب سکھا کراور الحمی تعلیم دے کر (بعنی علم وین سکھا کر) آ زاد کرے اور اس سے نکاح کر لے اس کو بھی دواجرملیں ہے۔" ( بخاری وسلم )

تَوَيَحَكَدُ و حفرت ابن عمر وفي الله عن روايت ب كررسول الله عِنْ أِن ارشاد فر ما يا كر جه كوريتكم ديا كيا ب كريس اس وقت تك لوگوں ہے لڑوں جب تک کہ وہ اس امر کا زبان سے اقرار نہ کرلیں كه خدا كے سواكوئي معبود تبيس اور محمد ﷺ خدا كے رسول بيس اور بھر وه نماز پڑھیں اور زکوۃ اوا کریں۔ پھر جسب وہ ایسا کرنے گئیں تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیں کے اور صرف اسلام کاحق اُن ير رب كا اور ان كا حساب خدا كے زمد ہے ۔ ( بخارى وسلم ) اورسلم من اس مديث كاندرالفاظ "إلا بحق الإسكام بن ان براسلام کاحق رہے گا کا ذکر نبیں ہے۔"

الله على في كد جو محض مارى جيسى نماز يزه مدار يقبله كى طرف زُخ کرے اور ہمارے وَج کئے ہوئے (جانورکو) کھائے وہ مسلمان ہے اور وہ خدا اور خدا کے رسول کے عبدوامان میں ہے۔ لیں خدائے جس کو اپنی امان میں لیا ہے تم اس کے عبد کو نہ تو ژو (بینی اس مخفس کو نہ ستاؤ کہ اس سے خدا کا عبد ٹوٹ جائے گا۔"

مَنْ وَمُنْكُ: " حفرت الوبريره نصَّفِي الله الله عند روايت ب وه سكت إلى كه

قَالَ: أَنِّى أَغُوابِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: دُلَّنِى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ وَسَلَّمَ الْجَنَّة قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَتُقَيْمُ الصَّلُوةَ الْمَكْتُوبَة، وَتُؤدِّيْ اللَّهُ وَلا تُشَيِّعُ وَلَا تُسُولُ بِهِ شَيْنًا، وَتَقَيْمُ الصَّلُوةَ الْمَكْتُوبَة، وَتُؤدِّيْ اللَّهُ وَلا تُشَيِّعُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

١٥ - (١٤) وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ النّقَفِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ؛ قُل لِيْ وَفِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لاَ اسْأَلُ عَنْهُ اللّهِ؛ قُل لِيْ وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَكَ قَالَ: «قُلْ: الْمَنْتُ بِاللّهِ، ثُمَّ السَّتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦ - (١٥) وعَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ مَضِي اللهِ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ، ثَآتِرَ الرَّاسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنى مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْا مُو يَسْفَالُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ وَسَلَّمَ، فَاذَا هُو يَسْفَالُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ

ایک اعرائی نے رسول اللہ ویکی خدمت میں حاضر ہو گر عرض

کیا۔ آپ بچھے کوئی ایساعمل (کام) بتلایئے کہ میں اس کو کروں اور

جنت میں واخل ہوجاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، کمی کو

اس کا شریک نہ بنا، فرض نماز کو اوا کر، فرض زکوۃ کو اوا کر، اور ماہ

رمضان کے روزے رکھ۔ دیبائی نے بین کر کہافتم ہے اس وات

کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ تو اس پر کچھ زیادہ

کروں گا اور نہ اس میں بچھ کم۔ جب بیاعرائی چلا گیا تو رسول اللہ

گروں گا اور نہ اس میں بچھ کم۔ جب بیاعرائی چلا گیا تو رسول اللہ

ویکھنے نے فرمایا جو خص کسی جنتی آ دمی کو دیکھنے کی (عزت و) مسرت

حاصل کرنا جاہے وہ اس مخص (اعرائی) کو دیکھے لے۔ " (بخاری

تَنْزَعِمَدُنَ " حضرت طلح رضَ الله بيان كرتے إلى كه نجد كا ايك فحض رسول اكرم و الله كل خدمت من حاضر ہوا أس كرم كي بال براكندہ تنے اس كى آ واز تو ہمارے كانوں ميں آتی تنى ليكن بات مجھ ميں نہ آتی تنى \_ (جب) وہ رسول اللہ و الله الله كانوں كر باب كر اس اللہ و الله الله الله كانوں كر باب رسول اللہ الله الله كانوں كر باب ب

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلُ عَلَىَّ عَيْرُ هُنَّ! فَقَالَ: هَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَامُ شَهْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» قَالَ: «لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: «لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ اللهِ صَلَّى الله مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ صَلَّى عَيْرُها ؟ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَيْرُها ؟ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَيْرُها ؟ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعَلَّا اللهُ اللهُ المُعْل

١٧ - (١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْفَيْسِ لَمَّا أَتُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْفَوْمِ! أَوْ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْفَوْمِ! أَوْ: مَنِ الْفَوْمِ! أَوْ: مَنِ الْفَوْمِ! أَوْ: مَنِ الْفَوْمِ! أَوْ: مَنِ الْفَوْمِ. أَوْ: بِالْوَفْدِ عَيْرَ جَدَايَا وَلَا نَدَامَى » بِالْفَوْمِ. أَوْ: بِالْوَفْدِ عَيْرَ جَدَايَا وَلَا نَدَامَى » فَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنُ نَايِيكَ النَّهُ إِنَّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ نَايَيكَ اللَّهُ إِنَّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ نَايَيكَ اللَّهُ إِنَّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ نَالَيكَ اللَّهُ إِنَّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ نَايَكَ اللَّهُ إِنَّا لَا يَعْدَا مَنْ وَيَنْكَ اللَّهُ الْمَالَقُولُ عَنْ الشَّهُ إِنَا لَا يَعْدِدُ الْمَالَقُولُ عَنْ السَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَاقُولُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ

یں۔ اس نے عرض کیا۔ ان کے سوا بھی جھے پر کیا اور نمازی فرط کی جی پی اور نمازی فرط کی جی کی آب بھی کے اس کے اس کے اس کی اور مانویں) پڑھنے کا تھے کو افتقیار ہے۔ پھر رسول اکرم پھی کے اور روزے بھی ہیں؟ آپ روزے (فرض) ہیں۔ اس نے کہا پچھ کو اور روزے بھی ہیں؟ آپ نے ارشاد فر ایا نہیں مرفعلی روز دل کا تھھ کو افتقیار ہے۔ طلحہ دی کھی نہیں کم معمد اللہ کھی نے اس کے بعد رسول اللہ بھی نے اس کے مائے ذکو ہ کا ذکر کیا۔ اس نے بعد رسول اللہ بھی کے اس کے معادر فرض ہے۔ آپ نے فر ایا نہیں مگر صدق افعل کا تھے کو اس کے بعد وہ (فرض کے سوابھی مجھ پر پچھ اور فرض ہے۔ آپ نے فر ایا نہیں مگر صدق افعل کا تھے کو افتقیار ہے طلحہ رہ کھی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ (فرک کی) ہے کہتا ہوا چھا گیا اور نہ اس سے افتقیار ہے طلحہ رہ کھی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ (فرک کی) ہے کہتا ہوا چھا گیا۔ خدا کی تھم میں نہ تو اس پر پچھ زیادہ کرونگا اور نہ اس سے ہوا چھا گیا۔ خدا کی تھم میں نہ تو اس پر پچھ زیادہ کرونگا اور نہ اس سے بواج پھا گیا۔ خدا کی تھم میں نہ تو اس پر پچھ زیادہ کرونگا اور نہ اس سے بھوا چھا گیا۔ خدا کی تھم میں نہ تو اس پر پچھ زیادہ کرونگا اور نہ اس سے بھی کہا ہوتو کا میاب ہوگیا۔ "رہ خاری وسلم)

تنزیجہ کا در معرف این عباس نظامیہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عبد القیس کی ایک جماعت آنخضرت بھی فدمت میں حاضر ہوئی تو آپ بھی نے دریافت فرمایا یہ جماعت یا وفد کو نے قبیلہ کا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا ہم قبیلہ رہیعہ میں سے ہیں آپ بھی نے فرمایا تمہاری جماعت یا دفد کو مرحبا، نہ تو تم (بھی) رسوا ہواور نہ بھیمان ۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی کا اس اور آپ بھیمان ۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی کا اس لئے ہم جلد بھی حاصر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر صرف اشہر حرام (ذیقعد، ذی الحج، جلد حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر صرف اشہر حرام (ذیقعد، ذی الحج، عرم اور رجب) ہیں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے اس لئے آپ ہم کو رحن وباعل میں) فیصلہ کن احکام وجایات سے متع فرما ہے۔ (حن وباعل میں) فیصلہ کن احکام وجایات سے متع فرما ہے۔

آمَرَ هُمْ بِالْإِيْمَانَ بَاللّٰهِ وَحُدَهُ قَالَ: «أَتَذُرُوْنَ مَاالْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحُدَهِ؟» قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ اَنْ لَا إِللهَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلُوةِ، وَإِيْنَاءُ الرَّكُوةِ، وَصِيامُ رَمَضَانَ، وَاَنْ تُغْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْحُمُسَ».

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيْرِ، وَالْمُزَقَّتِ وَقَالَ: «اِحْفَظُوْهُنَّ وَآخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَّرَاءَ كُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

١٨ - (١٧) وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيه اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيه وَسَلَّمَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ؛
 ﴿ اللهِ عُوْنِي عَلَى اَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْقًا، وَلَا تَشْرُقُوا ، وَلا تَقْتُلُوا اَوْلاَدَ كُمْ، وَلا تَانُولُ وَلا تَقْتُلُوا اَوْلاَدَ كُمْ، وَلا تَانُولُ هِبُهُمَانِ تَقْتُرُونَهُ \* بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ
 تَانُوا بِبُهُمَانِ تَقْتَرُونَه \* بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ
 تَانُوا بِبُهُمَانِ تَقْتَرُونَه \* بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ

آے ہیں اور ان برعمل کرنے سے ہم جند میں واخل ہوجائیں۔ اس کے بعدان لوگوں نے بینے کے برتول کے متعلق بھی بدایات طلب کیں۔ آپ نے اس جماعت کو جار باتوں کا تھم دیا اور جار باتوں سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان کوایک خدا پرایمان لانے كالتكم دية موئة قرماياتم جائة مواكب شدا يرايمان لان كاكيا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول عی خوب جانے میں۔آپ نے فرمایا (خدا برایمان لانے کے معنی) اس امر كى شبادىت دينا ب كەخدا كىسوائى كوئى معبودىيى اورىمد ولىكى خدا کے رسول ہیں اور نماز بڑھنا اور زکوۃ اوا کرتا، رمضان کے روزے ر کھنا اور مال غنیمت میں ہے یا نچوال حصد دنیا۔ پھر آپ نے ان کو جارفتم کے برتنول کے استعال سے منع فرمایا (بعنی) لاکھ کئے ہوئے مرتبان بالخلیوں ہے، کدو کے تو نبوں ہے، درختوں کی جراوں کو کھوکھلا کرکے بنائے ہوئے برتنوں سے اور رال کئے ہوئے برتنوں ے اس کے بعد آپ نے ان کو تاطب کر کے فریایا ان باتوں کو یاد رکھو اور ان لوگوں کو آگاہ کروہ جن کوتم پیچھے چھوڑا ئے ہو (لعنی محمروں یر)۔ (بخاری وسلم) (اس حدیث کے الفاظ بخاری کے

تَدَرِجَمَدُ " معترت عبادہ نظافہ من صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی عنم کو جو آپ کے رسول اللہ تعالی عنم کو جو آپ کے گر دجع تھی ( حاطب کر کے ) فرمایا اس امر پر جھے سے بیعت کر و لیعنی میرے سامنے اس بات کا عبد کرو کہ تم غدا کے ساتھ کسی کو شریک ند کرو گے ہی اولاد کوئل نہ شریک ند کرو گے ، چوری نہ کرو گے ، زنانہ کرو گے اپنی اولاد کوئل نہ کرو گے ، کی پر خود ساخت بہتان نہ باندھو کے اور نیک کا موں بیل

وَآرُجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُواْ فِي مَعْرُوْفٍ. فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ فَلِكُمْ فَالْجُرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَلهُ وَمَنْ آصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا لُمَّ سَتَوَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ مُتَّفَقً عَلَى ذَلِكَ مُتَّفَقً عَلَيْهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ ذَلِكَ مَا عَلَى ذَلِكَ مَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ مُتَّفَقً عَلَيْهِ .

١٩ - (١٨). وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱصْحٰى ٱوْفِطْوِ اِللَّي الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «ياَ مَعْشَرَ النِّسَآءِ! نَصَدُّفُنَ، فَانِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكُثُو اَهْل النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَرَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكُثِرُنَ اللَّمْنَ، وَتَكُفُونَ الْعَشِيْرَ، مَارَأَيْتُ مِنْ نَّاقِصَاتِ عَقْلِ وَّدِيْنِ ٱذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَارْمِ مِنْ إِخْدًا كُنَّ». قُلُن: وَمَانْفُصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ٱلْيُسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟». فُلْنَ: بَلَى قَالَ: وفَذَالِكَ مِنْ نُقْصَان عَقْلِهَا. قَالَ: الكِيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَصُمْرُ؟». قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَالِكَ مِنْ نُقُصَان دِيْنِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

نافرمانی ندگرد مے بس جس محض نے تم میں سے (اپنے) اس عہد گو پورا کیا، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے اور جس نے اس کے پچھ خلاف کیا اور دنیا میں اس کو اس کی سزائل گئی تو بیسزا اس کا کفارہ ہے اور جس نے ان میں سے پچھ باتوں کے خلاف عمل کیا اور خدا نے اس کی بردہ بیتی کی تو اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے دہ خواہ اس کو معاف کروے خواہ اس کو سزا دے۔عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے اس پر بیعت کی۔' (بخاری دسلم)

تَنْزَيَهَكَدُ: "حضرت ابوسعيد خدري رضُطُطُنِهُ كَبْتِهُ مِين كدعيد قربان يا عید قطر کے دن رسول اللہ و اللہ اللہ عیدہ گاہ کو تشریف لے چلے اور عورتوں کے ایک گروہ کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا "اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ اور خیرات کرو کیوں کہ جھے کو یہ دکھایا گیا ہے کہتم میں ہے اکثر دوزخی میں۔"عورتوں نے عرض کیا، یارسول اللہ عظامات کا سب؟ آپ نے فرمایا: تم لعن (طعن) بہت کرتی ہو۔ خاوند کی ناشکری کرتی ہو اورتم میں سے کوئی بھی الی نہیں ہے جو باوجودعقل اور دین میں ناتص ہونے کے ہوشیار مرد کو بیوتوف نہ بنادی ہواور اس کی عقل ضائع نه کردی بورغورتول نے عرض کیا پارسول اللہ ﷺ جارے وین اور عقل میں کیا نقصان (اورکی) ہے؟ آپ ع کی نے ارشاد فر مایا کیا ایک عورت کی موای مرد کے مقابلہ میں آ وحی نہیں ہے؟ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عظیماً بياتو تميك ہے۔ آپ علیما نے فریا یا بیتو تمہاری عقل کا نقصان سے اور جب تم حیض کی حالت میں ہو، تو نہ نماز بڑھ عنی ہوا در نہ روزہ رکھ عنی ہو۔عورتوں نے عرض کیا رہمی درست ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بیتمہارے دین کا

نقصال ہے۔" ( بخاری وسلم )

تنگریجیکا: "حضرت ابو ہر رہ دی فیلینی ہے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ فیلین نے کہ خداو تم بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ آ دم علیہ السلام کا بیٹا مجھ کو جیٹلاتا ہے اور بیاس کے شایان شان میں۔ اور مجھ کو کر اکتبا ہے اور بیاس کے شایان شان میں اور اس کا مجھ مجھ کو کر اکتبا ہے اور بیاس کے لئے مناسب نمیس اور اس کا مجھ مجھ کو کر اکتبا ہے وہ مرنے مجھ کو دویارہ ہرگر زندہ نہ کرے گا حالاتکہ اس کا کہا بار پیدا کرنا مجھ کو دویارہ پیدا کرنے کی نسبت زیاوہ آسان ہے کہا بار پیدا کرنا ہے کہ وہ وہ بہتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بنایا ہے اور اس کا برا کہنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بنایا ہے اور اس کا برا کہنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں) حالاتکہ میں کہ تنہا اور نہ میں حالاتکہ میں کہنا ور نہ میں حالاتکہ میں کہنا وہ نہ اور نہ میں کو جنا اور نہ کو کو اور برابری کے خلاق کو کر اور برابری کے نہا اور نہ میں اکتو (بیغی ہمسر، مساوی اور برابری کے لئوں) ہے۔

تَنْ َ اور حضرت ابن عباس دَفِيْنَ الله عبوروايت منقول ہے اُس ميں بيدالفاظ بيں كدانسان كا مجھ كو برا كہنا بيہ ہے كدوہ ميرى نسبت بيكہتا ہے كد خدا كا بينا ہے حالانكد بيں بيوى يا بينا بنانے ہے ياك ہوں۔'' ( بخارى )

تَرْيَحَكُمْ: "حضرت ابوموى اشعرى فَوْتَيْنَاء سے روايت ب كدار شاد

٢٠ - (١٩) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ﴿قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِى بْنُ ادْمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيكَ فَآمَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيكَ فَآمَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْهَ إِلَى فَآمَا اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَمْ يَعْدُونَ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ.
 وَلَيْسَ آوَلُ الْحَلْقِ بِإِهْوَنَ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ.
 وَلَمْ اللّٰهُ وَلَدُّا، وَإِنَا الْاَحْدُ اللّٰهُ وَلَدًا، وَإِنَا اللّٰهُ وَلَدًا، وَإِنَا اللّٰهُ وَلَدًا، وَإِنَا اللّٰهَ عَلْمَ اللّٰهِ وَلَدُ اللّٰهِ وَلَدًا وَلَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَدُا وَلَمُ اللّٰهُ وَلَدُ وَلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَدُا وَلَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَدُا وَلَمْ يَكُنْ لِي كُنْ لِي كُولُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَدُا وَلَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَدُ اللّٰهُ وَلَدُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَدُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

٢١ – (٢٠) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «وَ آمَّاهَ تُمُهُ اللهُ عَنْهُمَا «وَ آمَّاهَ تُمُهُ اللَّهُ وَلَدٌ ، وَلَدُ ، وَلَدُ ، وَلَدُ ، وَلَدُ ، وَلَدُ ، وَلَهُ وَسُبُحَانِي أَنْ آتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْوَلَدًا». رَوَاهُ البُحَارِيُ .

٢٢ - (٢١) وعَنْ آبِي هُويْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ ادْمَ يَسُبُّ اللّهْوَ، وَآنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْآمُرُ، أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

٢٣ - (٢٢) وَعَن أَبِيْ مُؤْسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ

• (وَيُؤوِّرُونِكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِيَكُونِي

الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اَذُى عَلَىٰ اَذُى عَلَىٰ اَذُى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، لُمَّ يَعْافِيْهِمْ وَيَوْزُونُهُمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

70 - (7٤) وَعَنُ آنَس رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُعَاذُ رَدِيْهُهُ عَلَى الرَّحٰلِ، قَالَ: «يَا معاذ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «يَا معاذ!» قَالَ نَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «يَا معاذ!» قَالَ معاذ!»

مَّزَجَهَدُ: "معفرت معاذ رَهِنْ اللهُ مِن كَمْ مِن كَهُ (أَيْكَ مُرتبهِ) مِن مکدھے کے اور رسول اللہ عظیہ کے ساتھ سوار تھا اور آپ کے چھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان صرف زین کی لکڑی تھی (اس حالت میں آپ نے فرمایا: معاد! تو جانیا ہے بندول پر خدا کا اور خدار بقدوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس كارمول على الى سےخوب والف يى۔ آپ على نے قرمایا: بندول پرخدا کاحن بد ہے کہ وہ صرف ای کی عبادت کریں اور کسی کواس کا شریک ندهم ائیس اور خدا پر بندوں کا حق بیا ہے کہ جو ھخص اس کی ذات میں کسی کو اس کا شریک نہ تھبرائے دہ اس کو عذاب نہ وے۔ معرت معاد ﷺ کہتے میں بیس کر میں نے عرض کیا یا رسول الله ﷺ؛ کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع کردوں ( كەدەس كرخۇل بوجائي) آپ نے فرمایا (نبیس) ایبا كرنے ے لوگ ست ہوجائیں گے اس پر بحرومہ کرلیں گے اور عمل کرنا ه چھوڑ دیں گئے۔''

عوانتجا مشيحاة

قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلْنَا قَالَ: قَالَ: «مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَّمَدًا رَّسُولُ اللهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَقَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبُشِرُواْ "قَالَ: إِذَا يَتِحَكُواْ " فَاخْبَرَ بِهَامُعَاذُ عِنْد مَوْتِهِ تَآثَمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

رسول الله میں آپ کی خدمت میں حاضر ہول ( تین مرتبہ گاتیہ فی فرمایا جو خص ہے دل ہے اس امر کی شہادت وے کہ خدا کے سوا کوئی شہادت وے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تحد خدا کے رسول بین اس پر خداو تد تعالی دوز نح کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ نظر کھنے ہیں ( بیان کر بین نے عرض کیا ) یا رسول اللہ! کیا بین اس سے لوگوں کو خردار کردوں؟ کہ دو اس بشارت کوئن کرخوش ہوجا کیں۔ آپ نے فرمایا کردوں؟ کہ دو اس بشارت کوئن کرخوش ہوجا کیں۔ آپ نے فرمایا کرنیں کے۔ مرنے کے وقت کرنیں کے۔ مرنے کے وقت کردیا تھا۔ اس حدیث کو بیان کردیا تھا۔ اس جدیث کو بیان

٢٦ - (٢٥) وَعَنْ آبِي ذَرْ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: أَتَبْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَهُو نَانِمْ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ وَعَلَيْهِ نَوْبُ آبُيْصُ، وَهُو نَانِمْ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ السّتَيْفَظَ، فَقَالَ: «مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَآ إِللّهَ إِلّا اللّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك إللّا دَخَلَ الْجَنّهَ ».
 اللّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك إلا دَخَلَ الْجَنّهَ ».
 الله ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك إلا دَخَلَ الْجَنّهَ ».
 الله ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك إلا دَخَلَ الْجَنّهَ إلى وَإِنْ سَرَقَ » قَالَ: «وَإِنْ زَلَى وَإِنْ سَرَقَ » قَالَ: «وَإِنْ زَلَى وَإِنْ سَرَقَ » قَالَ: «وَإِنْ ذَلَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ اللّهِ الله وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ الله الله وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ الله وَإِنْ الله وَإِنْ الله وَإِنْ الله وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَإِنْ الله وَإِنْ وَإِنْ وَعَلَى الله وَإِنْ وَعَلَى الله وَإِنْ وَعَلَى الله وَإِنْ الله وَعَلَى الله وَإِنْ الله وَكَالَ الله وَإِنْ الله وَالْ الله وَعَمْ الْفَا الله وَعِلْ الله وَكَالَ الْهُ وَلَا الله وَالْ وَعِمْ الْفَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَالْ الله وَعَمْ الْفَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالِه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ا

تَنْزَجَهَكَدُنْ "حضرت ابودَ رهْ لِطَيْنَهُ كَتِي مِين كديش ايك (روز) رسول الله عِنْ أن خدمت بل حاضر موار آب عِنْ (أن وقت) مفيد کیٹر ااوڑ ہے ہوئے سورہے تھے میں واپس چلا گیا۔ دوبارہ حاضر ہوا تو آپ جاگ رہے متھ آپ نے (مجھ کود کیے کر) فرمایا۔ جس مخض نے (سیجے دل سے) لا إلله إلله الله كها اور اى يراس كا خاتمه موا (بعنی زندگی کے آخری لھاتک اس عقیدہ میں تبدیلی نہ ہوئی) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الوؤر ریکھیٹھند کہتے ہیں کہ میں نے بیان کر آ تحضرت بلیجی سے عرض کیا۔ خواہ وہ شخص زنا اور چوری کرے؟ آب نے قرمای خواہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول الله ﷺ! اگرچه وه مخص زانی جواور چوری کرے؟ آپ نے فرمایا اگر چہ وہ زانی ہو اور چوری کرے۔ بیں نے پھر (تیسری مرتبه) عرض کیا اگر چه وه زنا اور چوری کرے؟ آب نے فر مایا بال اگرچه وه زنا ادر چوری کرے، ابوذ رین پینانیندی تاک خاک ؟ لوه بهور الوور رضي الله جب اس حديث كوبيان كرتے تھے تو رسول

> ٢٧ - (٢٦) وَعَنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ ۚ لَاشَوِيْكَ لَهُ ۚ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَاَنَّ عَيْسلى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَابْنُ أَمَيْهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ الْقُلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، وَرُوْحٌ مِّنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٨١ - (٢٧) وَعَنْ عَمْرِوبُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَبُسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَابَايِعَكَ، فَبَسُطَ يَمِيْنَكَ فَلَابَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَمِيْنَكَ فَقَالَ: «مَالَكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَكَ فَقَالَ: «مَالَكَ يَاعَمْرُو؟» قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْنَرِطَ. فقالَ: «مَالَكَ «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يَتُغْفَرَلَىْ. قَالَ: «أَمَاعَلِمْتَ يَاعَمُرُوا أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَهُ عَلَى الْمُعْرَة تَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَهُ عَلَى الْمُعْرَة تَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَهُ عَلَى الْمُعْرَة تَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَهُ عَلَى الْمُعْرَة بَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْ وِيَّانِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آنَا آغُنَى الشُّرَ كَآءِ عَنِ

تَرْجَمَدُ: " حضرت عباده بن صامت الطفية سے روايت بے رسول ا کرم ﷺ نے فرمایا کہ جو محص اس امر کی محواہی دے (لیعن خلوص ول كساته زبان سے اقرار كرے ) كه خدائے واحد كے سواكو كى معود نبیں اور اس کا کوئی شریک نبیس اور یہ کہ محمد عظی خدا کے بندے اور خدا کے رسول میں اور بیا کہ علیہ السلام خدا کے بندے، خداکے رسول، خداکی لونڈی کے بیٹے اور خدا کا کلمہ ہیں جن كوخدان مريم عليه السلام كى جانب ۋالا اورخداكى بيجى موكى روح ہیں اور پیر کد پہشت اور دوزخ حق ہیں۔ خدا اس مخص کو جنت میں داخل کر بھا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔" ( بخاری وسلم ) مَّنْ يَحْمَكُ: 'محضرت عمرو بن العاص رَفِيْكُيْنَهُ سے روايت ہے كہ ميں نے رسول اللہ عظیما کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا (یا رسول الله) آب ابنا باتھ کھیلائیے کہ میں آب کے باتھ پر اسلام کی بیعت کرول (بعنی اسلام لے آؤل) رسول اللہ نے اپنا سیدها ہاتھ برها دیا۔ معاملی نے اپنا ہاتھ مھنے ابا۔ آپ نے فرمایا عمرو کیا ہوا (لینی اینا ہاتھ کیوں تھینج لیا) میں نے عرض کیا، میں کھی شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہوکیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض كياش جابتا مول كدير \_ (ان) كنامون كو (جواسلام \_ يبل میں نے کئے ہیں) بخش ویا جائے۔آپ نے فرمایا عمرو! کیا جھ کو بیمعلوم نیں ہے کہ اسلام ان تمام باتوں ( گناہوں) کومٹاریتا ہے جواسلام لانے سے پہلے کے ہوں اور بھرت ان تمام چیزوں کو دور كرديتى ب جواس سے پہلے كى جول- اور ج ان تمام معاصى كو

منادیتا ہے جو ج سے پہلے کے ہوں '' (مسلم)

الشِوْكِ» وَالْأَخَرُ: «الْكِبْرِيَآءُ رِدَائِيْ» سَنَدُكُو هُمَا فِي بَابِ الرِّيَآءِ وَالْكِبْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى

# دوسری فصل

تَنْزَجَهَدُ "معترت معاذ رَفِيْظِيْهُ كُتِّ بِين كَهِ مِن نِهِ (ايك مرتبه) رسول الله على على على الله الله على الله الله على الله على (كام) بتلادیں جو مجھ کو جنت میں لے جائے ادر (دوزخ) کی آگ ہے دورر کھے۔آپ نے فرمایا (معاذ) تونے ایک بری بات بوجھی ہے سكن يه (امراہم) ال فخص ير آسان ہے جن كو خدا اس كى تونيق دے اور اس براس کو آسان کروے۔ تو صرف خدا کی عبادت کر کمی کو اس کا شریک ندهمرا۔ نماز بڑھ۔ زکوۃ دے۔ رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کر۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اس کے بعد رسول الله ﷺ نے قرمایا کیا میں تھھ کو فیکی کے دروازے (طریقے) بھی ہلاوول (سن) روزہ ڈھال ہے (جو دوزخ کی آ گ کے حملول سے بچاتی ہے) اور صدقہ (خیرات) گناہول کو اس طرح بجمادية ہے جس طرح بالى آگ كو بجمادية ب (اوراي طرح) رات میں انسان کا نماز پڑھنا (بعنی تہجدادا کرنا گناہوں کو بجمادیتا ہے) معاذر فیلیا کہ کہتے ہیں کہائی کے بعدر سول اللہ فیلیکا نے یہ آیت مبارکہ ﴿ تَنْجَافَى جُنُونْهُمْ عَن الْمُضَاجِعِ يعُمُلُونَ \* ﴾ تك يرهى (جس ين تجديد صف والول كي خويال بیان کی گئ ہیں) اوراس کے بعدقرمایا (معاذ) کیا میں تھے کو (اس) امر کا سروستون اور کوہان کی بلندی بھی بتاووں؟ میں نے عرض کیا۔

#### الفصل الثاني

٢٦ - (٢٨) عَنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَبِرْنِي بِعَمَل يُدُجِلُنِيَ الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدُ سَالُتَ عَنْ عَظِيْعٍ، وَإِنَّه لَيَسِيزٌ عَلَى مَنْ يَّسَّرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَ تُقِيْمُرُ الصَّلُوةَ، وَتُؤْتِينُ الزَّكُوةَ، وَنَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَنَحُجُّ الْبَيْتَ» لُمَّر قَالَ: «اَلَا اَدُلَّكَ عَلَى اَبُوَابِ الْخَيْرِ \* اَلصَّوْمُ جُنَّةُ، وَّالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْغَطِيْنَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَآهُ النَّارَ. وَصَلُوهُ الرَّجُل فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ثُمَّرَ قَوَأً ﴿ تَنَجَا فَي جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْآمُرِ وَعُمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «رَاسُ الْأَمْو الْإِسْلَامُ، وَعُمُودُهُ الصَّلَوةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ». نُعَرَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَهَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ!

؞ۿٳڵٷؖٷڒۼڔڽڹڵؽؾٷ<u>ۗ</u>

وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بَمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ۚ قَالَ: «ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِ بِمْ، أَوْ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ، إلَّا خَصَائِدُ ٱلنِّينَتِ بِمْ ؟». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ.

ہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا (اس) امر (اہم) کا سر (یعنی اصل او بنیاد) اسلام ہے اورستون نماز ہے اور کوہان کی بلندی جہاد ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا (معاذ) کیا جی جمھو کو الن باتوں کی جڑ (اصل و بنیاد) شد بنا وَں؟ جیس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے ایک و بنیا کی اور فرمایا، تو اس کو قابو جی رکھ میں نے عرض کیا با کی زبان مبادک بکڑی اور فرمایا، تو اس کو قابو جی رکھ میں نے عرض کیا یا تی اللہ! کیا ہم (الن الفاظ) کے بھی جواب وہ ہوں نے جوانی زبان سے ہولئے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ معاذ! جھے کو تیری ماں گم کرے لوگوں کو دوز نے کے اندر مند یا ناک کے علی نیس ڈالا ماں گم کرے لوگوں کو دوز نے کے اندر مند یا ناک کے علی نیس ڈالا جائے گا گر ان کی بدزیاتی کی وجہ ہے۔'' (مند احمد، تر ندی، این ماند)

٣٠ - (٢٩) وَعَنْ آبِي أَمَامَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، تَرْجَعَنَّ: "
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رسول الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رسول الله الله مَنْ آحَبَّ لِلْهِ، وَآمَعُضَ لِللهِ وَآعُظى لِلَّهِ، رَمَاهُ اللهِ مَنْ آحَبَ لِللهِ، وَآمُعُضَ لِللهِ وَآعُظى لِللهِ، رَمَاهُ اللهِ مَنْ اللهِ وَآعُظى لِللهِ عَقْدِ السُتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ». رَوَاهُ ٢٠ واسط وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدِ السُتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ». رَوَاهُ ٢٠ واسط الهان كوكالمُ اللهُ وَاحْدَ.

٣١ - (٣٠) وَرَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ مَعَ تَقْدِيْمِ وَتَاخِيْرٍ، وَّفِيْهِ: «فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ ».

٣٢ - (٣١) وَعَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَفْضَلُ الْآغُمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغُصُ فَي اللَّهِ وَالْبُغُصُ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْبُغُصُ فِي اللَّهِ ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤْدَ.

٣٣ - (٣٢) وَعَنُ آبِيٰ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

تَنْزِيَّهُ مَنَّ " حضرت البوذر رَفِيْنَيْنَه سے روایت ہے کد قرمایا رسول الله وَ اللّٰهُ فَيْنَ فَي خدا کے لئے محبت کرنا اور اخدا کی راو میں بغض رکھنا بہترین اعمال میں ہے ہے۔" (ابوداؤد)

مَّنَوَجِمَدُدُ: " حضرت ابو ہر رو اخْتُلْ الله سے روایت ہے که رسول الله



قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِّسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَآنِهِمْ وَآمُوالِهِمْ. رَوَاهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ. ٣٤ - (٣٣) وَزَادَ الْبَيْهَقَيُّ فِي «شُعُب الْإِيْمَان». بروَايَةِ فَضَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُمَنُ هَجَرَ الْخُطَايَا وَالذُّنُوْبَ».

٣٥ - (٣٤) وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا قَالَ: لَا إِيْمَانَ لِعَنْ لَّا أَمَانَهُ لَهُ ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لا عَهَدَ لَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِيُ شُعُبِ الْإِيْمَانِ.

#### الفصل الثالث

٣٦ - (٣٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَّ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ». رَوَاهُ مُسْلِم.

٣٧ - (٣٦) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ع ارشاو فرمایا مسلمان وہ ہےجس کی زبان اور اتھ ہے مسلمان محفوظ (ومامون) رہیں۔ اور مؤمن وہ ہے جس سے لوگ ا بني جالول اور مالول كو مامون مجميل " (تر غدي ونساقي)

مَنْ يَجَدُدُ "اور بهي في فائي كماب" شعب الايمان" بي فضاله ي جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے الفاظ ہیں۔ اور محاہد وہ ہے جس نے خدا کی عباوت میں ایے نفس سے جہاد کیا اور مہاجروہ ہے جس نے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا۔"

تَرْجَمَدُ: "حفرت انس رفينية كتب بين كد بهت كم إليا بمواسب كد رسول اكرم على في في الماري سائت كوكى خطيد يزها جو (كوكى تقریر کی ہو) اور اس میں بدینہ فرمایا ہو کہ چھجف ایٹن ودیانت دار نہ ہواس کا ایمان کا لئیس ہے اور جو محص عبد کا بابند نہ ہواس کا وین کال نبیں ہے۔" (بیبیق)

### تيسري فصل

تَرْزَحَهُمَا: " حفرت عباده بن صامت دخي في عدوايت بكرين نے رسول اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص (زبان اور ول سے) اس امر کی شہادت دے کہ خدا کے سواکوئی معود نیس ہے اور محمد عظی خدا کے رسول ہیں، اس پر دوزخ کی آ م حرام ہے ( لین اس پر اللہ تعالی دوزخ کی آگ۔ کوحرام کردیتا ر المسلم) (المسلم)

مَّرُوحَكَدُ: المعفرت عثان رفط الله عند روايت ب كدرسول الله والله نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرے ادر دہ اس امر کا بقین رکھتا ہوکہ خدا

«مَنُ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ». رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨ – (٣٧) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ثِنْنَانِ مُوْجِبَتَانِ». قَالَ رَجُلٌ: يَّارَسُولَ اللّٰهِ! مَاالْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَّاتَ يُشُوكُ بِاللّٰهِ مَاالُمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَّاتَ يُشُوكُ بِاللّٰهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ وَمَن مَّاتَ لَا يُشُوكُ بِاللّٰهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ وَمَن مَّاتَ لَا يُشُوكُ بِاللّٰهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩ - (٣٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا حَولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُوْبَكُرٍ وَّعُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيْ نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَفْهُونَا، فَابْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا، فَفَرْغُنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ، فَخَرَجْتُ أَبْنَغِي رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَيْتُ حَآنِطاً لِلْاَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ، هَلْ آجِدُ لَه ' بَاباً ؟ فَلَمْ آجِدْ، فَإِذَا رَبِيْعٌ بَّدْخُلُ فِي جَوُفِ حَائِطٍ مِّنُ بِيْرِ خَارِجَةٍ وَّالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ قَالَ: فَاخْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر. فَقَالَ: «أَبُوُهُرَيْرَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: «مَاشَأَنُكَ؟» قُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظُهُونَا فَقُمْتَ فَٱبْطَأْتَ

ے سواکوئی معبووتیس ہے، وہ جنت میں واقل ہوگا۔" (مسلم)

نے ارشاد فرمایا۔ دو باتیں ہیں جو جنت اور دوزخ کو واجب كرتى ہیں۔ ایک محص نے یو چھا کوئی چیزیں جنب اور دوزخ کو واجب كرتى بين؟ آب ﷺ نے فرمایا جو مخص شرك كي حالت بين مرے وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور چوتھش اس حال میں مرے کہ خدا کے ساتهد كى كوشريك ند جهتا مووه جنت مي داخل موكار" (مسلم) تَنْجَمَدُ: ' حضرت ابو ہر برہ دیجائے نام سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله علي كرد بيضى موت تصاور بمارى جماعت يس حفرت ابوكر رض الله اور عمر رض الله المحمد عقد كدرسول اكرم والمنطق مارب ورمیان سے أفحے اور بابر تشریف لے محتے اور جب والیس آنے میں در کی تو ہم ڈرے کہ کہیں ہاری عدم موجودگ میں آپ کو کوئی ایذاء نہ پہنچائے (بی خیال آتے ہی) ہم گھبراگئے اور سب سے پہلا منحص میں نفا جو گھبرا کر اٹھا پھر ہم سب رسول اللہ ﷺ کی علاق میں انکے۔ میں آپ کو ڈھوٹھ اوا قبیلہ بی تجار انسار کے باغ کے یاس پہنچا۔ میں باغ کے جاروں طرف وروازہ کی حلاش میں پھرائیکن کوئی درواز و نہ ملاا جا تک میری نظرامیک تالی پر پڑی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندرگئ تھی۔ میں سمٹا اور نالی کے ذریعہ باخ کے اندر داخل ہوگیا۔ رسول اللہ وہی وہاں تشریف رکھتے ہے آپ نے محصور ( کیولیا) قرمایا۔ ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی عندا میں نے عرض كيابال إرسول الله على -آب الله في فرمايا تيراكيا حال ب میں نے عرض کیا۔ آپ ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ پھر

آپ عظم أشف اور علم محك اور داليس آن شي وير فرماني عم كو بدانديشرتها كدكبيل ماري عدم موجودگي بيس آب كوكوئي تكليف نه پنجائی جائے (بدخیال کرے) ہم گھبرامنے اورسب سے پہلامخض میں تھا جو گھبرا کر اٹھا اور اس باغ میں آیا، میں لومڑی کی طرح سمثا اور باغ میں داخل ہوگیا اور وہ لوگ میرے چیچے آرہے ہیں۔آپ پھر ارشاد فرمایا۔ میری ان جوتیوں کو لے جاؤ اور جو مخص اس باغ كے باہر لمے اور وہ اس امركى (زبان ودل سے) شہادت دے كه خدا کے سواکوئی معبود نبیس ہے اور ول سے اس کا یقین بھی رکھتا ہو اس کو جنت کی بشارت وے دو (واپسی میں باغ کے باہر) سب ے بہلے بھے کو عرف اللہ علی اور بھے سے اور جھ سے اور جھ ا'' ابو ہر برہ و فاللہ عالیہ جوتیاں کیسی بیں؟ میں نے کہا یہ جوتیاں رسول اللہ عظیما کی بین اور ان كومير ے حالے كر كے رسول اللہ اللہ اللہ على اللہ عاد شادفر مايا ہے كہ جو خص محمو للے اور وہ اس بات کی کوائی دے کہ خدا کے سواکوئی معبودتيس باورول ب الاكالقين بهي ركها مول تو من اس كو جنت کی بشارت دیدول (بیاس کر) عمر ﷺ نے میری جماتی پر (ہاتھ) مادا کہ میں مریوں کے بل مریزا اور پھر کہا۔ ابوہریرہ خدمت میں حاضر ہوکر زار وقطار رونے لگا۔ حضرت عمر بھی میرے يجيه اي تقر (محدكورونا ديكوكر) رسول الله وهيك نفر مايا ابوبريره ر کیا ہوا) تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا (راستد میں) محد كوحفرت عمر رفظ الله على من في (ان كو) اس خبر الله كاه كيا جس يرآب نے مجھ كو مامور فرمايا تھا۔ حصرت مر رفيانينا نے

عَلَيْنَا، فَخَشِيْنَا أَنْ تُقَتَطَعَ دُوْنَنَا، فَقَرِعُنَا، فَكُنْتُ اوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَٱتَيْتُ هَٰذَا الْحَالِطَ، فَأَحْتَفَوْتُ كَمَا يَخْتَفِزُ النَّعْلَبُ، وَهَأُو لَاَّءِ النَّاسُ وَرَّآتِيُ. فَقَالَ: «يَاآبَا هُوَيْرَقَا» وآغُطَانِيْ نَعُلَيْهِ، فَقَالَ: «إِذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْن، فَمَنْ لَّقِيَكَ مِنْ وَّرَآءِ هٰذَا الْحَاتِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيُقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ: مَا هَانَان النَّعْلَانِ يَاابَا هُرَيْرَةً؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلاً رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَنِيُ بِهِمَا، مَنْ تُقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَّرْتُهُ ۖ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِم بَيْن تُديَّى، فَخَرَرُتُ لِإِسْتِيْ. فَقَالَ: ارْجِعْ يَا آبَا هُوَيُوهَا فَرَجَعْتُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَآءِ، وَرَكِبَنِيْ عُمَّرُ، وَإِذَا هُوَعَلَى أَثَرِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَالَك يَاآبَاهُرَيْرَةَ؟» فقُلُتُ: لَقِيْتُ عُمَرَ فَٱخْبَرْتُه' بِالَّذِيْ بَعَثْتَنِيْ بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ صَرْبَةً خَرَرْتُ لِإِسْتِيْ. فَقَالَ: ارْجِعُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! بِأَبِيُ أَنْتَ وَأُمِّيْءٍ، أَبَعَثْتَ أَبَاهُويْوَةَ بِنَعْلَيْكَ،

مَنُ نَّقِىَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيُقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ ' بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ' قَالَ: «نَعَمْ » قَالَ: فَلا تَفْعَلُ، فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ فَعَلْ، فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِهِمْ يَعْمَلُوْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ . وَوَاهُ مُسْلِمْ .

(میرے الفاظ من کر) میرے سینے پر (ہاتھ) مارا کہ میں بیٹ کے بیل گرا ادر پھر بھے ہے کہا کہ واپس چلے جا کہ رسول اللہ بھی نے (بیس کر) ارش و فر بایا۔ عمر بھی تھ نے ابیا کیوں کیا۔ حضرت عمر بھی تھ نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی میرے ماں باب آپ پر فعدا بھول کیا آپ نے ابو ہر یرو و فرقی تھا کہ جو تیاں دے کر بید بیام بھیجا تھا کہ جو تھی داست میں سلے ، اور اس بات کی گوائی دے کہ خدا کے سوا کو کی معبود نہیں ہے اور دل ہے اس کا بھین بھی رکھتا ہو، تو اس کو جنت کی بشارت و بدے ؟ آپ بھی نے فر مایا بال ۔ حضرت عمر بینے نے فر مایا بال ۔ حضرت عمر بینے نے فر مایا بال ۔ حضرت عمر بینے نے کہ لوگ ای بر بھروسہ کرلیں کے (اور سے بوجائیں کے) آپ ہے کہ لوگ ای بر بھروسہ کرلیں کے (اور سے بوجائیں کے) آپ ان کو عمل کرنے و بینے ۔ رسول اکرم بھی نے فر مایا۔ اچھا (ان کو) عمل کرنے کے جوڑ دو۔ " (مسلم)

تَنْزِيَحَدَدُ: '' حطرت معاذ بن جبل دغائلياً سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا ﷺ نے جھ سے بیافر مایا کہ اس امر کی گوائی دینا کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ بہشت کی کفی ہے۔'' (احمہ)

٤٠ - (٣٩) وَعَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَخْمَدُ.
 الا الله » رَوَاهُ أَخْمَدُ.

جَمِيْعًا، فَقَالَ آبُوْبَكُرِ: مَّا حَمَلَكَ عَلَى أَنُ لَّا تَرُدُّ عَلَى آخِيْكَ عُمَرَ سَلَامَه ؟ تُلُتُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْي، وَاللَّهِ لَقَدُ فَعَلْتَ: قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَاشَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ. قَالَ ٱبُوْبَكُونِ صَدَقَ عُثْمَانُ، قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ. فَقُلْتُ: أَجَلُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَلْتُ: ثَوَفَّى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ نَسْأَلَه ُ عَنْ نَجَاةٍ هٰذَا الْأَمْرِ. قَالَ ٱبُوبَكُرِ: قَدُ سَالْتُهُ عَنُ ذَٰلِكَ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: بَابِي أَنْتَ وَأُمِيْ، أَنْتَ آحَقُّ بِهَا. قَالَ ٱبُوْبَكُرِ: قُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا نَجَاهُ طِذًا الْآمُرِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ: «مَنْ قَبلَ مِنْي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي نَرَدَّهَا فَهِيَ لَهُ نَجَاةً». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

شکایت کی اور پھر دونوں میرے پاس آئے اور دونوں کے مجھ کو سلام کیا اس کے بعد حضرت ابو بکر دضی بنا نے کہا۔عثان کیا بات ہے تم نے اپنے بھائی عمر ری کھی کھنے کے سلام کا جواب قبیس ویا۔ میں نے کہا۔ میں نے تو ایہ نہیں کیا۔ عمر نے کھانا نے کہا ہاں خدا کی متم تم نے ایدائ کیا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قتم ندتو مجھ و تبارا إدهر سے جانا بزد ہے اور نہتمہارے سلام کرنے کا خیال ہے۔ ابو کر ریج نظیمہ نة قرمايا ( عمر وفي الله ) عثمان وفي فينه نه في كبا عثمان وفي الله م كو سن شغل نے جواب سلام سے باز رکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ الوكر رفي الله في الوجهام كن خيال من تصا من في كما كه خداوند تعالی نے اینے نمی کو وفات دی اس سے پہلے کہ ہم ان سے اس امر سے ( یعنی خطرات ووساوس سے ) تجات کا کوئی راستہ وریافت کرتے۔ مفرت ابوبکر کے ان کے کہا میں نے اس کے متعلق رسول الله عظی سے دریافت کرلیا ہے (بدین کر) میں کھڑا ہوگیا اور کہا میرے مال باب آپ پر فعا مول آپ اس امر کو پوچھنے کے ہر طرح مستحق تصہ ابو بکر رہے بھٹھنا نے فرمایا۔ میں نے ایک روز ذربعہ ہے؟ رسول الله ﷺ نے قرمایا جو محض حارے اس کلمہ کو تبول كرفي جس كويين في اين چا (ابوطالب) كرسامن ويش كيا تھا اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے اٹکار کردیا تھا تو وہی کلمہ اس کے لئے نجات کا ذریعہ ہے۔" (احمر)

تَوْجَهَدُهُ: " مصرت مقداد نظرُ الله على روايت ہے كہ ميں نے رسول الله ﷺ كُوليد ارشاد فرمات ستاہے كدر مين پركوئى كيا گھريا تيموں كا گھراييا باقى ندرہے گا جس ميں اسلام كاكليدداخل ند ہو۔ الله اس ٤٢ - (٤١) وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ،
 أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: (لَا يَبُقلى عَلَى ظَهْرِ (وجه) الْأَرْضِ

بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ إِلَّا اَدْخَلَهُ لِللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزْ عَزِيْزٍ وَّذُلِّ ذَلِيْلِ إِمَّا يُعِزَّ هُمُرُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنُ أَهْلِهَا، أَوْيُذِلَّهُمْ فَيَدِيْنُونَ لَهَا» قُلْتُ: فَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلَّهُ لِلَّهِ. رَوَاهُ أَخْمَدُ

27 - (27) وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيِّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قِيْلَ لَهُ: الْيُسَ لَا إِللَهُ إِلاَّ اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ: قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ: قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ: قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ وَلَهُ السَّنَانُ فَتِحَ السَّنَانُ، فَإِلَّا لَمْ يَغْتَحُ لَكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي لَكَ، وَاهُ الْبُخَارِيُ فِي لَكَ، وَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي لَكَ، وَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي

43 - (27) وَعَنْ آيِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا أَكُمَّ لَهُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمَانَةٍ يَعْمَلُهَا أَكُمَّتُ بِمِثْلِهَا ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيّنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى نَقِي اللّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

20 - (22) وَعَنُ آمِيُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،
اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَاالْإِيْمَانُ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّنُكَ حَسَنَتُكَ، وَسَآنَتُكَ سَيْتُتُكَ فَآنُتَ مُوْمِنُ». قَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: «إذا حَاكَ

کلمہ کو (ہر گھر میں) عزیز کوعزت وے کر اور ذکیل کو ذلت وے گا داخل کرے گا بینی اللہ تعالی جن کوعزیز قرار دے گا وہ اس کلمہ کے اٹل ہوں گے اور جن کو ذلت دیگا دو اس کلمہ کے ماتحت رہیں گے۔ میں نے (بیان کر) کہا چھر تو سارا دین خدا ہی کے داسطے ہوگا۔'' (احمہ)

تَنْ يَحْدَدُ الله معزت وہب بن مدید تفظیا ہے کہا گیا کہ الالله الله الله الله جنت کی تنجی تہیں ہے ( یعنی جنت میں جانے کے لئے کیا صرف یمی اعترف کانی نہیں ہے) انہوں نے کہا ہاں لیکن کوئی کئی الی بیس ہوتی جس میں دعدانے ندہوں ۔ پس اگرتم دندانے دار کئی لئے کہا اور کے کر آؤ گئے تو جنت کا دروازہ تبہارے لئے کھولا جائے گا اور دندانے دار کئی دندانے وار کئی دندانے وار کئی دندانے کا دروازہ تبہارے گئے گئے اور دندانے دار کئی دندانے دار کئی دندانے وار کئی کی دندانے کا دروازہ تبہارے گئے گئے۔ اس بخاری کے دندانے دار کئی دروازہ تبہارے گئے۔ اس بخاری کے دندانے دار کئی دروازہ تبہارے کے گئے۔ اس بخاری کی دندانے دار کئی دروازہ تبہارے کے گئے۔ اس بخاری کا دروازہ تبہارے کے کا دروازہ تبہارے کے کئی دروازہ تبہارے کے کا دروازہ تبہارے کی دروازہ تبہارے کے کئی دروازہ تبہارے کے کئی دروازہ تبہارے کی دروازہ تبہارے کے کئی دروازہ تبہارے کے کئی دروازہ تبہارے کی دروازہ تبہارے کا دروازہ تبہارے کی دروازہ

فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ ﴿ رَوَاهُ أَخْمَدُ.

٤٦ - (٤٥) وَعَنْ عَمْرُ وَبْنِ عَبْسَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! مَن مَّعَكَ عَلَى هٰذَا الْاَمُرِ؟ قَالَ: «حُرُّ وَعَبْدُ». قُلْتُ: مَاالْاِسْلَامُ؟ قَالَ: ﴿طِيْبُ الْكَلَامِ، وَاطْعَامُ الطَّعَامِ». قُلُتُ: مَاالْإِيْمَانُ؟ قَالَ: «الصَّبْرُوَ السَّمَاحَةُ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِسُلَامِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»: قَالَ قُلْتُ: أَيُّ الْإِيْمَانِ اَنْضَلُ؟ قَالَ: «خُلْقٌ حَسَنٌ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلْوةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُونِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنُ نَهُجُوَ مَاكُوهَ رَبُّكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَجَوَادُهُ وَأَهُرِيْقَ دَمُهُ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: اَيُّ السَّاعَاتِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ؟ «جُوْفُ اللَّيْل الأخِر». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

٤٧ - (٤٦) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لَقِي الله لايشوكُ بِهِ شَيْنًا، وَيُصَلِّى الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ» قُلْتُ: أَفَلا أَبَشِّرُ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ

میں تر در پیدا کرے اور مشتبہ معلوم ہوتو اس کو چھوڑ دے۔'' (احمہ)' تَوْجَهَدُهُ: "حفرت عمرو بن عبسه رَغَيْظُونُهُ كَبْتُهُ مِين كه مِين في رسول الله علي فدمت من حاضر موكر عرض كيا- يا رسول الله عين آپ کے ساتھ (آغازاسلام میں) اس امر (وین) میں کون تھا؟ آپ نے فرمایا۔ ایک آزاد اور ایک غلام۔ مجرمیں نے بوجھا اسلام ( كن شانى ) كيا بي آب ن قرمايا يأكيزه كلام اور (لوكون كو) كمانا کھلانا۔ اس کے بعد میں نے بوجھاایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت۔ پھر میں نے بوچھا سب سے بہتر اسلام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر میں نے یو چھا تماز میں سب ہے بہتر کوئی چیز ہے؟ فرمایا دیر تک قیام کرنا۔ پھر میں نے بوچھا سب سے بہتر جحرت کوئی ہے؟ فرمایا ان کاموں کو چھوڑو بنا جن سے تیرا رب ناخوش ہویا جو تیرے رب کو بہند نہ ہول۔اس کے بعد میں نے بوجیعا جہاد کرنے دالوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ مخض جس کا گھوڑ الڑائی میں مارا جائے اورخود بھی شہادت بائے۔ پھر میں نے بوجھا ساعتوں میں کؤی ساعت بہتر ہے (بیعی دن اور رات میں سب سے بہتر کونسا وقت ہے؟ ) فرمایا آ وهی رات کا آخری حصة "(احمد)

تَوَرِّهُمَدُدُ: "حضرت معاذ بمن جبل عَيْقِيَّلَهُ كَتِ بِين كديمِن نے رسول الله عِلَيْقِيَّهُ كَتِ بِين كديمِن كديمِن نے رسول الله عِلَيْقِيَّهُ كَتِ بِين كديمِن (ونيا سے رفست بوكر) خدا سے جاملے اور اپنی زندگی کے آخری کھوں تک (اس ف) خدا کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا ہو، پانچوں وقت کی تماز پڑھی بواور رمضان کے روزے رکھے ہوں اس کو بخش دیا جائے گا عیں

قَالَ: «دَعْهُمْ يَعْمَلُواْ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

٨٤ – (٤٧) وَعَنْهُ، أَنَّهُ سَأْلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ أَفْضَلِ الْإِيْمَانِ ۚ قَالَ: «أَنْ تُحِبَّ لِلْهِ، وتُبُغِضَ لِلْهِ، وتُعُمِلَ لِسَانَكَ فَيْ ذِكْرِ اللهِ». قَالَ: وَمَاذا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «وَأَنْ تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكُرَهُ لَهُمْ مَاتَكُرَهُ لِنَفْسِكَ، وَوَاهُ آخَمَدُ.
لَهُمْ مَاتَكُرَهُ لِنَفْسِكَ، وَوَاهُ آخَمَدُ.

نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی ہے ہوں جوش جری لوگوں کھی۔

پہنچادوں۔آپ نے فرمایا (نہیں) ان کوش کرنے دو۔" (احمہ)

ترجیک الا معرت معاذ جبل دھ گاند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھی فرمایا تو (جواب
میں) فرمایا تو (صرف) خدا کے واسطے محبت کراور خدا ہی کے لئے تو میں) فرمایا تو (صرف) خدا کے واسطے محبت کراور خدا ہی کے لئے تو مشنی اور بغض رکھ اور خدا ہی کی یاد میں زبان کو تو یار کھ۔ میں نے وشنی اور بغض رکھ اور خدا ہی کی یاد میں زبان کو تو یار کھ۔ میں نے جرض کیا یا دسول اللہ بھی گار میں ایک ہو جس کے جزر کو اینے بہتر سمجھتا ہے دوسروں کے لئے بھی اس کو بہتر سمجھ اور جس کو اینے کہتر سمجھتا ہے دوسروں کے لئے بھی اس کو بہتر سمجھا اور جس کو این کو بہتر سمجھا کر۔" (احمہ)



# · (۱) باب الكبائر وعلامات النفاق كبيره گناهول اورنفاق كى علامتول كابيان

### نيبلى فصل

مَنْ يَحْمَدُ: " حضرت عبدالله بن مسعود ري اللهاء سي روايت ب كدايك منحص نے رسول خدا ﷺ کون سا گناہ خدا تعالی کے نزدیک بہت برائے آپ نے فرمایا (سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ) جس خدائے تجھ کو پیدا کیا ہے تو کسی کو اس کا شریک ظہرائے پھر (اس مخص نے پوچھا) اس کے بعد کونسا بڑا گناہ ے؟ آپ نے فرمایا كوتوائي اولادكواس خيال سے مار ڈالے كهوه تیرے ساتھ کھائے گی (بعنی تھے کوائے کھلانا پڑے گا) بھراس نے پوچھااوراس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تواہے مسابدی بیوی ہے زنا کرے (اس کے بعد آپ نے قرمانی) اور اللہ تعالی نے (اس مسئنہ کے متعلق میہ) ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کے سوا کسی دوسرے کومعبود قرار نہیں دیتے اور اس جاندار کوئیس مارتے جے خدانے حرام مفہرایا ہے۔ مگر کسی حق کی بنا پر (مثلاً قصاص پاکسی شری حدى بناير) اورزنائيس كرح (تاآخرة يت) " (بخارى وسلم) ﷺ نے ارشاد فرمایا بوے گناہ یہ جین: کسی کو 🛈 خدا کا شریک تھہرانا۔ والدین 🕝 کی نافرمانی۔کسی 🕝 کو (بلاوجہ شرعی) مار ۋالنا\_اورجمونی ﴿ قَتُم كِمانا\_( بخارى)

#### الفصل الأول

29 - (1) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَّا رَسُوْلَ اللّهِ اتَّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَّا رَسُوْلَ اللّهِ اتَى اللّهُ اللّهِ قَالَ: «اَنْ تَدْعُو لِللّهِ الذَّنْ الْكُورُ عَنْدَ اللّهِ قَالَ: «اَنْ تَدُعُو لِللّهِ يَدًا وَهُو خَلَقَكَ». قَالَ: ثُمَّ اتَى اللّهُ وَلَدَكَ حَشْبَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: ثَمْ اللّهُ تَصْدِيْقَهَا: ﴿ وَاللّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ فَالَنَهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَلِيلَةً اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْحَقِ وَلَا يَوْنُونَ النّفْسَ النّبَى حَرِيدًا اللّهُ اللّ

٥٠ - (٢) وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ ورَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُولُ الْوَالِدَبْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ.

۳۱

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥١ - (٣) وَفِىٰ رِوَايَةِ أَنَسِ: رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، «وَّشَهَادَةُ الزُّوْرِ» بَدَلَ: «الْيَمِيْنِ الْغُمُوْسِ». مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.

٥٢ – (٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجُتَنِبُو السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ» قَالُوْا: وَمَا هُنَّ يَارَسُوْلَ اللّهِ، وَالسِّحْرُ، يَاللّهِ، وَالسِّحْرُ، وَلَيْسِحْرُ، وَلَيْهُ إِلاَّ بِالْحَقِ، وَالسِّحْرُ، وَالنَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ، وَالنَّوْلِي يَوْمَ وَاكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالنَّولِي يَوْمَ وَاكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالنَّولِيْ يَوْمَ اللَّهُ الْآ بِالْحَقِ، اللَّهُ الرَّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالنَّولِيْ يَوْمَ اللّهُ الرَّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالنَّولِيْ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ. الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

07 - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَزْنِى الزَّانِيُ حِيْنَ يَزْنِيُ الزَّانِيُ حِيْنَ يَزْنِيُ الزَّانِيُ حِيْنَ يَزْنِيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسُونُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسُونُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسُونُ السَّارِقُ حِيْنَ يَشُوبُهَا وَهُو وَهُو مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَنْتَهِبُ الْخَمْوَ حِيْنَ يَتْتَهِبُهَا وَهُو النَّاسُ اللّهِ فِيهَا المُصَارَ هُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَعْلَ احَدُكُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَعْلَ احَدُكُمْ حِيْنَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَعْلُ احَدُكُمْ حِيْنَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احْدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى اللّهِ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احْدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احَدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احَدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احْدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احْدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احْدَكُمْ حِيْنَ يَعْلَى اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى احْدُكُمْ حِيْنَ يَعْلَى اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

٥٤ - (٦) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «وَّلَا يَقْتُلُ جِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُوْمِنٌ»

مَّرُجَعَتُ "اور حضرت إنس رضَّيَّا فيه كل روايت مين جمولُ قتم ك يجائد جمولُ على مجارِي مسلم) بجائد جمولُ ومسلم)

ترجمند المراس الوجرية والمنظمة المراس الراس الراس الراس الرام المراس الله المنظمة المراس الله المنظمة وه كونى با تعمل بيرا؟ فرمايا المرك كوخدا كا شريك تشهرانا - ﴿ وَالْ وَالْنَا مُوالِ الله المنظمة المراف الله المنظمة المراف النا المرشرى حق كولور براد ما المراف النا المرشرى حق كولور براد والنا جاز المرس كو الوال كا المراف النا المرشرى حق كولور براد والنا جاز المراف المرشرى حق المراف المراف

تَنَرَجَهَدُ: المعرض الوہررہ دی اللہ اللہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم و اللہ نے زائی زنا کے وقت پورا مؤسن نہیں رہتا اور چوری کے وقت پورا مؤسن نہیں رہتا اور شراب پینے کے وقت مؤسن کامل نہیں رہتا اور شراب پینے کے وقت مؤسن کامل نہیں رہتا اور رہزن یا لوٹ مارکرنے والا جب کراس کولوشنے ہوئے لوگ و کھے رہے ہول پورا مؤسن نہیں رہتا اور تم بیں سے جو مخص خیانت کرتا ہے وہ خیات کے وقت مؤسن کامل نہیں رہتا ہوگ ان تمام یا توں خیات کرتا ہے وہ خیات کے وقت مؤسن کامل نہیں رہتا ہوگ

تَتَوْجَمَدَةُ: "اور ابن عباس رَفِي الله كَلَيْ روايت ميس سرالفاظ يمي جي اور قاتل جس وقت كركسي كوكل كرتا بيموس نبيس ربتا مكرمه رفي الله

قَالَ عِكْرَمَهُ: قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: كَيْفُ يُنْزَعُ الْإِيْمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّرَ آخُرَجَهَا، قَالَ فَإِنْ تَابَ عَادَ النَّهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَكَ اللَّهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ. وَقَالَ آبُوْعَبُدِ اللَّهِ. لَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ. وَقَالَ آبُوْعَبُدِ اللَّهِ. لَا يَكُونُ لَهُ نُورُ لَهُ نَوْرُ لَهُ نُورُ لَهُ نُورُ لَهُ نَوْرُ لَهُ نُورُ لَهُ نَوْرُ لَهُ نُورُ لَهُ نَورُ لَهُ نَورُ لَهُ نَورُ لَهُ نَامًا لِهُ يَعَالِيقٍ.

٥٥ - (٧) وَعَنُ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَيَهُ الْمُنَافِقِ ثَلْثُ زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلّى وَزَعَمَ آنَهُ مُسْلِمٌ» ثُمَّ اتَّفَقَا: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

01 - (A) وَعَنْ عَبُدِاللَّهِ بِن عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارُبَعٌ مَّنُ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَهُ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا

رادی کا بیان ہے کہ بدروایت من کر میں نے ابن عباس فیلی ان ہا تا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تالیا تا ہا تا تا ہا تا

تنزیختگا: الاحتفرت ابو جریره دین نظائیاں بیں اور مسلم کی روایت بیلی اور مسلم کی روایت بیلی اور مسلم کی روایت بیلی ان الفاظ کے بعد بیلفظ بیل کداگر چدوه محفس روزه رکھتا ہو بنماز پر حستا ہو اور اس بیلی ان بیلی کرتا ہو (اور اس بیلی ان بیلی بیلی مسلمان ہونے کا دیموئی کرتا ہو (اور اس بیلی ان بیلی علامت پائی جائے تب بھی وہ منافق ہی علامت پائی جائے تب بھی وہ منافق ہی بیلی بیلی اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں کے متفقہ الفاظ بیہ بیلی بات کرے تو جموت ہوئے، وعده کرے تو خلاف وعده کرے کوئی بات کرے تو جموت ہوئے، وعده کرے تو خلاف وعده کرے کوئی ان کی جائے تو اس بیل خیانت کرے۔'' باس کے باس رکھی جائے تو اس بیل خیانت کرے۔'' رائادی وسلم)

اَؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَلَنَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٧ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «مَقَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنْمَيْنِ
 تَعِيْرُ إلى خلاِم مَرَّةً وَإلى خلاِم مَرَّةً». رَوَاهُ
 مُسْلَمُ

#### الفصل الثاني

کرے (اور وہ جار ہاتی ہدیں) آلانت رکمی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ﴿ بات کرے تو جموث بولے۔ ﴿ عبد کرے تو اس کو تو ڈ دے ﴿ اور کسی سے لڑے تو گالیاں کجے۔' ( بخاری وسلم)

## دوسری فصل

تتوری ہے اسپے میودی دوست سے کہا آؤاس نبی کے پال
میردی ہے اسپے میرودی دوست سے کہا آؤاس نبی کے پال
میلی اس دوست نے کہا اس کو نبی نہ کہو، وہ اگر تمبارے ان الغاظ
کوس لے گا تو اس کی چار آئے تعییں ہوجائیں گی ( ایمنی وہ بہت خوش
ہوگا) ہیں وہ دونوں میرودی آپ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور
آپ ہے (دہ نو) کھلی ہوئی نشانیاں پوچیں (جن کا ذکر قرآن مجید
میں ہے) آپ نے ارشاد فرمایا: ﴿ کسی کو خدا کا شریک قرار نہ
و۔ ﴿ چوری نہ کرد۔ ﴿ زنانہ کرد۔ ﴿ نافق کسی کو فلا کا شریک قرار نہ
و۔ ﴿ چوری نہ کرد۔ ﴿ زنانہ کرد۔ ﴿ نافق کسی کو فلا کا شریک قرار نہ
ایجاؤ کہ وہ اس کو قل کی سزا دیدے۔ ﴿ جادو نہ کرد۔ ﴿ سود نہ
کماؤ۔ ﴿ کسی ہے کہا کو اس کے بعد آپ ہے دو اور کھار ہے۔
ہمادک دن نہ بھا کو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ''اور اے مہود!

الزَّحُفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةَ وِ الْيَهُوْدَ اَنْ لَا تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ». قَالَ: فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ، وَقَالَا: نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيَّ. قَالَ: «فَمَا يُمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَبِعُونِيُهِ» قَالاً: اِنَّ دَاوَدَ عَلَيْهِ يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَبِعُونِيُهِ» قَالاً: اِنَّ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَارَبُهُ أَنْ لَا يَوَالَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ نَبِيُّ، السَّلَامُ دَعَارَبُهُ أَنْ لَا يَوَالَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ نَبِيًّ، وَإِنَّ نَعْتَلَنَا الْيَهُودُ. رَوَاهُ وَإِنَّا نَحْالُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. رَوَاهُ الْبُودَاؤَدَ والتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُ.

09 - (11) وَعَنْ آنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلْثُ مِّنْ آصُلِ الْإِيْمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَآ اللّهَ إِلّا اللّهُ، لَا تُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُحُرِخُهُ مِن الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ. وَّالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِى اللّهُ إلى أَنْ يَّقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ وَوَرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَّالْإِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٦٠ - (١٢) وَعَنْ آبِيٰ هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ﴿إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُلَّةِ، فَاذَا خَرَجَ مِنْ ذَالِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ اللّهِ الْإِيْمَانُ». رواه الترمذي رَوَاهُ أَبُودَاؤذَ.

تبہارے لئے بیافاص تھم ہے کہ تم ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرو(یعنی
ہفتہ کے روز شکار وغیرہ نہ کھیلو)۔ ' راوی کا بیان ہے کہ آتخضرت
ہفتہ کے روز شکار وغیرہ نہ کھیلو)۔ ' راوی کا بیان ہے کہ آتخضرت
ہاتھوں اور پاؤں کو چوم لیا الفاظ من کر دونوں یہود یوں نے آپ کے
ہاتھوں اور پاؤں کو چوم لیا ادر عرض کیا ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی
(برحق) ہیں آپ نے فرمایا۔ تم میری اطاعت کیوں نہیں قبول
کر لیتے ؟ انہوں نے عرض کیا (ہمارے نبی) داؤد علیہ السلام نے
ضدا تعالیٰ سے بید دعاکی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں سے رہے
ضدا تعالیٰ سے بید دعاکی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں سے رہے
اس لئے ہم کو اند بیٹہ ہے کہ آگر ہم آپ کی اطاعت قبول کرلیں گے
تو یہود ہم کو ہاؤالیں ہے۔ ' (ابوداؤد وہ تر نہ ی، نمائی)

مَنْ اَرْجَدَدُ: "حضرت الس دَفْظِینه سے روایت ہے کدرسول اکرم فیلینی نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں: ﴿ جس شخص نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں: ﴿ جس شخص نے اپنی زبان سے آوالهٔ الله الله الله الله الله علم الله کافر قرار ندوے اور ند اسلام سے خارج کھیرا۔ ﴿ خداوند تعالیٰ نے جب سے جھ کو مامور کر کے بھیجا ہے (اُس وقت سے) جہاد نے جب سے بھو کو مامور کر کے بھیجا ہے (اُس وقت سے) جہاد بھیشہ جاری رہنے والا ہے بہائتک کداس امت کا آخری (شخص یا شروہ) دجال کو قبل کردے نہ تو کوئی ظلم کر ندالا فلا کم اس کو ترک کرے اور ندانصاف کرنے والا منصف۔ ﴿ اور نقد برول پر کائل کرے اور ندانصاف کرنے والا منصف۔ ﴿ اور نقد برول پر کائل ایمان رکھنا۔ " (ایوداؤو)

مَنْ َ عَمَدُنَدُ " حضرت الوجريه و الله عند روايت ب كدرسول الله عند المثارة المان (اس ك الله عند المان (اس ك جسم سه ) لكل كرسر پرسايد كي طرح قائم ربتا ب اور جب وواس عمل بدست فارغ جوجاتا ب تو ايمان واپس جلا آتا ب."

(ابوداؤد)

## نيسرى فصل

٦١ - (١٣) عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ٱوُصَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ: ﴿لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّان قُتِلْتَ وَحُرَّقْتَ، وَلَا تَعُقُّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلاَ تَتْرُكنَّ صَلُوةً مَّكْتُوبَةً مُّتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنُ نَوَكَ صَلُّوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلَّ فَاحِشَةٍ، وَّايَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَّٱنَّتَ فِيْهِمُ فَاثْبُتْ، وَٱنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلاَ تَرُفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًّا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ ﴾. رَوَاهُ أَخْمَدُ.

الغصل الثالث

آ - (١٤) وَعَنْ حُدَيْفَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا اللِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَّا الْيَوْمَ، فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ، أو الْإِيْمَانُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

تَذَرِيحَكَ: "حفرت معاد رفطيته سے روايت ب كررسول خدا وفيليا نے جھ کو دس باتوں کی ومیت فر مائی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ: 🛈 كى كوخدا كاشريك نەتغېرا اكرچه تجھۇكو مار ڈالا جائے اورجلاديا جائے۔ ﴿ مال باب كى نافرمانى نه كرا كرچہ وہ تھوكو بيقكم ديس كه تو اسين الل (بيوى) كواور مال ودوات كوچمور و \_ \_ ﴿ قصداً فرض نماز کوترک نہ کرم کیونکہ جس محض نے فرض نماز کو جان کرترک کردیا خدا اس سے بری الذمہ ہے۔ ﴿ شراب ند فی کر شراب تمام برائیوں کی جزے۔ ﴿ مُناہول سے خود کو بچا کوئلہ مُناہ کے ساتھ (ہی) خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ 🕤 جہاد میں خود کو ما کئے سے بھا اگر چہ لوگ لڑائی میں مرربے ہوں۔ ، جب لوگوں میں بیاری سیلے اور تو ان نوگوں میں موجود ہوتو موت کے خوف ہے نہ ہماک اور وہیں تفہرا رہ۔ 🕥 اور اپنے کنبے پر مقدور بحرخرج كر\_ ﴿ اورابِ الله وعيال كوادب سَمَا اكريداس ك لئے مارنے کی بھی ضرورت بڑے۔ 🕜 خوف ولا اُن کو خدا ہے يعنى يُرى باتول سے أن كو بيا-" (احمر)



### والنتج المشيوق

## (۲) باب فی الوسوسة وسوسه کا بیان

### ىپا فصل

تَنْزَجَمَدُ: '' حضرت الوہريره دفيظيفه سے روايت ہے رسول اكرم في ارشاد فرمايا كدميرى امت كے ول ميں جو وسوسے بيدا -ہوتے ہيں اللہ تعالیٰ نے ان كو معاف فرما ديا ہے جب تك كه (انسان) ان وسوسول كے مطابق عمل نہ كرے يا زبان سے پھے نہ كے ـ'' ( بخار يوسلم )

تَكُرِجَمَدُ: "حضرت ابو ہریرہ دی کھیا ہے روایت ہے رسول اللہ میں گئے۔
نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے (کسی) کے پاس شیطان آ کر بیا کہتا
ہے کہ (مثلاً بید آ سان) کس نے پیدا کیا اور بید (زمین) کس نے پیدا کیا اور بید (زمین) کس نے پیدا کیا کہ تیرے رب کوکس نے پیدا

#### الفصل الأول

٦٣ - (١) عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِىٰ مَا وَسُوسَتْ بِهِ صَدُورُهَا، مَالَمْ تَعْمَلَ بِهِ اَوْنَتَكَلَّمْ». مُتَفَقَّ صَدُورُهَا، مَالَمْ تَعْمَلَ بِهِ اَوْنَتَكَلَّمْ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٦٤ – (٢) وَعَنْهُ قَالَ: جَآءَ نَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالُوْهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ! قَالَ: «اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَالِكَ صَرِيْحُ الْإِبْمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٥ - (٣) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَاتِيْ الشَّيْطُنُ اَحَدَ كُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى بَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى بَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَمِذْ بَقُولُ: مَنْ حَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَمِذْ

بِاللَّهِ وَلُيَنْتَهِ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

77 - (٤) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَزَالُ النَّاسُ يَعَسَأَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ: ﴿لَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ، فَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرُسُلِهِ ﴿ مَنْ قَلْقَ عَلَيْهِ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ مُثَلِقَةً عَلَيْهِ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ مُثَلِقَةً عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ مُثَلِقًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ ا

77 - (٥) وَعَنُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:
(مَامِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ قَرِيْنُهُ وَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلْبِكَةِ». قَالُوْا:
مِنَ الْحِنِ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلْبِكَةِ». قَالُوْا:
وَإِيَّاكَ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: وَإِيَّاى، وَلَكِنَ اللّهَ
اَعَانَنِى عَلَيْهِ فَاسْلَمَ، فَلا يَامُونِي إِلّا بِحَيْرٍ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٨ - (٦) وَعَنِ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَنَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ».
 مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٩ - (٧) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

کیا؟ پس جب (تیرے ول میں) اِس حتم کے وسوے پیدا ہون تو خدا سے بناہ ما تک اور اس خیال کو دل سے دور کردے۔ ' (بخاری وسلم)

نَّنَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَرِّدِ الْمُسْ رَضَى اللَّهُ عند سے روایت ہے کدارشاد فرمایا رسول اللَّهُ وَ اللَّهِ وساری ہے جس طرح خون جاری وساری ہے۔ " ( بخاری وسام

«مَا مِنْ بَنِيْ ادَمَ مَوْلُوْدٌ اللَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطُنُ حِيْنَ يُوْلَدُ، فَيَسْتَهِلَّ صَادِخًا مِن مَّسِّ الشَّيْطُنِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٧٠ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَان». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٧١ – (٩) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِلْلِيْسَ يَضَعُ عَرْضَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبُعَثُ سَرَايَاهُ يَفْيَنُونَ النَّاسَ، فَاذَنهُ مِ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ مَنْوِلَةٌ اعْظَمُهُ مِ فِئْنَةً يَجِئَ آحَدُ هُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَاصَنَعْتَ شَيْنًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِئَ آحَدُ هُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَاصَنَعْتَ شَيْنًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِئَ آحَدُ هُمْ فَيَقُولُ: مَاتَوكُتُهُ حَتَى فَرَقْتُ يَجِئَ آحَدُ هُمْ فَيَقُولُ: مَاتَوكُتُهُ حَتَى فَرَقْتُ يَجِئَ آحَدُ هُمْ فَيَقُولُ: مَاتَوكُتُهُ حَتَى فَرَقْتُ يَجِئَى امْرَأُ بِهِ. قَالَ: فَبَدُنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: بَعْمَ الْهُ وَيَعْمَلُ وَيَقُولُ: فَالَ: فَبَدُنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: فَعَلْ الْاعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ: فَيَلْمَرُهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْشُ أَرَاهُ قَالَ: فَيَلْمَرُهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْشُ أَرَاهُ قَالَ: فَيَكُولُ اللّهُ عَمْشُ أَرَاهُ قَالَ: فَلَا اللّهُ عَمْشُ أَرَاهُ قَالَ: فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

٧٢ – (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَنَ قَدْ أَيِسَ مِنْ

کو پیدا کئے جانے کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو۔ پس جس وقت شیطان اس کو چھوتا ہے وہ ( انگلیف ہے) چیخا ہے مگر مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کوشیطان نے نہیں جھوا۔ ' (بخاری وسلم) نَوْرَجَمَدَ: '' حضرت ابوہر یرہ دین کی سینے میں کدرسول خدا جین نا ارشاد فر ایا کہ پیدائش کے وقت بچہ کا چیخنا اور چلانا شیطان کے کوکے دیئے سے ( بین اس کی کوکھ میں انگلی مارنے کے سبب سے) ہے۔' (بخاری وسلم)

تَوْجَدُ "مفرت جار رفي مكت جي كدرمول الله علي في ارشاد فرمایا که شیطان اینا تخت یانی (بعنی سمندر) پر بچهاتا ہے (اور اس پر بینه کر) این نوجوں کو تھم دیتا ہے کہ آ دمیوں میں جا کران کو عمراہ کریں اور فتنہ میں ڈاکیں۔شیطان کی اس جماعت میں اوفیٰ سا شیطان وہ ہے جو انتہا درجہ کا فتتہ برداز مو، ان میں سے آیک شیطان این مرداد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یس نے ایسا ایسا کیا، مردار کہتا ہے تونے کھ نہیں کیا۔ اس کے بعدر سول اللہ عظمہ نے فرمایا کرا آیک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انسان کا پیچیا أس ونت تك نيس چيوزا جب تك كداس كے اور اس كى يوى كے ورمیان تفرقہ نہ ڈالدی۔ آنخضرت ﷺ نے اس کے بعدارشاد فرمایا که (شیطان اعظم) بیان کراس کواینے قریب جگد دیتا ہے اور كبتا بي توني بهت احيها كام كيا- اعمش رحمه الله تعالى رواي كيت میں کرمیرا یہ خیال ہے کہ حضرت جابر تفظیفنانہ نے بیالفاظ کے ہیں كديه (س كر) شيطان اس كو مكله سے نگاليما ہے۔"

تَرُوَحَكَدُ "عفرت جابر فَيُظْهُدُ كَتِ بِين كدارشُاد فرماي رسول الله

أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَيْ فَي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي النَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ». رَاوَهُ مُسْلِمٌ.

#### (مؤمن) جزیرہ عرب میں اس کی عیادت کریں ( یعنی بت پرتی ا میں جنا رہیں) اور ای وجہ سے وہ ان کے درمیان لڑائی جنگڑا پیدا کرتار بتا ہے۔' (مسلم)

## دوسری فصل

تَوَجَهَنَدُ " وظرت ابن عباس وَفَيْهُ کهتم بین که ایک فخص نے رسول خدا ایک فخص نے رسول خدا ایک فخص نے دل اور خدا ایک ایک ایک کا کہ میرے دل بین ایک باتیں (وسوے) پیدا ہوتی ہیں کہ بین ان کو زبان سے ادا کرنے کے بجائے یہ بہتر سجمتا ہوں کہ (جُل کر) کوئلہ ہوجاؤں آپ نے فرمایا۔ اس بزرگ و برتر خدا کاشکر ہے جس نے اس کی بات کو وسرسہ کی طرف ختال کردیا۔ " (ابوداؤد)

تَوَجَعَنَدُ " حضرت ابن مسعود ده الله ابن آدم پر تعرف رکھتا ہے اور وشیخ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم پر تعرف رکھتا ہے اور فرشتہ بھی انسان پر تعرف رکھتا ہے۔ شیطان کا تعرف تو ہے کہ وہ انسان کو بُرائی کا دعدہ ویتا ہے اور حق کے جمٹلانے پر آبادہ کرتا ہے اور فرشتہ کا تعرف بیہ ہے کہ وہ جمٹلائی کا وعدہ ویتا اور حق کی تعدیق اور فرشتہ کا تعرف بیہ ہے کہ وہ جمٹلائی کا وعدہ ویتا اور حق کی تعدیق کراتا ہے ہیں جس کے دل میں بھلائی کا خیال پیدا ہواس کو خداک جانب ہے جمنا چاہے اور اس پر خدا کا شکر اوا کرنا چاہے اور جس کے دل میں بُدائی کا خیال پیدا ہواس کو خداک حال ہے کہ دل میں بُرائی کا وسوسہ بیدا ہوتو اس کو شیطان ترجیم کی طرف ہے جموعہ کر خدا کی بناہ طلب کرنی چاہئے۔ اس کے بعد رسول اللہ ہے جموعہ کر خدا کی بناہ طلب کرنی چاہئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کوافلاس وقعر کا وعدہ دیتا ہے اور بُری باتوں کا تھم دیتا ہے (ترفری) کوافلاس وقعر کا وعدہ دیتا ہے اور بُری باتوں کا تھم دیتا ہے (ترفری) تو کوافلاس وقعر کا وعدہ دیتا ہے اور بُری باتوں کا تھم دیتا ہے (ترفری) ترفری نے اس صدیت کو غریب انگھا ہے۔ "

#### الفصل الثاني

٧٣ - (١١) عن ابن عبّاس رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ جَاءَ عَنْدَه ' رَجُلٌ، فَقَالَ: «إنِّى أُحَدِّتُ نَفْسِىٰ عَنْدَه ' رَجُلٌ، فَقَالَ: «إنِّى أُحَدِّتُ النَّى مِنْ بِالشَّىٰءِ لَآنُ أَكُوْنَ فَحْمَةٌ أَحَبُّ إلَى مِنْ أَكُوْنَ فَحْمَةٌ أَحَبُّ إلَى مِنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي رَدَّامُوه ' إلَى الْوَسُوسَةِ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤدُ.

٧٧ - (١٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلشَّيْطُنِ لَمَّةُ بِابْنِ ادْمَ، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةُ لَاشْيُطُنِ فَامَّا لَمَّةُ الشَّيْطُنِ فَايْعَادُ بِالْخَوِّ. وَامَّالَمَهُ الْمَلَكِ لَلَمَّةً الْمَلَكِ فَايْعَادُ بِالْخَوْرِ. وَتَصْدِيْقُ بِالْحَقِّ. فَمَنُ وَاللّٰهَ وَلَكَ فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ وَتَصْدِيْقُ بِالحَقِّ. فَمَنُ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ وَتَصْدِيْقُ بِالحَقِّ. فَمَنُ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ وَتَصْدِيْقُ بِالحَقِّ. فَمَنُ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ وَتَصْدِيْقُ بِاللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ وَتَصْدِيْقُ بِاللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ وَتَصْدِيْقُ بِاللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ فَلْيَعْمَدِ اللّٰهِ فَلْمُنْ وَقِلْ مَلْكُمُ الْفَقُورُ وَيَا مُوكُمَدُ بِالْفَحْمَدَاءَ ﴾. رَوَاهُ التَوْمِدِيُ عُرِيْتِ فَيْلِكُمْ لِيلُ فَعْمِيْلُ فَيْلُولُ اللّٰهِ الْمَدِيْتُ عُرِيْتِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ فَلَا لَمْذَا حَدِيْتُ عُرِيْتِ . وَقَالَ طَلْا حَدِيْتُ عُرِيْتِ عُرَالِكُ اللّهِ الْمُعْمَدِ اللّٰهِ الْمُعْمَدِ اللّٰهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهِ الْمُعْمَدِ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْمُعْمِدِ اللّٰهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الللّٰهِ الْمُعْمِلُ اللّٰهِ الْمُعْمِلِي اللّٰهُ الْمُعْمِلُ الْعَلْمُ الْمُعْمِلِي اللّٰهُ الْمُعْمِدِ اللّٰهُ الْمُعْمِلُولُ الللّٰهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلُولُ الللّٰهُ الْمُعْمِلُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُولُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُولُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيْ ال

٧٥ – (١٣) وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَأَلُونَ، حَتَى يُقَالَ المَّا الْحَلْقَ اللّه الْحَلْقَ اللّه الْحَلْقَ اللّه الله الْحَلْقَ الله الله الحَدُ الله الصَّمَدُ الله المُ يَلِدُ ذَلِكَ فَقُولُوا الله الله احَدُ الله الصَّمَدُ المَد يَلِدُ وَلَمْ يَكُنُ لَه كُفُوا احَدُ الله المَّينُ الله المَّد يَلِدُ لَكُمْ يَكُنُ لَه كُفُوا احَدُ الله مِن وَلَمْ يَكُنُ لَه كُفُوا احَدُ الله مِن السَّيْطُلُ الرَّحِيْمِ . رَوَاهُ ابَوْدَاوُدَ . وَسَنَدُ الشَّهُ يَعَالَى الله عَنْ يَسَادِهِ الله وَالله مِن السَّيْطُلُ الرَّحِيْمِ . رَوَاهُ ابَوْدَاوُدَ . وَسَنَدُ الشَّيْطُلُ الرَّحِيْمِ الله عَنْ الله حَوْمِ فِي بَابِ حُطْبَةِ الله يَعْمَوِهُ الله تَعَالَى .

#### الفصل الثالث

٧٦ - (١٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَنُ
يَبُرَحَ النّاسُ يَتَسَأَلُونَ، حَتَٰى يَقُولُونَ! هٰذَا اللّهُ خَلَقَ كُلُ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ ؟».
رَوَاهُ النّهُ عَارِيَّ. وَ فِي الْمُسْلِمِ: «قَالَ: قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ ؟».
عَزَّ وَجَلّ: إِنَّ أَمَّنَكَ لَا يَزَا لُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُونَ هٰذَا اللّهُ خَلَقَ اللّه عَزَّ وَجَلّ .
كَذَا ؟ مَا كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُونَ هٰذَا اللّهُ خَلَقَ اللّه عَزَّ وَجَلّ .

٧٧ - (١٥) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الِنَّ

تَرَجَعَكَ: " حضرت الوہریہ دختی ہے دسول اللہ بھی اسے نقل کر سے ہیں کہ فر بایا رسول خدا بھی نے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں ہے یہاں تک کہ (آیک روزیہ) کہا جائے گا۔ یہ تمام مخلوق خدا نے پیدا کی ہے۔ بس خدا کو س نے پیدا کیا ہے۔ بس خدا کو س نے پیدا کیا ہے۔ بس خدا کو س نے پیدا کیا ہے۔ بس جب لوگ کہیں تو یہ کو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے اللہ بے نیاز ہے، ترکسی نے اس کو جنا اور نہ اس نے برابر ہے۔ بھر یہ کہر تین بار بائیس جانب کو خطار دے اور شیطان رہیم ہے۔ بھر یہ کہر تین بار بائیس جانب کو خطار دے اور شیطان رہیم ہے۔ کوریٹ انشاء اللہ تعالی باب خطبہ ترکی حدیث انشاء اللہ تعالی باب خطبہ ترکی حدیث انشاء اللہ تعالی باب خطبہ ترکی حدیث انشاء اللہ تعالی باب خطبہ

## تيسرى فصل

یوم افخر میں ذکر کریں گے۔''

تَذَوِيَهُ مَنَ: "حفرت الن رفظ الله عند روایت ہے رمول الله بھی کرتے ارشاد فرمایا کدلوگ جمیشدایک دوسرے سے بوجھا پانچی کرتے رہیں گئے بہاں تک کہ لوگ بیکییں کے کہ الله تعالیٰ نے ہر چیز کو بیدا کیا ہے لیس بزرگی اور عزت والے خدا کوکس نے بیدا کیا ہے۔ (بخاری) اور مسلم میں ہے کہ ارشاد فرمایا آ تخضرت بھی گئے نے کہ خداوند تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ تیری امت جمیش ہیکہتی رہے گی کہ بیکیا ہے، بیمال تک کہ (ایک روز) لوگ ہیکییں کے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس تفاقی کے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ عزوجی کوکس نے پیدا کیا ہے؟"

تَنْزَجَعَدُ: "حضرت عثمان عَنْ الله العاص كَبْتُ بين كديش في

الشَّيْطَنَ قَدْ حَالَ بَيْنِى وبَيْنَ صَلُوبِى وبَيْنَ قِرَاءً بِي يَلْبِسُهَا عَلَىّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاك شَيْطَانُ يُّقَالُ لَهُ خَنْزَب، فَإِذَاۤ أَحْسَسْتَه فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَ تَفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلْقًا» فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَاذَهُ مَنهُ اللَّهُ عَنِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧٨ - (١٦) وَعَنِ الْفَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَالَهُ فَقَالَ: إِنِّى آهِمُ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَالَهُ فَقَالَ: إِنِّى آهِمُ فِي صَالُونِي فَيُكُورُ ذَلِكَ عَلَى، فَقَالَ لَهُ: إمْضِ فِي صَالُونِي، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ فِي صَالُونِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَنْكَ حَنْقَ مَنْ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَالُونِي. رَوَاهُ مَالِكٌ.

شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوجاتا ہے اور جب میں قرائت کرتا ہوں تو مجھ کوشہ میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ ویکی اسے نے ارشاد فرمایا بیر (وہ) شیطان ہے جس کو" خزب" کہا جاتا ہے میں جب تواہینے ول میں اس کے وسوسہ سے کوئی چیز محسوں کرے تو خدا سے بناہ طلب کر اور تین بار بائیں جانب تھوک دے عثان دیجھی کہتے ہیں میں نے ایسائی کیا اور اللہ نے اس متم کے وسوسہ کو دور کردیا۔" (مسلم)

تَذَرَجَهُ لَذَنَ قَاهُم بَن مُحدَ كَبِيّةٍ بَيْل كَدالِك فَخْصَ فِي النَّ مِن دريافت كياكه مُحدكوا بِي نماز مِن وہم بيدا ہو جاتا ہے اور يہ بات مجھ پر كران ہوجاتى ہے۔ مِن فِي كِها تو اپنى نماز برابر پڑھے جا اور يہ وہم تجھ سے بھى دورنيس ہوگا جيك تو يہ كہتا ہوا نماز سے فارغ نہ موجائے كہ مِن في اپنى نماز پورى نيس كى۔"(مالك)



### (٣) باب الايمان بالقدر

# تقذير يرايمان دكھنے كا بيان

## تيبلى فصل

تَذَرِيَحَهُ لَدُنَّ مُعَرِّتُ ابن عمر رهَ الله عليه عليه مين كدر سول الله عِلَيْنَا فِي الله عِلْمَا فَلَهُ ا ارشاد فرمایا كه هر چیز تقدیر پر سوتوف ہے یہاں تک كه ناوانی اور وانائی (بھی)۔" (مسلم)

تَنْ يَحْمَدُ: " حضرت الوہررہ دین اللہ کیتے ہیں رسول اللہ ویک نے اسلام اور حضرت مولی علیہ السلام اور حضرت مولی علیہ السلام اور حضرت مولی علیہ السلام نے (عالم ارواح میں) اپنے رب کے سامنے جھگڑا چھیڑا اور حضرت آوم علیہ السلام نے حضرت مولی علیہ السلام پر غلبہ حاصل کرایا۔ حضرت مولی علیہ السلام نے کہاتم وہی آوم ہوجن کو خدانے اپنے حضرت مولی علیہ السلام نے کہاتم وہی آوم ہوجن کو خدانے اپنے ماتھ ہے ہے تا ہے کہاتھ ہے تا اور جنت میں تم کو رکھا پھرتمہارے اپنے گناہول کی سے میں تم کو رکھا پھرتمہارے اپنے گناہول کی سے دور کرایا تھا اور جنت میں تم کو رکھا پھرتمہارے اپنے گناہول کی

#### الفصل الأول

٧٩ - (1) عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَبَ اللّهُ مَقَادِيْرَ الْحَكَلَانِي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِيْنَ اللّهَ سَنَهْ، قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلَمٌ،

٨٠ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «كُلٌ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ». رَوَاهُ مُسْلَمٌ.
 مُسْلَمٌ.

٨١ - (٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِخْتَجَ ادَمُ وَمُوسَى عِنْد رَبِهِمَا، فَحَجَّ ادْمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى: آنْتَ ادْمُ الَّذِي خَلَقَكَ مُوسَى قَالَ مُوسَى: آنْتَ ادْمُ اللَّذِي خَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِينْكَ مِنْ رُّوْجِه، وَاسْجَدَ لَكَ مَلْيَكَتَه، وَاسْجَدَ اللّه مَلْيَكَ اللّه اللّه رُضَ؟ قَالَ الْمَاسَ بِخَطِينَتِكَ إلَى الْآرُض؟ قَالَ الْمَاسَ بِخَطِينَتِكَ إلَى الْآرُض؟ قَالَ الْمَاسَ بِخَطِينَتِكَ إلَى الْآرُض؟ قَالَ

٨٢ – (٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ اَحْدِ كُمْ يُجْمَعُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ اَزْيَعِيْنَ يَوْمًا نَطُفَةً. ثُمَّ يَبُحُونُ عَلَقَةً مِثْلَةً ذلك، ثُمَّ يَبُعُثُ اللهُ إلَيْهِ يَكُونُ مُصْفَقَةً مِثْلَةً ذلك، ثُمَّ يَبُعثُ اللهُ إلَيْهِ يَكُونُ مُصْفَقَةً مِثْلَةً ذلك، ثُمَّ يَبُعثُ اللهُ إلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيَكُنُبُ الْمُلَاكِةِ وَيَرْفَقَهُ، وَشَقِيَّ آمَ وسَعِيْدٌ، عَمَلَهُ، وَاجْلَه وَيِزُقَهُ، وَشَقِيًّ آمَ وسَعِيْدٌ، وَسَعِيْدٌ، وَمَعَيْدٌ، وَشَقِيًّ آمَ وسَعِيْدٌ،

بدولت تم نے لوگول کوز مین برأتارہ با۔ آ دم علیدالسلام نے کہا اور تم و بی موی علید السلام ہوجن کو خدائے اپنی رسالت کا منصب دیکر برگریده کیا تھا اسپنے کام سے نوازا تھا اورتم کو وہ تختیاں دیں، جن میں ہر چیز کا بیان تعا۔ پھرتم کو خدائے سر کوشی کی عزت بخشی تھی۔ بس تم نے تورات کومیرے پیدا ہونے سے کتنی مدت پہلے لکھا ہوا یایا تھارموی علیہ السلام نے کہا تؤرات تمبارے پیدا ہونے سے حالیس سال پین ملحی گئی تھی۔ آوم علیہ السلام نے پوچھا کیاتم نے تورات من بدالفاظ و كم تحد وعصلى ادمر الخ (يعن آوم عليه السلام نے این رب کی نافر مانی کی اور بہک عمیا) موی علید السلام نے کہا ہال (بدالفاظ تورات بس موجود تھے) آ دم علیدالسلام نے كما چرتم جهوكوالى بات يركول ملامت كرت موجس كرف یر میں خدا کے نکھنے سے مجبور تھا اور خدانے میرے پیدا کرنے ہے عاليس برس مبلياس كولكه وما تفار رسول الله علي في الحراما كداس طرح آدم عليه السلام في موئ عليه السلام ير غلبه حاصل كرليك" (مسلم)

ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوْحَ، فَوَالَّذِي لَآالِلهُ غَيْرُهُ إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَغْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ جَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ، فَبَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَبَدُخُلُهَا، وَ إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَبَدُخُلُهَا، وَ إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ خَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدُ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْهُلِ الْجَنَّةِ فَيَدُ الْكِتَابُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٨٢ - (٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّادِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّمَا الْاَعْمَالُ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

۔ لکھتا ہے۔ پھراس (مضغہ) میں روح پھوٹی جاتی ہے ہیں جہ میں ہے۔

اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں ہے ایک شخص

جنتیوں کے سے کام کرتا ہے یہاں تک کداس کے اور جنت کے

ورمیان صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہاس کا نوشتہ تقذیر اس پر
غالب آتا ہے اور وہ دوز خیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور تم میں

ہونی شخص دوز خیوں کے سے کام کرتا ہے کہ اس کے اور میں

ووز نے کے درمیان صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ

قذریاس پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے کام کرنے لگتا

ہوار جنت میں واغل ہوجاتا ہے۔ "(بخاری وسلم)

تَوَجَعَدَدُ الله عَفرت سبل بن سعد رفي الله المارات بارشاد فرمایا رسول الله عَلَیْ نَهِ که بنده دوزخیول کے سے کام کرتا ہے اور ده (درحقیقت) جنتی بوتا ہے اور (ای طرح) وہ جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور (درحقیقت) وہ دوزخی ہوتا ہے۔ پس اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ ' (بتاری وسلم)

مَنْ وَجَمَدُ: " حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ
(ایک مرجہ) رسول اللہ ویکی کو ایک انصاری بچہ کے جنازہ پر بلایا
گیا۔ میں نے آپ ہے عرض کیا یارسول اللہ ویکی خوشخری ہے اس
بچہ کے لئے بیقو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے تہ
تو کوئی کہ اکام کیا اور نہ کہ الی (کی حد) تک وہ بہنچا (بیس کر) آپ
ویکی کہ اکام کیا اور نہ کہ الی (کی حد) تک وہ بہنچا (بیس کر) آپ
خیال ورست نہیں ہے) اس کے بعد آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزرج کے لئے لوگوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے جب

( بخاری ومسلم )

لَهَا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ ابْآءِ هِمْ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمْ ﴿ اللّٰهِ عَنْهُ وَلَا اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ السَّالِ وَمَقعَدُه وَمِنَ الْجَنَّةِ ﴿ قَالُوا اللّٰهِ النَّارِ وَمَقعَدُه وَمِنَ الْجَنَّةِ ﴾ قَالُوا اللّهِ النَّارِ وَمَقعَدُه مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ قَالُوا اللّهِ النَّارِ وَمَقعَدُه أَمْنَ كَانَ اللّهِ النَّعْمَلُ اللّهِ الْعَمَلُ اللّهِ الْعَمَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ ادَمَ نَصِيْبُه مِنَ الزِّنَامُدُرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَة فَالْعَيْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظُرُ، وَالْأَذُنَانِ:

کروہ اسپنے آباء کی بیشت میں تھے۔" (مسلم)

تکریز تھنگہ: '' محصرت علی رخواجات ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ بھی اللہ سنے فرمایا کہ تم میں سے کوئی فخص ایسا نہیں ہے جس کا شھانا لکھا نہ گیا ہو۔ بیعنی یا تو اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا یا جنت میں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی ایسا تھ بھر ہم اپنے نوشتہ تقذیر ہی پر مجم اپنے نوشتہ تقذیر ہی پر مجم رسہ نہ کرلیں اور اعمال چھوڑ دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمل کرو اس لئے کہ جو محص جس چیز کے لئے بیدا کیا گیا ہے دہ چیز اس کے لئے آسان کی گئی ہے (لیمن جو محص نیک بخت ہے اس کے لئے

نیک بختی کے کام آسان کردئے جاتے ہیں اور جو مخص بد بخت ہے

اس کے لئے برختی کے کام مہل کردیئے جاتے ہیں) اس کے بعد

آپ ﷺ نے بدآ یت رہی فالمًا مَنْ أغطی الع بین جس فخص

ن بخشش كى، يربيز كارى اختيار كى اور عمل خير كواچها سمجها، الخ."

تَنْ يَحْمَدُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

اور مسلم کی آیک روایت میں بدالقاظ بیں کدرسول اللہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی کے ارشاد فر مایا کدانسان پر اس کے زنا کا حصد (تقدیر میں) لکھا می اسے جس کو وہ ضرور عمل میں لائے گا۔ دونوں آ تھموں کا زنا (نامحرم)

زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَالِّلسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَا هَا الْبَطْشُ، وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَّا، وَالْقَلْبُ يَهُوِى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».

٧٧ - (٩) وَعَنْ عِمْرَ انَ بُنِ خُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُّوَيْنَةَ قَالاً: اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّاسُ الْيَوْمَ الرّسُولَ اللّٰهِ الرّائِتَ مَايَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَمَطَى وَيَحْدَحُونَ فِيهِ الشَيْئُ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَطَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَنَاهُمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مَمَّا أَنَاهُمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَ نَبْتَتِ الْحُجَّةُ مَعْمَا أَنَاهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَمَطْيَى فِيهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَمَطْيَى فِيهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَمَطْيَى فِيهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَتَصْدِيقُ دُلِكَ فِي كَتَابِ اللّٰهِ وَتَعْمُ وَلَاكُ وَمَا سَوْمًا فَالُهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوفَا ﴾. رَوَاهُ مُسْلِيرٌ.

٨٨ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ رَجُلٌ شَابُّ، وَّ

عورت كو (برى نظر سے) و يكھنا ہے اور كانوں كا زنا (نامحم عورت كى شہوت الكيز باتوں كا) سننا ہے اور زبان كا زنا اس سے (شہوت الكيز) باتيں كرنا ہے اور ناتھ كا زنا (عورت كو أر سے اراد سے) جھونا (اور سیاس كرنا) ہے اور پاؤں كا زنا (جدكارى كے لئے) ان كا جانا ہے اور ول خواہش اور آرز وكرتا ہے اور شرمگاہ اس كى تقعد بق يا كند يب كرتى ہے ."

(قبیلہ) مزینہ کے دوآ دمیوں نے (آنخضرت عظیما کی خدمت یں حاضر ہوکر) عرض کیا بارسول اللہ ﷺ ہم کو اس امرے آگاہ قرمائیے کہ جو کچھ لوگ آ جکل کررہے جیں اور (اس کے حصول میں) محنت برداشت کرتے ہیں کیا بدوہ چیز ہے جوان کے مقدر میں لکے دی می ہے اور ان کی تقدیر میں سے گزر بھی ہے ( بعنی جو کھے لوك كرتے بيل ياكر يكے بين وه سب مقدر من بيلے تكھا ہوا ہے) يا وہ چیز ہے جو آیندہ ہونے والی ہے اور جس کوان کا نبی لایا ہے (لیتی یا وہ چیز ہے جوازل میں مقدر نہیں ہوئی۔ بلکہ اب بی لایا ہے) اور ولیل سے ان پر بیامراابت ہو چکا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایانہیں ( یہ کوئی تی چزنہیں ہے ) بلکہ وہی چیز ہے جومقدر ہوچکی ہے اور الن برگزر چی ہے اور اس کی تعمدیق کتاب اللہ کی اس آیت سے ہوتی ب "وَنَفْس وَمَاسَوا هَا" يعي قتم ب بنفس (جان) اوراس ذات کی جس نے نقس کو برابر اور یکسال پیدا کیا۔ پھراس کے ول مِن برائي اور بعلائي ۋالى-" (مسلم)

تَنْوَحَكَ " معرت ابوہریوں ﷺ کتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں جوان آ دی

آنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِى الْعَنْتَ، وَلَا آجِدُ مَا الْزَوَّجُ بِهِ النِّسَآءَ، كَانَّهُ بَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِخْتِصَآءِ، قَالَ: يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِخْتِصَآءِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ دَلْلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ مَثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا آبَا هُرَيْرَةًا النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا آبَا هُرَيْرَةًا جَفَ الْفَلَامُ بِمَا آنَتَ لَآقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ جَفَ الْفَلَامُ بِمَا آنَتَ لَآقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ الْفَلَامُ بِمَا آنَتَ لَآقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ الْفَلَامُ بِمَا آنَتَ لَآقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ الْفَلَامُ بِمَا آنَتَ لَآقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ

٩٠ - (١٢) وَعَنْ ابِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَابَوَاهُ يُهُوِّذَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تَنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَآءَ. هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَآءَ. هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا

مول اور جھ کو ائدیشہ ہے کہ کہیں میں زنا میں جنال ند موجا ول اور عد میرے باس کھے مال ہے کہ میں اس سے کس عورت کو تکات میں لے آؤں۔ کو یا ابو ہریرہ فریجینه نے اپنا عدر بیان کرے اس امر کی اجازت طلب کی تھی کہ اپنے خصیوں کو نکلوا کر نامرد بن جائیں۔ ابو ہریرہ رہ دیا ہے اس کرتے ہیں کہ حضور کھی میرے اس عذر کو من كر خاموش مورب اوركونى جواب نيس ويايس في ووباره بحريبي عرض کیااب کی مرتبہ بھی آپ خاموش رہے۔ تیسری بار پھر میں نے يكى عرض كياليكن آپ خاموش رہے جب چوقمی دفعہ میں نے اسپنے الفاظ كو دُمِرايا قو آپ نے فرمايا جو بحص تھوكو ييش آنے والا بي قلم (اس کولکوسکر) خشک بوچکا اب خواوتو نامردین یاندین ـ" (بخاری) تَوْيَحَمَّنَ: " حضرت عبدالله بن عمرو واللهائية سے روایت ب كه ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تمام انسانوں کے ول ایک ول کی طرح خدا وند تعالی کی دوانگلیوں کے درمیان میں وہ ای انگلیوں ے جس طرح جاہتا ہے قلوب کو گردش میں لاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی طرف چھیر دے (لینی ہم کو اطاعت وبندگی کی طرف و فیق مرحت فرمار" (مسلم)

مِنْ جَدْعَآءً؟ ثُمَّر يَقُولُ: ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيْلَ لِحَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الذَّيْنُ الْقَيِّمُ . ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٩٢ – (١٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَدُاللّٰهِ مَلَّاى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ويَدُاللّٰهِ مَلَّاىَ لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَهُ، سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، أَرَايُتُمْ مَّا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالنّهادِ، أَرَايُتُمْ مَّا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالاَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا فِي يَدِه، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ، وَبِيدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ، وَبِيدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرُفَعُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِى رِوَالَهُ لِمُسْلِمٍ: «يَمِيْنُ اللهِ مَلَّايَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَاٰنُ سَحَّاءُ لَا يَغِيْفُهَا شَيْءُ نِ اللَّيُلَ وَالنَّهَانَ».

نتسان پاتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی افتحالی فطرت یہ ہے۔ خدا کی پیدا کیا ہے۔ خدا کی پیدا کیا ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ہو گئی اور یہی کی ہوئی چیزوں جس یا محلوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی اور یہی دین درست اور حق ہے۔ " ( بخاری وسلم )

تَوَرَجَعَنَدُ: " حضرت الوموى فَقَلْ عَلَيْ اللّهِ عِلَى الله مارے درمیان
رسول الله وقت فل فطبه دیا اور پائی باتوں کا ذکر کیا۔ چناخی آپ
نیس نے ارشاد فرمایا کہ الله سوتانیس اور اس کا سوتا مناسب ( بھی ) نیس
(وه) ترازو (رزق) کو جھکاتا ( بھی ) ہے اور بلند ( بھی کرتا ہے )
اس کے پاس لے جائے جاتے ہیں رات کے عمل دن کے کام
(شروع ہونے) سے پہلے اور دن کے عمل رات کے کام (شروع ہونے) سے پہلے اور دن کے عمل رات کے کام (شروع ہونے) سے پہلے اور دن کے عمل رات کے کام (شروع مونے) کے پہلے اور دن کے عمل رات کے کام (شروع مونے) کے پہلے اور دب کے عمل رات کے کام (شروع مونے) کے پہلے اسکا تجاب (پرده) نور ہے اگر دو اپنے جاب کو اٹھا دب کے واس کی قات کا نور جاب کا نور جاس کی گلوقات کی نگاہ پنچے دب کو اٹھا ہے جاب کو اٹھا ہے دب کو اس کی خوال ہے ۔ " (مسلم)

تَذَرِيَهُ مَدَدُ وَمَعَرَت الوہر یوه تَخْرِیُنَا کہتے ہیں کہ رسول خدا الحقیق نے نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا ہاتھ (لانہایت فزائد ہے) مجرا ہوا ہے فرج کرنا کرنے ہے اُس میں کی نہیں ہوتی، رات اور دان وہ برابر فرج کرنا اور دینا رہتا ہے تم نے ویکھا جب ہے اس نے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے اس نے کس قدر فرج کیا ہے لیکن اس کے فزائد میں کی نہیں ہوئی اور اس کا تخت ہائی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں (رزق کی) فراد ہے وی اس کو اونچا اور نیچا (کم ویش) کرنا ہے۔ (بخاری ہسلم)

اورسلم کی روایت بین بدالفاظ بین کدخدا کا سیدها ہاتھ بجرا جواہے اور این نمیرراوی نے جوسلم کے استاد بین بدالفاظ نقل کے یں کر ضدا کاہاتھ (خزانہ) بھرا ہوا ہے وہ بھیشہ دینے اور خرج کرتے والا ہے، اس میں رات ون خرج کرنے ہے کوئی کی ٹیمی ہوتی۔'' تکریج کیکڈ: ''معفرت الوہریرہ دی جھیائی ہے روایت ہے کہ رسول اکرم وی ہے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو اُن کے ساتھ ہونے والا ہے۔'' ( بخاری وسلم )

### دوسری فصل

بَنَوْجَهَدُ: "معفرت عباده بن صامت رفطیه سے روایت ہے کہ رسول اللہ وی نے ارشاد فرمایا کرسب سے پہلے جو چیز فدا تعالیٰ فی بیدا کر دوائل ہے۔
نے پیدا کی دوائل ہے (اس کو پیدا کرے فدا نے) اس سے کہا لکھ۔
اللم نے عرض کیا: کیا تکھوں؟ (فدا نے) ارشاد فرمایا: تقدیر کولکھ۔
چنانچ تلم نے کفھا جو پکھ (آنخفرت وی کے کہد تک) ہوچکا تھا اور جو آندہ ہونے والا ہے۔"

٩٣ - (١٥) وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادِيِّ
 الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: «اللهُ آغْلَمُ بِمَا كَانُوْا
 عَامِلِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### الفصل الثاني

٩٤ - (١٦) عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ الْفَلَمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْفَلَمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْفَلَمَ، فَقَالَ نَهُ الْحُنُبُ قَالَ: اكْتُبُ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبِ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبِ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبِ الْفَدْرَ. فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوكَآنِنَ إلى الْفَدْرَ. فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوكَآنِنَ إلى الْفَدْرَ. فَكَتَب مَا كَانَ وَمَا هُوكَآنِنَ إلى الْفَدْر. فَكَتَب مَا كَانَ وَمَا هُوكَآنِنَ اللهِ عَدِيْثُ الْمَدْبِي فَقَالَ: طَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ إلى الْمُنَادًا.

٩٥ - (١٧) وَعَنُ مُسْلِمِ بُنِ يَسَادٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ عُمَو بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ آخَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِيْ عَنْهُ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ آخَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِيْ ادْمَرَ مِنْ ظَهُوْدِ هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الْآية، قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله حَلَق وَسَلَّم يُسْفَالُ عَنْهَا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّه خَلَقَ وَسَلَّم يُسْفَالُ عَنْهَا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّه خَلَقَ ادْمَ ثُمْ مَسَحَ ظَهُرَة بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ وَبَعَمْلِ ذُرِيَّةُ، فَقَالَ: خَلَقُتُ طُولًا عِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ ذُرْيَّةٌ، فَقَالَ: ﴿ وَبَعَمَلِ اللّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ وَيَعْمَلِ اللّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ وَبِعَمَلِ

اَهُلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مُسَحَ ظَهْرَه بِيدِهٖ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دُرِيَّة فَقَالَ: حَلَقْتُ هُولَآءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ﴿ فَقَالَ رَجُلُ فَقِيلُمَ الْعُلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ﴿ فَقَالَ رَجُلُ فَقِيلُمَ الْعُمْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقِيلُمَ الْعُمْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَسُلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَنْفَمَلَه اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَنْفَمَلَه اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَمَلِ مَنْ الْهُلِ النَّارِ فَيُدْحِلُه اللَّهُ لِهِ النَّالِ فَيُدْحِلُه اللَّهُ لِهِ النَّالَ فَيُدْحِلُه اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٦ - (١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن عَمْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْ يَدَيْهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْ يَدَيْهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: لاَ، هَالَّهُ وَسَلَّمَ، وَفِيْ يَدَيْهِ كِتَابَانِ؟ قُلْنَا: لاَ، هَالَّهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کریں گے بھر (دوبارہ آ دم علیہ انسان کی پشت پر ہاتھ بھیرا بھی اس میں ہے اور اولاو نکائی۔ بھر فرمایا بیدا کیا جی نے ان کو دوزخ کے لیے (بیلوگ ) دوز خیوں کے کام کریں گے۔ آپ بھی کا بیارشاد من کرایک شخص نے عرض کیا بارسول اللہ بھی کا گھی کا جی ارشاد کی با فائدہ؟ تو رسول اللہ بھی کے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالی جب بنا فائدہ؟ تو رسول اللہ بھی کے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالی جب بنت کے لئے اپنے کی بندہ کو بیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کراتا ہے بیاں تک کہ دہ مرتے کے وقت تک جنتیوں کے سب اس کو جنت بیں داخل کر دیتا ہے اور خدا اس کے این اعمال کے سب اس کو جنت بیں داخل کر دیتا ہے (اس طرح) جب کی بندہ کو دوزخے کے کے بیدا کرتا ہے تو اس سے دوز خیوں کے کام کرتا ہے تہاں تک کہ مر نے کے دفت تک وہ وہ دوزخیوں کے کام کرتا ہے تہاں تک کہ مر نے کے دفت تک وہ وہ دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور خدا اس کو دوز خیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور خدا اس کے دوت تک وہ دوز خیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور خدا اس کے دوت تک وہ دوز خیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور خدا اس کے دوت تک وہ دوز خیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور خدا اس کے دوت تک وہ دوز خیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور خدا اس کے دوت تک دور تا ہے۔ "

ترتیک رسول الله بین المروضی الله بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتب) رسول الله بین الله بین کرتے ہیں کہ (ایک الله بین کرتے ہیں کہ (ایک الله بین کا بین تھیں۔ آپ بین کے اور آپ بین کی الله بین کھیں۔ آپ بین کی الله بین کی بین ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول الله بین ہم کو معلوم ہو۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی معلوم نہیں ہے، آپ فرمائیں تو معلوم ہو۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کرے فرمایا " یہ کتاب پروردگار عالم کی کتاب کی طرف اشارہ کرے فرمایا " یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے ہاس میں جنتیوں کے تام الن کے آ خریمی ان کی جمع بندی کے تبدیل کے تام اور ان کی آ خریمی ان کی جمع بندی (یعنی میزان) کی گفتی ہے اب اس میں بیکھ بردھایا جاسکتا ہے اور نہ گھٹایا جاسکتا ہے اس کی جمع اللہ کی کتاب کی طرف

الْعُلَمِيْنَ فِيهِ اَسْمَآءُ اَهُلِ النَّارِ، وَاسْمَآءُ اَهُلِ النَّارِ، وَاسْمَآءُ اَهُلِ النَّارِ، وَاسْمَآءُ اَهُلِ النَّارِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا». فَقَالَ اَصْحُبُهُ: فَهِيْمَ الْعَمَلُ يَادَسُوْلَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اصْحُبُهُ: فَهِيْمَ الْعَمَلُ يَادَسُوْلَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اَمُرْ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ \* فَقَالَ «سَدِّدُوْا وَقَارِبُوا فَإِنَّ مَاحِبَ الْجَنَّةِ مَنْهُ \* فَقَالَ «سَدِّدُوْا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ الْجَنَّةِ وَلَنْ عَمِلَ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ النَّارِ مَانَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْمَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ الْعَبَادِ ﴿ وَقَلِينُ فَي الْجَنَّةِ وَقَرِئِقٌ فِي وَسَلَّمَ الْعَبَادِ ﴿ وَقَرِئِقُ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِئِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِئِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِئِقٌ فِي السَّعِيْرِ. ﴾ رَوَاهُ التَّرْمِدِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِئِقٌ فِي الْسَعِيْرِ. ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ .

٩٨ - (٢٠) وَعَنُ آبِيْ هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

اشارہ کرکے فرمایا'' یہ کتاب ( بھی) بروردگار عالم کی طرف سے بھے اس میں ووز خیول کے نام ان کے بالوں اور قوموں کے نام ورج ہیں اور آخریں جع بندی کی می ہے۔ اب اس میں بکھ زیادہ کیا جاسكما ہے اور نديم ـ " محاب رضي الله تعالى عنهم نے بيرن كرعوض كيابا رسول الله والله المنظيمة المساب المحاكم ويا كيا ب توعمل سد كيا فائده؟ آب عظی نے ارشاد فرمایا کد اعمال کو درست کرو اور راوحی کو معنبوط پکڑلواور خدا کی قربت کو تلاش کرواس لئے کہ جنتی کے آخری (حصد عر) عبد کے کام جنتیوں کے سے ہوں مح اگرجہ وہ (ساری عر) کیے بی (اجھے برے) کام کرتا رہا ہو۔اورجہنی کے آخری (حسد عمر) عبد کے کام جہنیول کے سے ہول مے اگرچہ وہ (ساری عمر) کیے بی (اجھے برے) کام کرنا ہو۔اس کے بعد رسول الله وهي كالله عن دونول بالقول كوتركت دى اوركمايول كوركه ديا اور فرمایا تمبارا رب بندوں کے کام سے فارغ جو چکا ( یعنی تھم لگاچکا كدايك جماعت جنت ش جائع كي اورايك كروه دوزخ مي " (تنزي)

تَوَرَحَمَدَ: "ابوخزامدات باب سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے رسول اللہ ﷺ کہ جومتر ہم پرهواتے ہیں اور جو دوا وازو کرتے ہیں اور اپنے بچاوکی جو تدبیری (مثلاً جنگ میں وُھال وزرہ وغیرہ کا استعال) ہم کرتے ہیں کیا یہ (چزیں) خداکی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ آپ وہی نے ارشاد فرمایا یہ چزیں بھی تقدیم ہی میں شائل ہیں۔" (احمد، ترفدی،

تَوْجَهَدُ " حضرت الوهريره نظر الله الله عن كرت من كه بم لوك مسّله

• (وَسَوْوَرُ بِهَالِيَدُولِ) •

قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، فَعَضَبَ حَتْى احْمَرَ وَجُهُهُ، حَتْى كَأَنَّمَا فُقِىءَ فِيُ وَجُنَتَيْهِ حَبُ الرَّمَّانِ، فَقَالَ: «أَبِهِلْذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ بِهِلْذَا أُرْسِلْتُ الدِّكُمْ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْآمُرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَنَازَعُوا فِيهِ هَذَا الْآمُرِ، عَزَمْتُ رَوَاهُ النَّوْمِدَيُ.

٩٩ - (٢١) وَرَوى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَه' عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْدٍ، عَنْ جَدَّه.

عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادْمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادْمَ مِنْ فَبَعَهُ وَسَلَّمَ مَنْهُمُ الْاَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو ادْمَ عَلَى قَدْرِ الْآرُضِ، مِنْهُمُ الْآخْمَوُ ادْمَ عَلَى قَدْرِ الْآرُضِ، مِنْهُمُ الْآخْمَوُ الْآخْمَوُ وَالْآئِقِ وَالْآئِقِ وَالْآسُودُ وَيَيْنَ، ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْعَيْمِ وَالْآئِودُودُ وَيَيْنَ، ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْعَيْمِ فَالْعَيْمِ فَي وَالْعَيْمِ فَي وَالْعَيْمِ وَالْآئِودُودُ وَيَيْنَ، ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْعَيْمِ فَي وَالْعَيْمِ فَي وَالْمَدُودُ وَيَيْنَ، ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالنَّهِ وَالْعَيْمِ فَي وَالْعَيْمِ فَي وَالسَّهْلُ وَالسَّهْلُ وَالسَّهِ فَي وَالسَّهِلُ وَالسَّهِلُ وَالسَّهِلُ وَالْعَيْمِ وَالْمُودُ وَيَيْنَ وَالطَّيْمِ فَي وَالْمَوْدُ وَيَهُنَا وَالسَّهِلُ وَالْعَيْمِ وَالْمُودُ وَيَهُمْ وَالْمَوْدُ وَيَهُمْ وَاللَّهِ وَالسَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُودُ وَيَهُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُودُ وَيَوْنَ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُودُ وَالْمُولُودُ وَيَعْمَا وَاللَّهُ وَالْمُولَالُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُودُ وَيَعْمَا وَاللَّهُ وَالْمُهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُودُ وَلَيْكُولُولُودُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِلْكُولُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

١٠١ - (٢٣) وعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهِ عَمْرِو رَضِى اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولً اللّٰهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إنَّ الله خَلَقَ الله خَلَقَ

تقدر پر بیٹے گفتگو کررہے تھے کہ رسول خدا پیشگار تشریف کے اسے
ات (اور ہاری گفتگو کوس کر) خصہ ہے آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا۔
اتنا سرخ محویا انار کے دانوں کا پانی آپ کے رضار دن میں نچ ڈویا
میا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم کو یکی تھم دیا میا ہے کیا میں
تمبارے درمیان ای لئے بھیجا ممیا ہوں تم سے پہلے جو تو میں گزری
جیں جب انہوں نے اس مسئلہ پر بحث و مباحث کیا تو ان کو ہلاک
کردیا گیا میں تم کوشم ویتا ہوں اور کررشم دیتا ہوں کہ تم (آیندہ)
اس مسئلہ میں جھڑانہ کرنا (اورکوئی بحث و تفتگونہ کرنا)۔ " (تر نہ ی )

مَنَوْرَ هَمَدُهُ: ''اور این ماجہ نے اِس شم کی حدیث عمرہ بن شعیب سے روایت کی ہے جس کو انہوں نے اینے باپ اور داوا سے نقل کیا سے''

تَعُرَجُهَدَّ: ''حضرت عبدالله بن عمره دخونجنه كہتے ہیں كه میں نے رسول اللہ ﷺ كہتے ہیں كہ میں نے اپنی رسول اللہ ﷺ كو بدارشاد فرماتے سنا ہے كہ صداوند تعالى نے اپنی مخلوق كو تاركى میں بیدا كيا كھراس برانيا نور دالا۔ بس جس براس

خَلْقَهُ فِي ظُلْمَهِ، فَٱلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ، فَمَنْ النَّوْرِ الْمَتَدَى، وَمَنُ أَصْرَهُ النَّوْرِ الْمَتَدَى، وَمَنُ أَخْطَأُهُ صَلَّ، فَلِذَالِكَ أَقُوْلُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ، رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتَّوْمِذِيُّ.

١٠٢ - (٢٤) وَعَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَيِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! الْمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلُ تَحَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَبْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ». دَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَالْتِرْمِدِيُّ وَابْنُ مَاجَةً.

١٠٣ - (٢٥) وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ
 يُقَلِّبُهَا الرِّيْحُ ظَهْرًا لِبَعْنِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

أن الله عَنهُ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ عَنهُ وَسَلَّمَ الله عَنهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله يُؤْمِنُ عَبْدُ الله عَنْهَ الله وَانْهَ وَانْهُ وَسُولُ الله بَعَنْهِ بَعَنْهِ بِالْحَقِّ، وَالله عَنْ الله بَعَنْهِ إِلْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْعَدِي، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْعَدِي، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْعَدِي، وَالله التِّرْمِذِيْ، وَالله مَاجَة.

نور کی روشی بڑی اس کوراہ ہدایت نصیب ہوئی اور جس کو وہ روشی تھے۔ پیچی وہ ممراہ ہوا۔ اس بناء پر بیں بیا کہنا ہول کد (سب پھو لکھنے کے بعد) قلم خدا کے علم پر خشک ہوگیا۔' (احمد، تر مذی)

مَنْ اَحْدَدُ الله وَعَا كَيَا كُرِيْ عَلَيْهِ الله والله و

مَنْ وَحَمَدُنَدُ المُحَصِّرَتِ المُومُولُ رَهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ مِنْ كَدَرَسُولُ لِلْدَ وَالْحَمَّةُ فِي الم ارشاو قرمایا كددل پركی مانند ہے جو كھلے میدان بیس پڑا ہواور جس كو ہوائيں ألث بليث كررى ہول\_" (احمد)

ر کھے۔" (ترندی، ابن ماجہ)

1.0 - (٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَافِى الْإِسْلَامِ نَصِينُكَ: الْمُرْجِعَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: طَذَا حَدِيْثُ حَسَنْ عَرِيْبُ التِّرْمِذِيُّ حَسَنْ عَرِيْبُ

1٠٦ - (٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَكُونُ فِى أُمَّتِى خَسْفُ وَمَسْخٌ، وَذَلِكَ فَى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ». رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ نَحُوهُ.

10٧ - (٢٩) وَعَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هذهِ الْآمَّةِ، إِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْ هُمْ، وَإِنْ مَا نُوْا فَلَا تَشْهَدُ وْهُمْ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَآبُوْدَاوَدَ.

١٠٨ - (٣٠) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «لَاتُجَالِسُوا آهُلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوْ هُمُ». رَوَاهُ
 أَيُّهُ ذَاؤَدَ

١٠٩ - (٣١) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا،
 قَالَتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ

مَنْ وَحَمَدُ: "حضرت ابن عباس فَيْطِينْهُ كَبِتْمَ بَيْنِ كَه ارشاو فرما يا رسولُ خدا ﷺ نے كه ميرى امت ميں دو ايسے فرستے بيں جن كو اسلام ميں بكھ نعيب نه ہوگا، (ايك تو) مرجنه (اور دوسرا) قدريه (ترغه ى نے كہا بيرعديث حسن غريب ہے)."

تَذَرَجُهَدُ: "معضرت ابن عمر رضطها سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ وظی نے کہ فرقہ قدریداس است کے مجوس میں، لیس اگر وہ بیئر ہوں تو تم ان کی عمیادت نہ کرد اور مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جائے۔" (احمد، الوداؤد)

تَنْرَجَعَنَدُ: "حضرت عائشر رضى الله تعالى عنبا سے روایت ہے كه رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا كه چیاتم كے آ دى ہیں جن پر ہیں العنت كرتا ہول اور خدا نے بھى الن پر العنت كرتا ہول اور خدا نے بھى الن پر العنت كى ہے اور ہرنى كى وُعا

نَبِي يُجَابُ: الزَّانِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ
بِقَلَرِ اللهِ، وَالْمُتَسَقِّطُ بِالْجَبَرُونِ لَيُعِزَّ مَنْ
اذَلَهُ اللهُ وَيُذِلَّ مَنُ آعَزَّهُ اللهُ، وَالْمُسْتَجِلُّ لِحُرُمِ اللهِ، وَالْمُسْتَجِلُّ مِنْ عِنْوَتِي مَاحَوَّمَ لِحُرُمِ اللهِ، وَالْمُسْتَجِلُّ مِنْ عِنْوَتِي مَاحَوَّمَ الله وَالتَّارِكُ لِسُنْتِي . رَوَاهُ الْبَيهَقِي فِي الله وَالْمَدْخَلِ، وَرَزِيْنُ فِي كِتَابِهِ. وَرَوَاهُ البَيهَقِي فِي الْمَدْخَلِ، وَرَزِيْنُ فِي كِتَابِهِ. وَرَوَاهُ البَيْرُمِذِي الشَّهُ أَيْنَ فِي كِتَابِهِ. وَرَوَاهُ البَيْرُمِذِي اللهُ المَدْخَلِ، وَرَزِيْنُ فِي كِتَابِهِ. وَرَوَاهُ البَيْرُمِذِي

١١٠ - (٣٢) وعَنْ مَطَوِبْنِ عُكَامِسِ رَضِيَ
 الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوْتَ
 بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ الِيهْهَا حَاجَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ،
 وَالتِّرُمِدِيُّ.

111 - (٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ذَرَادِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَقَالَ: هُمْ «مِنْ الْبَايْهِمْ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِلاَ عَمَلِ؟ قَالَ: «اللّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ عَامِلِيْنَ». قُلْتُ: فَذَرَادِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ؟ قَالَ: «مِنْ الْبَايْهِمْ». قُلْتُ: بِلاَ عَمَلِ؟ قَالَ: «اللّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ عَامِلِيْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد.

١١١ - (٣٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

قبول ہوتی ہے (ایک تو) وہ محض جو خدا کی کتاب بیل آیاؤتی کرے (دوسرا) خدا کی تقدیر کو جیٹلانے والا اور (تیسرا) زیردی غلبہ ماصل کرنے والا جو اس محض کو ذلیل کرے جس کو خدائے عزت دی ہے اور اس محض کو قریت دے جس کو خدائے والا ہو اس محض کو عزت دی ہے اور اس محض کو عزت دے جس کو خدائے والا اور (پانچوال) میری اولاد۔ بیس اس چیز کو جس کو خدائے ترام قرار دیا ہے طلال جائے والا ۔ اور چیننا جس نے میری سنت کو ترک کردیا ہو۔ (جیننی، رزین اور چیننا جس نے میری سنت کو ترک کردیا ہو۔ (جیننی، رزین اور ترفین) کیا ہے۔)۔''

تَدَوَجَهَدُ: " حضرت الله الموشين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه بين ف رسول الله و ا

مَنْ الله من المن معود المناها عند المانية الله المانية الله المول

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلَوَانِدَةُ وَالْمَوْنُوْدَةُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤُد.

#### الغصل الثالث

117 - (٣٥) عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهُ عَزُوجَلَّ فَرَغَ اللَّي كُلِّ عَبْدٍ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهُ عَزُوجَلَّ فَرَغَ اللَّي كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ اَجَلِه، وَعَمَلِه، وَ مَضْجَعِه، وَ مَضْجَعِه، وَ مَضْجَعِه، وَ مَشْجَعِه، وَ اَثْرُه، وَرِزُقِه». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

11٤ - (٣٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ التَقِيمَةِ، وَمَنْ ثَمْ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ لَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

110 - (٣٧) وَعَنِ النِ الدَّيلَمِيّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْبَي الدَّيلَمِيّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْبَيِّ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ فَعُلِثُ لَهُ: قَدْ وَقَعَ فِي نَغْسِيْ شَيْءٌ مَّنَ الْقَدَرِ، فَحَدِّنْنِيْ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَدُهِبَهُ مِنْ قَلْبِيْ. فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَذَّبَهُمُ وَهُوَ عَذَّبَ الْهُلُ سَمُواتِهِ وَ أَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمُ وَهُوَ عَذَّبُ اللَّهُ عَزَّوَجَلًا عَذَى اللَّهُ عَزَوجَمَهُمْ وَهُو عَذَلَ اللَّهُ عَالَتُ وَحَمَتُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَمَلُهُمْ وَهُو عَذَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَمَلُهُمْ وَهُو عَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

ﷺ نے ارشاد فرمایا کر زندہ بیکی کو گاڑنے والی عورت اور وہ جس (کی بیکی) کو گاڑا گیا دونوں دوزخ میں جیں۔" (ابودادد)

### تنيسرى فصل

تَرَجَعَنَدُ "حضرت ابوالدرواء دخ الله عند روایت ہے کہ رسول الله علیہ استاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے اسپنے ہر لیک بندہ کے متعلق پانچ ہاتوں سے فراغت (حاصل) کر کی ہے ( یعنی ان پانچ ہاتوں کو اس کی تقدیم ہیں لکھ چکا ہے)۔ اس کی موت ( یعنی عمر )، اس کا ( نیک وبد) عمل ، اس کے رہنے کی جگہ ، اس کی واپسی کی جگہ ، اس کی واپسی کی جگہ ، اس کی واپسی کی جگہ ، اس کی دارق ۔ " (احمد)

تَنْزَجَمَدُنَدُ " حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے
سناہے کہ جو محص مسئلہ تقدیر پر کچھ بحث و تفتگو کرے گا اس سے
قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی اور جو محص (اس معالمہ میں)
خاموش رہیگا اس سے کچھ در یافت نہیں کیا جائے گا۔ " (این ماجہ)

تشریحمدد این دیلی دی الله کتے میں کہ میں حضرت أبی بن کعب کی فیلی کے میں حضرت أبی بن کعب کی فیلی کے میں کہ میں حضرت أبی بن کعب میں کے فیلی کا میں کچھ شہبات پیدا ہوئے ہیں تم کوئی حدیث بیان کرو، شاید میرے دل میں پچھ شببات دور ہوجائیں۔انہوں نے کہا کہ اگر خداد ندتعالی آسان والوں اور زمین والول کو عذاب میں بتلا کردے تو وہ الن پر آسمی طرح کا کا ظلم کرنے والانہیں ہے اور اگر وہ الن پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ویرتر ہی ہوگ۔اگر تو اُحد کے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ویرتر ہی ہوگ۔اگر تو اُحد کے

أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَاقَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتْى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، وَتَعْلَمْ اَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ حَتْى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، وَتَعْلَمْ اَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُحُونُ لِيُحُونُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ، لِيُصِيْبَكَ، وَلَوْ مُتَ عَلَى عَبْرِ هَذَا لَدَحَلْتَ لِيُصِيْبَكَ، وَلَوْ مُتَ عَلَى عَبْرِ هَذَا لَدَحَلْتَ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ اتَيْتُ حُذَيْفَة بُنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ اتَيْتُ حُذَيْفَة بُنَ الْيَمَانِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. قُلَرَ اتَيْتُ حُذَيْفَة بُنَ النَّيْقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ اتَيْتُ حُذَيْفَة بُنَ النَّيْمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الْيَعْمَانِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَوَاهُ احْمَدُ، وَابُو دَاوْدَ، وَابُنُ مَاجَة.

117 - (٣٨) وَعَنْ نَافِع، أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا يُقْرِءُ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّهُ قَدْ عَلَيْكَ السَّلَامَ. فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّهُ فَدُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَإِنْ كَانَ قَدْاَحُدَتَ فَلاَ تُقْرِئُهُ مِنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِى أَوْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِى أَوْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِى أَوْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ: «يَكُونُ فِي أَوْلَوْدَا وَدَهُ وَاللَّهُ التَوْمِذِيُّ وَمَسُعْ ، أَوْقَلُونَ فِي أَمْلِ التَوْمِذِيُّ وَمَسُعْ ، أَوْقَلُونَ فِي أَمْلِ التَوْمِذِي . وَاللَّولُ التَوْمِذِي . وَاللَّودَ التَوْمِذِي . وَاللَّهُ مَا التَوْمِذِي . فَلَا حَدِيْثُ حَسَنْ مَاجَةَ . وَقَالَ التَوْمِذِي . هَذَا حَدِيْثُ حَسَنْ عَلَيْ الْمَلْمُ عَنْهُ مَا حَدِيْثُ حَسَنْ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ وَلَالًا التَوْمِذِي . هَذَا حَدِيْثُ حَسَنْ

برابر بھی خدا کی راہ میں سونا خرچ کرے تو تیرا یکمل خیر اس وقتے تک خدا کے ہاں قبول نہ ہوگا جب تک کرتو افقرے بر کال اعتقاد دایمان ندر کھے اور تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جو کچھے تھے کو پہنچاہے وہ رُکنے اور خطا کرنے والا نہ تھا (لیعنی تحق کو ضرور اس سے دوچار مونا تها) اور جو چيز كه تخه كوند كنيخ والي تقي ده برگز تحه كوند ميخي (بعني جو بريحه تحد كو حاصل بواوه تيري سعى كالتيجينيين تفا بكد مقدر بين ای طرح تمااور جو چیز تھے کوئیس کی وہ تیری سعی ہے بھی نہاتی)اگر تواس اعتقاد کے خلاف اعتقاد رکھے گاتو تو دوزخ میں جائے گا۔ ابن دیلی کیتے میں کدحفرت أبی بن كعب وفر الله كاب بيان من كر يمى بيان كيا- يمرحديف بن اليمان وفي الله ك ياس كيا انبول في بھی ایدائی کہا۔ پھر میں زید بن ابت دفی ایک کیا تو انہوں نے ای متم کی صدیث کورسول اللہ و اللہ علیہ سے روایت کیا۔" (احمد، الوداؤد، اين ماحه) تَذَيِّحَكَ: ''نافع بيان كرتے بيں كه أيك فخص نے حفرت ابن عمر

ر این اس اس اس است کر کہا کہ فلال فخص نے آپ کوسلام کہا ہے۔ این

عمر ریکھیا ہے نے کہا کہ بھے کو بدخر پیٹی ہے کہ اس خص نے دین میں

(كوئى) نى بات تكالى ب أكر واقعى اس في ايدا كيا ب تو ميرى

طرف سے تو اس کے سلام کا جواب نہ پہنیا۔ اس کے کہ میں نے

رسول الله على كوية فرمات بوئ سناب كديرى است يل ب

یا بیفر مایا که اس است میں ہے حسف وسنے یافقزف ان لوگول کا ہوگا

جو تقدير سے معربول سے ("صف: زين ين صفى جانا منخ:

مورت برل جانا اور قذف: سنك باري) " (ترفدي، الووا دو، اين

(فيتؤوّريناني كإ

اجر)

تَوْرَجَهَدُ: "معفرت على ريَوْظِيُّنه كابيان ب كدهفرت خديدرض الله تعالى عنها (زوجه ني ﷺ) نے رسول الله ﷺ ہے اپنے ان وو بچوں کے بارے میں بوجھا جوایام جاہیت بی مرکئے تھے۔ رسول الله على في ارشاد فرمايا كروه دونول دوزخ مين بي -حفرت على ن مناتے ہیں کہ جب آنخضرت ﷺ نے دیکھا کہ بیان کر جناب الم المؤتين خد بجدرض الله تعالى عنها كے چرو كا رنگ تبديل جو کیا ہے اور وہ رنجیدہ می ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم ان کے مھکانے اور ان کے حال ویکھوتو تم کوان سےنفرت ہوجائے۔ بین كر حصرت خد يجدوض الله تعالى عنها في عرض كيا يارسول الله وينطينا اور میری وہ اولاد جو آپ سے ہوئی ہے (معنی قاسم فری اللہ ری کیا ہے: ) آپ نے قرمایا وہ جنت میں ہیں۔اس کے بعد رسول اللہ ور ان کی اولاد جنت میں ہیں اور ان کی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین اور ان کی اولاو دوزخ میں ہیں اس کے بعدرسول خدا ﷺ نے یہ آیت بڑی ﴿وَالَّذِیْنَ امْنُو اوَاتَّبَعْتَهُمُ ر بیوم مر کا لین جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاو نے ان کی اطاعت کی ہم ان کوائیس کے ساتھ رکھیں گے۔" (احمد)

١١٨ - (٤٠) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللّهُ ادَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنُ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنُ ذُرِيَّتِهِ اللّى يَوْمِ الْقِيلَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ الْسَانِ مِنْهُمُ وَبِيْصًا مِنْ نَوْرٍ، ثُمَّ كُلِّ الْسَانِ مِنْهُمُ وَبِيْصًا مِنْ نَوْرٍ، ثُمَّ

عَرَضَهُمْ عَلَى ادَمَ، فَقَالَ: اَى رَبِّا مَنْ مَوْلَاءِ؟ قَالَ: دُرِيّنَكُ. فَرَاى رَجُلاً مِنْهُمْ فَاعَجْبَهُ وَ بَيْصُ مَابَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ: اَى رَبِّ الْحَمْ جَعَلْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: دَاؤَدُ. فَقَالَ: رَبِّ الْحَمْ جَعَلْتَ مُنْ هَذَا؟ قَالَ: مَاؤَدُ. فَقَالَ: رَبِّ الْحَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ ؟ قَالَ: سِيِّيْنَ سَنَةً. قَالَ: رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ: رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ: رَبِّ إِدْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَلَمّا انْقَطَى عُمْرُ الدَمَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَلَمّا انْقَطَى عُمْرُ الدَمَ اللّهُ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَلَمّا انْقَطَى عُمْرُ الدَمَ اللّهُ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَلَمّا انْقَطَى عُمْرُ الدَمَ اللّهُ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ ادَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ ادْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْدَمْ وَخَطَأَ ادْمُ وَخَطَأَتُ ذُرِيّتُهُ وَاللّهَ وَلَهُ الشَّجَرَةِ، فَجَحَدَد الدَمُ وَخَطَأَتْ ذُرِيّتُهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَنَعْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَنَعْمَ اللّهُ مَلْ الدَمْ وَخَطَأَتُ ذُرِيّتُهُ وَاللّهُ وَلَا الْمَالُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا ال

سب كو آ وم عليه السلام كرساستے لا كھڑا كيا آ دم عليه السلام كئے بوجها اے رب بزرگ وبرتر بیکون بیں؟ خدائے ارشاو فرمایا بیسب حیری اواد ب-آدم علیدالسلام ان لوگول میں سے ایک کی آتھوں کے درمیان غیرمعمولی نور پاکر حیران رہ محتے اور خدا سے نوجھا اے رب! بدكون ب؟ خدا نے كہا يه داؤد عليه السلام سبحد آدم عليه السلام نے بوجھا اے خدا تو نے اس کی تنی عمر مقرر کی ہے؟ خدانے ارشاد فرمایا ساٹھ برس۔ آ دم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! اس ک عمر میں میری عمر میں سے جالیس سال زیادہ کردے رادی کا كبنا ب كدرسول الله ولللل في بيان كياك جب آوم عليه السلام كى عمر میں جالیس سال باتی رہ محے تو موت کا فرشتدان کے باس آیا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کیا ابھی میری عربی جالیس سال باقی نہیں ہیں؟ موت کے فرشتہ نے کہا کیا آپ نے اپنی عمر کے جالیس سال این بینے داؤر کونہیں ویدیئے تھے۔ ایس آ دم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور ان کی اولا دہمی انکار کرتی ہے اور بھول مے آوم علیہ السلام (اینے عبد کو) اور کھا لیا انہوں نے (ممنوعه) درخت کے پیل کواور بھولتی ہے ان کی اولا وجھی اور خطاکی تھی آ دم علیہ السلام نے اور خطا کرتی ہے ان کی اولاد مجی۔"

تَوَجَهَدَدُ المعرف الدورواء وعَلَيْ في مدوايت بكدرسول الله وقت خداوند تعالى في آدم كو بداكيا وقت خداوند تعالى في آدم كو بداكيا توان كدوات موند هم بر باتحد مادااوراس سدسفيداولاو تكالى كويا كدوه چونيال بيل بكر باكي موند هم برضرب تكائى اوراس سدساه اولاو تكانى كويا كدوه كوكد بين اوراس كا بعد خدا في فرمايا كد

١١٩ - (٤١) وَعَنْ آيِي الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 هُ خَلَقَ اللَّهُ ادَمَ حِيْنَ خَلَقَةً، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْبُمُنَى، فَآخُرَجَ ذُرِيَّةً بَيْضَاءَ كَآنَّهُمُ اللَّمُنَى، فَآخُرَجَ ذُرِيَّةً بَيْضَاءَ كَآنَّهُمُ اللَّمُنَى فَأَخْرَجَ ذُرْيَّةً اللَّمْرَى فَأَخْرَجَ ذُرْيَّةً
 الذَّرُّوضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسُولَى فَأَخْرَجَ ذُرْيَّةً

سَوُدَآءَ كَانَّهُمُ الْحُمَمُ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي فَي فَي لِي الْحَمَمُ الْحَمَمُ الْحَالَ لِلَّذِي فِي لَي لَم الْمَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي تَعِيفِهِ الْمُسُولَى الْمَالِي النَّارِ وَلَا أَبَالِيُ الْمَارَى الْمَالِي اللَّهِ الْمُلْمِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُلْمِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِي اللَّهُ ال

۱۲۰ - (۲۲) وَعَنْ آبِي نَصْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً مِنْ آصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً مِنْ آصُحَابِ النَّبِي صَلَّى الله دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ آبُوْ عَبْدِ اللهِ دَحَلَ عَلَيْهِ اَصْحَبُهُ يَعُودُوْنَهُ وَهُويَبُكِي، فَقَالُوْاللَهُ عَلَيْهِ اَصْحَبُهُ المَّعْ يَعُودُوْنَهُ وَهُويَبُكِي، فَقَالُوْاللَهُ مَا يُبْكِيلُكُ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَادِيكَ ثُمَّ اَقِرَهُ وَمَنْ مَا يَبُكُنُ سَمِعْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَالَ الله عَرَوْجَلَّ قَبَصَ بِيَعِيْنِهِ فَبْضَةً وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاله وَالله وَ

١٢١ - (٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَخَذَ اللَّهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْوِادَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِى عَرَفَةَ، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَاهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ ثُهُمُ قَالَا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَالُوا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

دائیں طرف کی اولاد جنت میں جائے گی ادر مجھ کواس کی پرداہ ہیں ادر ہائیں طرف کی اولاد دوزرخ میں جائے گ۔ اور مجھ کواس کی پرداہ نہیں ہے۔' (احمد)

عَنْ طَذَا عَفِلِيْنَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُوكَ ابَأَوْنَا مِنْ طَذَا عَفِلِيْنَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُوكَ ابَأَوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِ هِمْ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ. ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٢٢ - (٤٤) وَعَنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ دَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، فِي تَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذْ اَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيْ الدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ قَالَ: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزُوّاجًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ، فَتَكَلَّمُواْ، ثُمَّ آخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْنَاقَ، ﴿وَٱشْهَدَ هُمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمْ السَّمُولِ السَّبْعَ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ، وَأَشْهِدُ عَلَيْكُمْ آبَا كُمْر ادَمَ أَنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ: لَمْ نَعْلَمْ بِهِلدًا، اِعْلَمُوْاْ أَنَّهُۥ لَآالِلَهُ غَيْرِيْ. وَلَا رَبُّ غَيْرِيْ. وَلَا تُشْرِكُوْابِي شَيْئًا. إنِّي سَأَرْسِلُ اِلْيُكُمْ رُسُلِيُ يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِيْ وَمِيْنَاقِيْ، وَٱنْوَلُ عَلَيْكُمْر كُتُبِيْ، قَالُوُا: شَهِدُنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلْهُنَا. لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، وَلَا إِلَّهُ لَنَا غَيْرُكَ. فَٱقَرُّوا بِذَلِكَ، وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ ادَمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَنْظُرُو إِلَيْهِمْ، فَرَاى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُوْنَ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَ

فرمایا بیشہادت میں نے تم سے اس لئے لی ہے کہ کہیں تم قیام سے
کے دن میں کہ کہیں ہم اس سے خافل یا نادافق تھے یا تم کہنے لگو
کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی
اولاد تھے ہم نے ان کی اطاعت کی تھی تو کیا تو باطل پرستوں کے
اعمال کے سبب ہم کو ہلاک کرتا ہے۔' (احمہ)

مَّزْرَجَهَدُ: "حفرت ألِي بن كعب رهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ على المُعير مين مُنْقُولَ بِ " وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ صَ بَنِي الْدَمِّ مِنْ ظُهُوْدِ هِمْرُ . ذُرِينَتُهُمُهُ. " كه خدا في (اولارة وم كوجمع كيا اوران كوطرح طرح كا قرار دیا (بیعنی کسی کو مال دار اور کسی کوغریب) پھران کوشکل وصورت عطا کی اور پھر کویائی بخشی اور انہول نے باتیں کیس بھران سے عبدویمان لیا اور پھرا ہے آپ پر ان کو گواہ قرار دے کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نبیں ہوں؟ انہوں نے کہا مال (تو بھارا رب ہے) خداوند تعالی نے بھر ان سے فرمایا کہ میں ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کوتمبارے سامنے مواہ بناتا ہوں اور تمبارے باپ آوم عليه السلام كوبهي شامز قرار ويتا بول ، اس ليت كه كهيس تم قيامت ك دن يدند كهن لكوكه بم اس س عاداقف تصم (ال دفت) اچھی طرح سمجھ لو اور جان لو کہ میرے سوا نہ تو کوئی معبود ہے اور نہ میرے سواکوئی رب ہےتم میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا۔ میں تمبارے یاس عنقریب این رسول جمیجونگا جوتم کومیرا عبدو پیان یاد ولائميں مح اورتم براین كماین بھی نازل كروں كا بين كرآ وم عليه السلام كى سارى اولاد نے كہا ہم كوائى دسيتے بيل كدتو جارا رب ہے اور ہمارا خداہے۔ تیرے سوان تو ہمارا کوئی رب ہے اور تدکوئی خدا۔ ساری اولا دِ آ دم نے اس کا اقرار کیا حضرت آ دم علیہ السلام اپنی نگاہ

عِبَادِكَ قَالَ: إِنِّى آحُبَبُتُ أَنْ أُشْكَرَ. وَرَآى الْآنُبِيَآءَ فِيْهِمْ مِثْلُ السَّرُجِ عَلَيْهِمْ النَّوْرُ خَصَّوُا بِمِيْفَاقِ آخَرَ فِى الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَهُوَ خَصَّوُا بِمِيْفَاقِ آخَرَ فِى الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ آخَذُنَا مِنَ النَّبِيتِينَ مَنْ النَّبِيتِينَ مَنْ النَّبِيتِينَ مَنْ النَّبِيتِينَ الْمَنَ فِي تِلْكَ الْأَزْوَاحِ، فَأَرْسَلَهُ اللَّي مَوْلِهِ : ﴿ عِيْسَى الْمَن مَرْيَمَ ﴾ كَانَ فِي تِلْكَ الْآزْوَاحِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّنَ عَنْ أُبَيّ: آنَهُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّنَ عَنْ أُبَيّ: آنَهُ وَكُلُ مِنْ فِيهُا. رَوَاهُ أَخْمَدُ.

کو بلند کئے اس منظر کو و کھے رہے تھے۔ آ دم علید السلام نے ویکھا کہ ان کی ادلاد میں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی۔ بدد مجھ کرآ وم علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا۔ اے میرے رب تونے اپنے سارے بندوں کو یکسال کیوں نہیں بنایا؟ خدا تعالی نے ارشاد فرمایا میں جا بتا ہوں کدمیرے بندے میرا شكر اوا كرت رين- چرآ دم عليه السلام في انبياء عليه السلام كو (اس گروه میں) ویکھا جو چراغوں کی مانتدروثن ومنور تقے اور نوران کے ادیر جلوہ گر تھا ان سے خصوصیت کے ساتھ رسالت ونبوت کے عبدو بیان لئے مجئے (تھے) جیسا کہ خدادند تعالیٰ کے اس قول میں أكرب "وَإِذْ أَخَذُنا مِنَ النَّبِيْنَ ..... مِيْفَاقَهُمْ (الى قوله عِيْسى ابْنَ مَوْيَمَ)" ال كرووانبياء عليه السلام بين عيسلي بن مريم تنے خدائے ان کی روح کو مریم علیها السلام کے پاس بھیج ویا۔ آئی بیان کرتے ہیں کہ بہزوح مریم کے منہ کی طرف سے ان سےجم میں داخل ہوگئے۔'' (احمہ )

تَنْ يَحْدَدُ " معرت ام سلم رَهُ فَيْ فَرِمالَى فِي كرفي في رسول الله الله عَلَيْ الله عَرْمِ الله وكرى

١٢٣ - (٤٥) وَعَنْ آبِيْ الدَّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا سَمِغْتُمْ بِجَبَلِ زَالَ عَنْ مَّكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ، وَإِذَا سَمِغْتُمْ بِجَبَلِ زَالَ عَنْ مَّكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ، وَإِذَا سَمِغْتُمْ بِرَجُلِ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، وَإِذَا سَمِغْتُمْ بِرَجُلِ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَإِذَا بِهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

كُلَّ عَامِ وَجُعٌ مِّنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِي آكَلْت. قَالَ: «مَا أَصَابَنِيْ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ وَاذَمُرُ فِي طِيْنَتِهِ». رُوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

کھائی تھی ہرسال اس کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ آپ نے قرابالے کہ جو چیز بینی اذریت وتکلیف یا بھاری مجھ کو پہنچتی ہے وہ میرے لئے اس وقت تکھی کئی تھی جب کہ آدم علیہ السلام مٹی کے اندر تھے۔" (این ماجہ)



# ٤) باب اثبات عذاب القبر عذاب قبر كاثبوت

### ىپلى فصل

تَنَوْجَهَدُ: " حضرت براء بن عازب رفِيْظُينُهُ كَتِهِ بِن كه رسول الله و اندرمسلمان ہے سوال کے اندرمسلمان ہے سوال کیاجاتا ہے تو وہ شہادت دینا ہے کہ ضدا کے سواکوئی معبود نہیں ادر بیہ كد محد عظيمة خدا ك رسول بين اوريكي مطلب ب خدا ك اس الشَّادِكَا يُكَبِّثُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا بِالْقَوْلِ الفَّابِيِّ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحِوَةِ. يعنى ثابت وقائم ركمّا ببالقدان لوكول كوجو ایمان لاتے ہیں مضبوط وتحکم طریقہ پر ثابت رکھنا ونیا کی زندگی میں ب كد تر لما آب على في كرآيت بكتب الله الذين المنوا بالْقَوْلِ الثَّابِي عنرابِ قبر كے بيان ميں نازل ہوكى ب (جب قبر کے اندر نمر دے ہے ) کہا جا تا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرارب الله بادر برے بی محد اللہ بن -" ( بخاری وسلم ) تَرْجَهُ لَدُ "حفرت الس رفطينة كتب بين كدرسول الله علي ك ارشاو فرمایا کہ جب بندہ کو اس کی قبر کے اندر رکھ ویا جاتا ہے اور لوگ واپس ہوتے ہیں تو مروہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ب اورال کے باس دوفر شنے آتے ہیں اوراس کو دخھا کراس سے پوچھتے ہیں کم توان مخض (لیعنی) محد ﷺ کی نسبت کیا کہنا تھا۔ بس

#### الفصل الأول

1۲٥ - (١) عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسُلِمُ إِذَاسُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ الْمُسُلِمُ إِذَاسُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلالِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُنَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّالُ اللهِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْهَا وَفِي الْاحِرَةِ ﴾. النَّابِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْهَا وَفِي الْاحِرَةِ ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَّ اللَّهُ، ونَبِيئ مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

١٢٦ - (٢) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحُبُهُ وَلَيْكِمْ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ، وَتَوَلّٰى عَنْهُ أَصْحُبُهُ وَالْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ، وَتَولّٰى عَنْهُ أَصُحُبُهُ وَاللّٰهِمْ اللّٰهُ عَنْهُ أَصْحُبُهُ وَاللّٰهِمْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰكَانِ إِنَّهُ مَلْكَانِ فَيُقُولُ إِنْ عَلَاللّٰهِمْ اللّٰهُ عَلْمُ طَلّاً فَي عَلَاللّٰهِمْ اللّهِمْ اللّٰهِمْ عَنْهُولُ إِنْ عَلَاللّٰهِمْ اللّٰهِمْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَانٍ عَلَاللّٰهِمْ عَلَى اللّهُ عَنْهُولُ فِي اللّهِمْ اللّهِمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّه

الرَّجُلِ المُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: اَشْهَدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ: فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَّارِ. قَدُ ابْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَفْعَداً مِّنَ الْجَنَّةِ، فَيَوَاهُمَا جَمِيْعًا. وَآمَّاالْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي طَذَا الرَّجُلِ الْمَعَافِلُ فَيَقُولُ: لَا مَرَيْعُ وَلَا النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ الْمُرِئُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ الْمُرِئُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ الْمُرِئُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ لَا مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ لَا مَنْ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ لَا مَنْ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ لَا مَنْ اللَّهُ لَا الرَّجُلِ عَمْولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ لَا مَنْ مَنْ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٢٧ - (٣) وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اَحَدَ كُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اَحَدَ كُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُه وَ إِلْفَاقِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنْ عَلَيْهِ مَفْعَدُه فِي الْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّة وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّة وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّادِ فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَقَكَ اللّه النَّادِ فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَقَكَ اللَّهُ النَّهُ النَّه يَوْمَ الْقِيئَمَةِ». مَقْعَدُك حَتَّى يَبْعَقَكَ اللّه الله النَّادِ فَيُقَالُ: هَذَا

١٢٨ - (٤) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَحَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكُوتُ عَذَابَ اللّٰهُ مِنْ عَذَابَ اللّٰهُ مِنْ عَذَاب، اللّٰهُ مِنْ عَذَاب،

مومن بندہ جواب میں کہتا ہے کہ میں اس امری شہادت ویتا ہول کے دوہ (حمد میں ہوا ہوں ہیں۔ پھراس سے کہا جاتا ہے کہ و کچے تو اپنا ٹھکانا دوز خ میں جس کوخدانے بدل دیا ہے اور اس کے بدلے تھے کو جنت میں جگہ بھی دی گئی ہے ہیں مردہ دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے۔ اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے اس دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے۔ اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے اس ہے بھی بہی ہو چھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کی نسبت کیا خیال رکھتا تھا دہ اس کے جواب میں کہتا ہے میں پچونہیں جانتا جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں کہد دیتا تھا پھر اس سے کہا جاتا ہے تو نے عقل سے نیعی بہیانا اور ندقر آن پڑھا۔ یہ کہد کراس کولو ہے کی گرزوں سے نیمیں بہیانا اور ندقر آن پڑھا۔ یہ کہد کراس کولو ہے کی گرزوں سے مارا جاتا ہے جتی کہ اس کے چینے چلانے کی آ داز سوائے جنوں اور مارا جاتا ہے جتی کہ اس کے چینے چلانے کی آ داز سوائے جنوں اور توریوں کے قریب کی تمام چیز ہی سنتی ہیں۔ ( بخاری و مسلم ) ابھاظ بخاری دھمداللہ تھائی کے ہیں۔'

تَنْزَيَحَتَدُ: امّ المؤمنين حفرت عائشرض الله تعالى عنها فرماتی بن كه ایك يجودی عورت ان كے پاس آئی، اوراس نے عذاب تبركا ذكر كيا اور پيركها (عائش) خداتم كوقبركے عذاب سے بچائے، حضرت

الْقَبْرِ فَسَأَلَتُ عَانِشَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَقَالَ: «نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقَّ». قَالَتْ عَانِشَهُ: فَمَا رَآئِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلُوةً إِلَّا تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢٩ - (٥) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَانِطٍ لِّبَنِي النَّجَارِ عَلَى بَغُلَةٍ لَّهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْفِيْهِ، وَإِذَا أَفْبُرُ سِنَّهُ أَوْ خَمْسَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هٰذِهِ الْأَقْبُرِ» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «نَمَتْي مَاتُوااً» قَالَ: فِي الشِّرْكِ. فَقَالَ: «إنَّ هٰذِهِ الْاَمَّةَ نُبُتَلَى فِي تُبُورِهَا، فَلُوْلَا أَنْ لَا تَدَا فَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ اَسْمَعُ مِنْهُ»، ثُمَّر ٱقْبَلَ بوَجُهم عَلَيْنَا، فَقَالَ: «تَعَوَّذُواْ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ». قَالُوْا: نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالَ: «تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قَالُوْا: نَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَوَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ». قَالُوْا: نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ. قَالَ: «تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنُ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ» قَالُوْا: نَعُوْذُ

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ و اللہ اللہ عندائی ہے عذائی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہا اللہ عنہا اللہ اللہ اللہ عنہا من اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں نے کھی رسول اللہ و اللہ عنہا کوئیس و یکھا کہ آپ و اللہ عنہا نے کوئی میں اور وقبر کے عذاب سے بناہ نہ ماتی ہو۔' ( بخاری و سلم )

تَوَيَحَكَ: "حفرت زيد بن ابت نظيفه كتي بن كه (ايك بار) جب كدرسول الله علي في نجارك باغ مين اين فحرير سوارت اورہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اچا تک آپ کی ٹچر مجڑی اور قریب تھا کہ آپ کو مراوے نا گہال پانچ چھ قبریں معلوم ہو کیں۔ آپ نے فرمایا ان قبرول کے اندر جولوگ جیں کوئی ان کو جانا ہے ایک آ دی نے کہا میں جاننا ہوں۔ آپ نے یوچھا یہ کس حال میں مرے تھے ال مخص في عرض كيا شرك كي حالت مين -آب في فرمايا بدامت آزمائي جاتى ب ائي قبرول ميل أكر جھ كو يدخوف ند موتا كرتم (مردول کو) وفن کرنا ہی چھوڑ وو کے تو میں ضرور انڈر تعالیٰ سے وعا کرنا که وه تم کوجھی قبر کا عذاب سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوے اور فرمایا اللہ سے دعا ما عمو که دوآگ کے عذاب سے بچائے۔محاید رضی الله نعالی عنم نے عرض کیا ہم اللہ تعالی ہے آگ کے عذاب سے بناہ طلب کرتے بین آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے تم خدا سے بناہ طلب کرو۔ صحاب نے کہا ہم اللہ کی قبر کے عداب سے پناہ ما تکتے ہیں۔ پھر آپ فرماياتم يتاه مأنكوالله كي ظاهري اور باطني فتتول كي محابه رضي الله تعالى عتبم نے کہا ہم خداک پناہ طلب کرتے ہیں ظاہری اور باطن فتنوں

بِاللَّهِ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### ے۔ پھر آپ نے فرمایاتم بناہ مانگوں دجال کے فتنہ سے۔ صحابہ کے کہا ہم بناہ ماننگتے میں خدا کی دجال کے فتنہ ہے۔'' (مسلم)

## دوسری فصل

تَرْجَمَدُ " حفرت ابوبرية رفي يكت بن كررول الله وفي نے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ کور کھ دیا جاتا ہے تو اس کے باس دو فرشة كالى كيرى أتحمول والي آت بيل جن ميس ما يكانام منکر ہے اور دوسرے کا تکبر۔ وہ دونوں اس مردہ ہے ہو چھتے ہیں تو اس فخص کی نسبت کیا کہتا ہے (لینی محر النظا کی نسبت) اس وہ مردہ جواب میں کے گا کہ وہ خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں (بيه ن كر) وه دونول فرشحة كبته بين كه بم جانج يقه تو يكي جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کوستر ستر گڑ طول وعرض میں مشادہ کردیا جاتا ہے، قبر میں روشنی کی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے"سو جا" مردہ ان سے كہنا ہے ميں اسينے الى وعيال ميں واليس جانے کا خیال رکھتا ہوں تا کہ ان کو اینے اس حال ہے آگاہ کردوں فرشتے پھر کہتے ہیں کہ تو سو جا،جس طرح وہ دُلہن سوتی ہےجس کو جگانے والاصرف وی مخص بوسکتا ہے جواس کے نزد یک سب سے زیادہ مجبوب ہے بہال تک کہ خدا تجھ کو بہاں سے اٹھائے (ب کیفیت تو مؤمن مروه کی ہے) اور جو مرده (وعوی ایمان میں صاوق ندہو) منافق ہووہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے جو پچھ لوگوں کو کہتے سنا تھا وہی میں کہتا تھا لیکن میں اس کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ دونول فرشتے اس کے جواب کوس کر کہتے ہیں ہم جائے تھے تو ایبا کے گا۔ پس زمین کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو ذیا۔

#### الغصل الثاني

١٣٠ – (٦) عَنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُبرَ الْمَيِّتُ آتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ ْلِاَحَدِهِمَا الْمُنْكُرُ، وَلِلْأَخَرِ: النَّكِيْرُ. فَيَقُوْلَانِ: مَاكُنُتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَان: فَدْ كُنَّا نَعْلَمُ النَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبُرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْر. فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى ٱهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ. فَيَقُوْلَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لَا يُوْتِظُهُ إِلَّا اَحَبُّ اَهْلِمِ إِلَيْهِ حَتَّى بَبُعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذَٰلِكَ وَانْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَةُ، لَا آذْرِيْ. فَيَقُولُانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ آنَّكَ تَقُولُ دَلِكَ: فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: اِلْتَيْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضُلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَقَهُ اللَّهُ مِنْ مَّضْجَعهِ ذلك ». رَوَاهُ اليِّرْمِذِيّ.

زین اس کو دبائے گی کداس کی پسلیاں ادھر کی آدھراور آدھر کی ادھر نکل جائیں گی اور وہ ہمیشہ عذاب میں جتلا رہے گا بیباں تک کہ خداد اس کواس جگہ ہے آٹھائے۔'' (ترزی)

تَوْجَعَكَدُ "حفرت براء بن عازب في الله علي الله علي الله روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا، مروے کے یاس دو فرشتے آتے ہیں اس بھاتے ہیں اس کواور یو فقے ہیں اس سے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میرارب اللہ ہے۔ پھر یو چھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے۔ پھروہ یو چیتے ہیں کہ جوشف ( فدا کی طرف سے) تمہارے ہاں بھیجا میا تفاوه کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ ضدا کا رسول ہے۔ پھر فرشتے ہو چھتے میں کس چیز نے تھے کو یہ باتم بالائمی؟ وہ کہتا ہے میں نے ضدا کی کتاب کو بڑھا اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ رسول اللہ و اس قول کے اس قول کے اس قول کے اس قول کے يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِي. ٱتخضرت ﴿ اللَّهُ نے فرمایا بھرانیک نکارنے والا آسان سے نکار کر کیے گا کہ بمرے بندے نے چ كباليس اس كے لئے جنت كا فرش جياة اوراس كو جنت كالباس ببناك أوراس كے واسطے جنت كى طرف ايك دروازه کھول دو۔ پس جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے بوائيں اور خوشبو كي آئي كى اور حدِ نظر تك اس كى قبر كوكشاده كرديا جائے گا۔ اب رہا کافر تو رسول اللہ عظی نے اس کی موت کا ذکر فرمایا اوراس کے بعد کہا کہ چراس کی روح اس کے جسم میں ڈائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بھا کر یو چھتے میں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے باباش نہیں جانا۔ محروہ

١٣١ - (٧) وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ، فَيَقُوٰلَانِ لَلَّهُ مَنْ رَّبُّكَ؟ فَيَقُوٰلُ: رَبَّى اللَّهُ. فَيَقُولَان لَهُ: مَادِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيْتِيَ الْإِسْلَامُ. فَيَقُولُان: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. فَيَقُولَان لَهُ: وَمَا يُدُرِيلُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَبَ اللَّهِ فَالْمَنْتُ بِهِ فَصَدَّقْتُ فَدَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ ﴾ الْأَيَةَ ۚ قَالَ: فَيُنَادِئُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ: أَنُ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفُوشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْلَةُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُفْتَحُ . قَالَ: فَيَأْتِنُهِ مِنُ رَّوْحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِيُهَا مَدَّ بَصَرِهِ، وَامَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَاتِيْهِ مَلَكَان، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا اَدْرِيْ! فَيَقُوْلَانِ لَلَّهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَذُرِيُ؛ فَيَقُولَانِ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيُكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَذْرِيُ!

فَيُنَادِىٰ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ: أَنْ كَذَبَ فَأَفُوشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْفِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، قَالَ: فَيَاتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا فَالَ: وَيُصَيَّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ فَالَ: وَيُصَيَّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَصْلَاعُهُ، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمَّ، مَعَهُ مَرْزَبَهُ مِنْ حَدِيْدٍ، نَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلْ لَصَارَ مُورَبَّةُ مِنْ حَدِيْدٍ، نَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلْ لَصَارَ تُوابًا، فَيَصْرِبُهُ بِهَا صَرَبُهُ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُوابًا، المَّشَوِقِ وَالْمَغُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُوابًا، فَيَعْمِيْرُ تُوابًا، فَيَعْمَدُهُ وَالْوَدُونَ وَالْمَعُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَعِيْرُ وَالْوَدَاؤَدَ.

یو جھتے ہیں تیرا وین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے با ہا میں نہیں جانیا۔ پھروہ یو چھتے ہیں دو چھس کون ہے جس کوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہا ہا میں نہیں جانا۔ پھر ایک بکارنے والا آسان سے مکار کر کم گاب جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ آگ کا لباس اس کو بہناؤ اوراس کے واسطے دوزخ کی طرف ایک درواز و کھول دو۔ آپ نے کہا کہ دوز خ سے اس کے ماس گرم ہوائیں اور لو کی آتی ہیں اوراس کی قبراس کے لئے تک کی جاتی ہے یہال تک کداوھر ک پىليان أدهرادر أدهر كى بىليان ادهرنكل آتى بين پيراس برايك اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہ کا گرز ہوتا ہے کہ اگر اس گرز کو پہاڑ ہر مارا جائے تو وہ منی ہوجائے اور اس گرز ے اس کو مارتا ہے جس کی آ واز مشرق ہے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے محرانسان اور جن نہیں سنتے اور اس ضرب سے وہ منی ہوجاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اعمد روح ڈال جاتی ہے۔" (احمد، البوداؤر)

تنزیجکنگذات حضرت عمان دین بینی سے منقول ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو (ب اختیار ہوکر) روتے یہاں تک کہ ان کی ڈاڑھی (آنسوؤل ہے) تر ہوجاتی ۔ ان سے کہا گیا کہ جنت اور دوز خ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس ہے نہیں روتے اور اس جگہ روتے ہو۔ حضرت عمان دین بینی نے کہا کہ رسول اللہ بین کہ فرایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے ہیں جس فرایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے ہیں جس نے اس منزل ہے ہیا ت بائی اس کواس کے بعد آسانی ہے اور جس نے اس منزل سے نجات بائی اس کواس کے بعد آسانی ہے اور جس نے اس منزل سے نجات والی اس کے بعد تحت وشواد کی ہے۔ حضرت عمان دین بین تھی ہیں فرایا رسول اللہ بین بین کے اس منزل سے نجات والی کے بعد تحت وشواد کی ہے۔ حضرت عمان دین کی جس نے کہ کے دسترت عمان دین کی اس کے بعد سخت وشواد کی ہے۔ حضرت عمان دین کی جس نے کہ کی اس کے بعد سخت وشواد کی ہے۔ حضرت عمان دین کی جس نے کہ کی اس کے بعد سخت وشواد کی ہے۔

١٣٢ - (٨) وَعَنْ عُنُمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكْى حَتَّى يَبُلَّ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكْى حَتَّى يَبُلَّ لِخَيْتُهُ، فَقِيلُ لَهُ: تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ نَبْكِى، وَتَبْكِى مِنْ طَلَاا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِى، وَتَبْكِى مِنْ طَلَاا الْجَوَةِ، فَالَ: (إِنَّ الْقَبْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْقَبْرُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَانُ نَجْى مِنْهُ فَمَا وَلُ مَنْولٍ مِنْهُ مَنْهُ وَالله وَاللهُ مَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آئِسُرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَائِتُ مَنْظُولُ قَطَّ إِلَّا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَائِتُ مَنْظُولًا قَطَّ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَائِتُ مَنْظُولًا قَطَّ إِلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَائِتُ مَنْظُولًا قَطَّ إِلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَائِتُ مَا مَنْظُولًا قَطَّ إِلَا

وَالْقَيْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: طَذَا جَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. ١٣٣ - (1) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوْا لِآخِيْكُمْ، وَسَلُو لَهُ بِالتَّنْبِيْتِ، فَإِنَّهُ الْأَنَ يُسْأَلُ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ.

174 - (١٠) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَيْرِهِ يَسْعَةً. وَسَلَّمَوْنَ بِنِيْنَا، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومً السَّاعَةُ، لَوُ أَنَّ بِنِيْنَا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْآرْضِ مَا السَّاعَةُ، لَوُ أَنَّ بِنِيْنَا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْآرْضِ مَا السَّاعَةُ، لَوُ أَنَّ بِنِيْنَا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْآرْضِ مَا أَنْبَتَتُ خَضِرًا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَى البِّرْمِذِيِّ أَنْ بَدُلَ «يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ». نَحْوَهُ، وَقَالَ: «سَبْعُونَ» بَدْلَ «يَسْعَةٌ وَيْسُعُونَ».

### الفصل الثالث

میں نے مجمی کوئی منظر قبرے زیادہ سخت نہیں و یکھا۔ (تر فد کی وائن ماجہ) تر فدی نے کہا ہے کہ بیر مدعث حسن خریب ہے۔''

تَنَوَّحَدُدُ " معنرت عنان رَفِي الله الله الله والله والله

تَرَجَعَتَهُ: " حضرت ابوسعید ظاهیند سے دوایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ویکھیں نے کافر کے اوپر اس کی قبر میں ننا نوے اڑ دہے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک زشن پر پینکار مارے نو زشن سبزہ پیدا کرنے کے قابل ندر ہے۔ (داری) اور ترفدی نے بھی ای تم کی روایت کی ہے تیکن اس میں ننا نوے کے بجائے ستر کا عدد ہے۔"

# تنيرى فصل

ق ار 1 ک

لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ فَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ». رَوَاهُ آخْمَدُ.

١٣٦ - (١٢) وَعَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طذا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَسَلَّمَ: «طذا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُيحَتْ لَهُ ابْوَابُ السَّمَآءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ الْفُامِّنَ مُنْهَ فُرَّ مَنْهُ فُرِّجَ الْفُلْ مِنْ الْمَلْيَكِةِ، لَقَدُ ضُمَّ صُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ». رَوَاهُ النَّسَانِيُّ.

١٣٨ - (١٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا

اں پر تنگ ہوگئ تھی پھر خدا نے ہماری تشیع و تھبیر سے اس کو کشادہ کردیا۔'' (احمہ)

تَنْ يَحْدَدُ " حضرت ابن عمر رفی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فی الله الله الله الله الله فی الله

مَنْ وَحَمَدُ الله وَ وَالله عَلَمُ الله وَ وَالله الله وَ وَالله الله وَ وَالله الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله والله وَالله وَا

مَنْ وَحَمَدَ الله مَعْرَت جابر وَ الله عَلَيْهِ مَهِ جِيل كد ارشاد فرمايا رسول الله عَلَيْهِ مَنْ كرديا جاتا ہے تو اس ك

أَذْ حِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرُ، مُثِلَثُ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُوْلُ دَعُوْنِيُ اُصَلِّيْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

١٣٩ – (١٥) وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيلُو إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فِيْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزع وَّلا مَشْعُوْفٍ، ثُمَّ يُقَالُ: لَهُ فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الْإِسُلَامِ. فَيُقَالُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنْتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَصَدَّقْنَاهُ. فَيُقَالُ لَغُ: هَلْ رَآيُتَ اللَّهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِيُّ لِاَحَدِ أَنُ يَّرَى اللَّهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرُجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطِمُ بَعُضُهَا، بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ: انْظُوْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفوَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا، فَيُقَالُ لَلَّهُ: هَلْنَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الْيَقِينُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ. تَعَالَى وَيُجُلَسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِي قَبُرِم فَزَعًا مَشْعَوْباً، فَيُقَالُ: لَهُ فِيْمَرَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا آذُرِيْ؛ فَيُقَالُ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُوْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُوُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيُهَا، فَيُقَال لَهُ: أَنْظُوْ إِلَى مَا صَوَفَ اللَّهُ

سائے آفاب کے خروب ہونے کا دفت پیش کیا جاتا ہے (اگر وہ مؤمن ہے) تو دہ ہاتھوں سے آکھوں کو ملتا ہوا اُٹھ بیٹستا ہے اولا۔ کہتا ہے جھے کو چھوڑ دو تا کہ ٹس نماز پڑھاوں۔" (ابن ماجہ)

تَذَجَهَدُ "معفرت الوهريه عظيه رسول الله علي عن روايت كرتے ميں كدآپ نے ارشاد فرمايا كد جب مرده قبر كے اندر كاندر ہے تو (نیک بندہ) قبر کے اندر اُٹھ کر بیٹے جاتا ہے ندتو وہ خوفزدہ موتا ہے اور ند گھرایا ہوا اس اس سے بوچھا جاتا ہے بی مخص (محمد عِلَيْنَا) كون ہے؟ وہ كہتا ہے محمد عِلَيْنَ خدا كے رسول بيں جو خدا كے یاس سے ہمارے لئے ظاہر دلیلیں لائے اور ہم نے ان کی تصدیق ک۔ پھراس سے بوجھا جاتا ہے کیا تونے خدا کو دیکھا ہے وہ کہتا ے خدا کوتو کوئی نہیں و کھے سکتا۔ اس کے بعد ایک کھڑی دوزخ کی طرف کھول دی جاتی ہے وہ ادھر دیکھتا ہے اور آگ کے شعلوں کو اس طرح بجر كما مواياتا بكدايك دوسرك كوكماري باوراس ے کہا جاتا ہے و کیواس چیز کوجس سے اللہ تعالی نے تھو کو بھایا ہے پھر ایک کھڑی جنت کی طرف کھولی جاتی ہے اور وہ جنت کی تردمازگ اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے س ترامه کاند ہاس سبب ے کہ تیرا اعتقاد مضبوط اور اس پر تھے کو کالل یفین تھا۔ تو ای (یفین ک) حالت میں مُر اادر ای حالت میں تجھ کو قبرے انتایا جائے گا اگر اللہ نے جایا۔ اور پُر ایندہ جب قبرے اندر أخُد كر بينمتا بو وه خوفزده ادر كهبرايا بوتاب بس اس يوچها جاتا ہے تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانا۔ پھراس ہے یو چھا جا تا ہے بیکون فخص تھا؟ وہ کہتا ہے، میں لوگوں کو جو پچھے کہتے منتا تھا دہی میں کہتا تھا۔ پھر جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھوٹی

عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَلَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ مُتَّالًى . وَوَاهُ ابْنُ مَا عَلَيْهِ تَبَعْدُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى ». وَوَاهُ ابْنُ مَا جَدَ.

جاتی ہے اور وہ جنت کی تروتازگی اور چیز ول کو دیکھتا ہے اور اس ہے

کہا جاتا ہے دیکھ اس چیز کی طرف جس کو خدا نے تھے ہے چھیر لیا

ہ چھر دوز ن کی طرف کھڑ کی کھولی جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ

آگ کے تیز شعلے ایک دوسرے کو کھارہے ہیں اور اس ہے کہا جاتا

ہ بیتیرا فیمکانہ ہے اس شک کے سبب جس میں تو جاتا تھا اور جس

پر تیری وفات ہوئی اور ای پر انشاء اللہ تھے کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔''

(این ماجہ)



### (٥) باب الاعتصام بالكتاب والسنة

## كتاب اورسنت كومضبوط بكرنے كابيان

### تيبلى فصل

مَّنَدَ عَمَدُنَدُ "حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں رسول الله وَ الله عَنْهِ الله الله الله عنها کہ جس نے ہمارے وین ہیں الی کوئی تی بات نکالی جواس میں نہیں ہے ایس وہ مرؤ دو ہے۔" (ہخاری وسلم)

تَنْ َ اللهُ الله

تَدْتِحَكَدُ "معرت الوجريه وفظائه كتب بي رسول الله والله على في

### الفصل الأول

160 - (1) عَنُ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آخَدَتَ فِيْ آمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدُّلًى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

121 - (٢) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَمَّا بَعْدُ، فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَهَرَّ الْاَمْوُرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

127 - (٣) وَعَنْ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «اَبُغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلْثَةُ: مُلْجِدٌ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمَ الْمَرَةِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِ الْبُهْرِيْقَ دَمَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٣ - (٤) وَعَنْ آبِيُ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ اَبَى الْجَنَّةَ وَكُلُ اَمْنُ اَبَى الْجَنَّةَ ، وَمَنْ اَبَى ؟ قَالَ: «مَنْ اَطاَعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَالُنِى فَقَدْ اَبَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٤ - (٥) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ ثُ مَلْئِكَةٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَآلِمُ، فَقَالُوا: إنَّ لِصَاحِبِكُمُ طِذَا مَثَلًا، فَاصُوبُوا لَهُ مَثَلًا، قَالَ بَعْضُهُمُ: إِنَّهُ نَانِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَاتِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُة كَمَثَل رَجُل بَنْي دَارًا وَّجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةٌ وَّبَعَثَ دَاعِيًّا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكُلَّ مَنَ الْمَادُبَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُل الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ، فَقَالُوْا: أَوَّلُوْ هَالَهُ. يَفْقَهُهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعُضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَّالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: الدَّارُ الْجَنَّهُ، وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، وَمَنْ عَصلى مُحَمَّدُا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرَقُ بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ارشاد فرمایا کدمیری است بیس کا ہر محص جنت میں داخل ہوگا مگر وہ مختص بین داخل ہوگا مگر وہ مختص بین داخل ہوگا مگر وہ مختص نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ بوجہا میا دہ کوئ مختص ہے جس نے سرکشی کی اورا نکار کیا۔ آپ نے فرمایا جس مختص نے میری ویروی کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میراانکار کیا۔' ( بخاری )

مَنْ يَحْمَدُنَ " معفرت جار رهَ إللها له بيان كرتے بيں كه فرشتوں كى ايك جماعت نی علی کا عدمت میں حاضر ہولی جب کہ آپ سور ہے تے اور آپس میں باتیں کرنے گئی۔ جنانچہ (ان میں ہے) بھنب نے کہا کہ تمہارے اس دوست کے متعلق ایک مثال ہے، اس کواس کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا دو تو سوتا ہے (بیان كرني سركميا فائده؟) ان مين سے بعض نے كہا ميكك آ كلمين سورہی جیں لیکن دل جا گتا ہے۔ پھراس نے کہا اس محض کی مثال اس فخص کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور (اوگوں کو کھوانے کے لئے) دسترخوان چنا ادر پھرلوگوں کو بلانے کے لئے آ دی بعیجا۔ پس جس مخص نے اس بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ ممریس واخل ہوگیا اور دسترخوان سے کھانا کھالیا اورجس نے ند مانا وہ ندتو کھر میں داخل ہوا اور ندوسترخوان سے کھانا کھایات فرشتوں نے بدمثال س کر کہا اس کی تاویل بیان کروتا کہ میخص اس کو مجھ لے (بیسن كر) بعض فرشتوں نے كہا وہ تو سوتا ہے (بيان كرنے ہے كيا فائدہ) دوسروں نے کہا بے شک آئکھیں سوتی میں اور قلب جا گنا ہے پھرانہوں نے اس کی تاویل بیان کی اور کہا گھرسے مراوتو جنت ب اور بلانے والے سے مراو محد اللہ علیہ جس جس محص نے محمد الله کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی

نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد و اللہ کا اور محمد و اللہ کی نافرمانی کی اور محمد و اللہ کی اور مؤمن ورمیان فرق کرنے والے ہیں بعنی ان میں کا فرکون ہے اور مؤمن کون اور یہ فرق آپ کی اطاعت ونافرمانی سے ہوجاتا ہے۔' (بخاری)

تَوْرِيَهُنَدُ " معفرت انس ويَنْ فَيْهِ فَرمات بيل كه تمن آ دى رسول الله و کا بولول کی خدمت میں اس لئے عاضر ہوئے کدان ہے رسول الله وهي كاعبادت كاحال دريافت كرين جب ان لوكول كو آب کی عبادت کا حال ہلایا عمیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم خیال کرے آپس میں کہا، رسول اللہ عظی کے مقابلہ میں ہم کیا چیز ہیں خدانے تو ان کے اگلے پیچھلے سارے گناہ معاف کردیے ہیں (بین کران بی سے) ایک نے کہا یس اب بعیشد ساری دات نماز رِنهوں گا۔ وومرے نے کہا اور میں دن کو جمیشدروز ہ رکھا کروں گا اور کیمی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں ہے الگ ر ہوں گا اور بھی نکاح نہ کروں گا۔ (بیر ہاتیں ہورہی تھیں کہ) رسول الله عِلَيْ تشريف لے آئے اور ان سے فر مایا کیاتم نے ایسا اور ایسا كباب؟ تم كومعلوم مونا جائ كه يس تم س زياده خداس أرتا ہوں اورتم سے زیادہ تغوی رکھتا ہوں بایں ہمدروزہ بھی رکھتا ہوں اور افظار بھی کرتا ہوں (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ( بھی میرا طریقہ ہے) ہیں جوففص میرے طریقہ ہے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے (لینی جس نے میرے طریقہ کو پسند میں کیا وہ میری جماعت ہے خارج ہے)۔" ( بخاری وسلم)

تَنْزَجَهَدُ: "حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها كبتي بين كه يغيبر خدا

١٤٥ - (٦) وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثُهُ رَهُطٍ اللِّي أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَّهُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُوْا: آيُنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّر؟! فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّيمُ اللَّيْلَ آبَدًا. وَقَالَ الْأَخَرُ: آنَا ٱصُوْمُ النَّهَارَ آبَدًّا، وَلَا ٱلْطِرُ. وَقَالَ الْآخَرُ: آنَا آعُتَولُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًّا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمُ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمُ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَآخُطُكُمْ لِلَّهِ، وَاتَّفَاكُمْ لَذَه لِيُحِنِّي آصُومُ وَٱنْطُورُ وَٱصْلَىٰ وَارْفُدُ، وَاتَّزُوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَّغِبٌ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٤٦ - (٧) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

- ﴿ لِنَّ زَحَرَ بِبَالِيَّ رَأِ

قَالَتُ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَرَحَّصَ فِيْهِ، فَتَنَزَّةَ عَنْهُ قَوْمُ،
فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ
اقْوَامِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ٩ فَوَاللهِ
إِنِّى لَاعْلَمُهُمُ بِاللهِ، وَآهَدُهُمُ لَهُ خَفْيَةٌ».
وَيَقَدَّهُمُ لَهُ خَفْيَةً».

١٤٧ - (٨) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ نَبِيَّ اللّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤْتِرُونَ النَّخُلَ، فَقَالَ: هَمَا تَصْنَعُهُ قَالَ: هَا اللهُ عَلَيْهُ فَتَرَكُوهُ اللهَ تَصْنَعُهُ فَوَلَا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَوَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَالَ: هَالَّذَ فَقَالَ: هَاللهُ لَقَدَ كَوُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هَاللهُ فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَالَ: هَاللهُ فَلَا كَوْدُ اللهُ لَلهُ فَقَالَ: هَاللهُ فَنَوْكُوهُ فَلْهُ فَيْ أَمْرُ دِينِكُمْ اللهُ فَتَرَكُوهُ فَنَا اللهُ فَتَوْكُوهُ فَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ: هَا أَمُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ آمَوْ دِينِكُمْ اللهُ فَعَدُوا بِهِ، وَإِذَا أَمُونُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ آمَوْ دِينِكُمْ وَقَالًا فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

12A - (٩) وَعَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا مَعْلِيْ وَمَعْلُ مَا بَعَتَنِيَ اللّهُ بِهِ كَمَعْلِ رُجُلٍ آتَى قَوْمًا، فَقَالَ: يَاقَوْمِ! إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيْ، وَإِنِّيْ آنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ!

ورد دی لیکن چند محتصول نے اس سے پر بینز کیا جب رسول اللہ دے دی لیکن چند محتصول نے اس سے پر بینز کیا جب رسول اللہ اللہ کو اس کا حال معلوم ہوا تو آپ نے خطبہ دیا اور خدا کی حمد کے بعد فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے اس چیز کو پہند نیس کرتے یا اس سے پر بیز کرتے ہیں جس کو جس کرتا ہول۔ پس حم ہے خدا کی، میں خدا کی مرضی کو ان سے زیادہ جاتا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے شرتا ہول۔ پس حم کو اس کے زیادہ خدا کے میں خدا کی مرضی کو ان سے زیادہ جاتا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے شرتا ہول۔ ' ر بخاری و مسلم )

تَذَرِجَهُدُ " حضرت ابوسوی نفظینه کہتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ فی نے فرمایا کہ میری اور اس چیز کی مثال جس کو عطا فرما کر خدانے جھدکو بھیجا ہے اس مخض کی ہے جوالک قوم کے باس آیا ہواور اس سے کہا کہ اے قوم میں نے اپنی آ تکھوں سے ایک فشکر کو دیکھا ہے اور میں ایک کھل کر (بے فرض) ڈرانے والا ہوں۔ اس تم کو چاہتے کہ میں ایک کھل کر (بے فرض) ڈرانے والا ہوں۔ اس تم کو چاہتے کہ

فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَادُلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلَى مَهْلِهِمْ، فَنَجَوْا، وكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَقَالِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَاتَبْعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَقَلُ مَنْ عَصَائِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

تم (اپن) نجات و هوند و، نجات علاش کرو۔ پس اس کی توہ کے ایک کروہ سے اس کی توہ کے ایک کروہ سے اس کی توہ کے نکل میں اس کی اطاعت کر لی اور را تول رات آہت ہے۔
نکل میں اور نجات پائی اور ایک جماعت نے اس کی بات نہ مائی اور وہ اسٹے گھرول بی میں رہی میں کو گئر لیا اور بار وہ اسٹے گھرول بی میں رہی میں کو گئر لیا اور بار واللہ مثال ہے اطاعت اور انباع کرنے والے کی اس مخص کی اور جس نے میری نافر مائی کی اور جوحق بات میں لے کرآ یا ہوں اس کو نہ مانا۔' ( بخاری وسلم )

تَنْوَجَمَنَدُ المعقرت الوهريه وفي الله عليه كتب من رسول الله علي في ارشاد فرمایا که میری مثال اس فحص کی می ہے جس نے آگ روش کیدیس جب آگ نے جاروں طرف روشن کھیلاوی تو بروانے اور دومرے وہ جانور جو آگ میں گرتے ہیں آنے لیے اور آگ میں گرنے مجھے۔ آگ روش کرنے والے شخص نے ان کو روکنا شروع کیالیکن وہ نہیں رکتے اور اس کی کوشش پر غالب رہیتے ہیں اور آگ بین گر پڑتے ہیں۔ای طرح میں بھی تم کو آگ میں پڑنے سے روکتا ہول اور تم آگ میں گر پڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ بدروایت بخاری رحمداللد تعالیٰ کی ہے اورمسلم میں بھی ایس می روایت ہے البت مسلم رحمہ الله تعالیٰ کی روایت کے آخری الفاظ بیہ ہیں، رسول الله علی فی نے فرمایا کہ بالکل ایس بی میری اور تمہاری مثال ہے میں تمباری کمروں کو بکڑے ہوئے موں تا کہ تم کوآگ ے بھاؤں اور کہتا ہوں کہ دوز خ کی آگ ہے بچواور میرے یاس یلے آؤ کیکن تم مجھ پر غالب آتے ہو اور آگ میں جابزتے ہوں۔" (یخاری وسلم)

تَوْجَمَدُ " معرت الوموى ضيفية كتب بي كدرسول الله والله عليها في

١٥٠ - (١١) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَلَى رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَاي وَالْعِلْمِ كَمَثَلَ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَةٌ قَبِلَتِ الْمَآءَ، فَٱنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمُسَكِّتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوُا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةُ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَآءً، وَّلَا تُنْبِتُ كَلاءً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِيْن اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَنْنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَزْفَعُ بِذَائِكَ رَأْسَاً، وَّلَمْ يَقْبَلْ مُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٥١ - (١٢) وَعَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ هُوَ الَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَيَاتُ مُّحُكَمْتُ﴾ وَقَوَأُ إِلَى: ﴿وَمَا يَذَّكُّو إِلَّا أُولُوالْالْبَابِ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَآيُتِ وَعِنْدَ مُسْلِمِ رَأْيُتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِمُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ سَمُّهُمُ اللَّهُ، فَاخْذَرُوْهُمْ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

فرمایا که اس چیز کی مثال جس چیز کوعطا فرما کر مجھ کو خدائے جیجیا ہے بعنی علم اور ہدایت ہشل کثیر بارش کے بے جو زمین پر ہوئی۔ پس زمین کے ایک انتھے کلڑے نے یافی کو قبول کرلیا (یعنی جذب كرليا) اور فشك كهاس اس سے برى ہوكى اور بہت ى نى كھاس كو اس نے پیدا کیا اور زیمن کا ایک محلوا ایما سخت تھا کہ یانی اس کے او پر جمع ہوگیا اور اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا لوگوں نے اس كوبيااور بلايااوراس كي كوسراب كيالور بارش كابير ياني ايك اورايسے زين كوكرے كو يہنيا جوچيش ميدان تفات تواس نے يائى کوروکا اور ندکھاس کو ا گایا۔ یس بیمثال ہے اس مخص کی جس نے علم دین کوسمجها اور جو چیز خدائے میری دساطت سے بھیجی تقی اس ہے اس نے نفع اٹھایا ہیں اس نے خودسیکھا اور دوسروں کوسکھایا اور مثال ہے اس فخص کی جس نے (علم دین کے لئے) سر کوئیس اٹھایا اور خداکی جو بدایت میرے ذریعہ سے پیخی تھی اس کو قبول نبیس کیا۔'' (بخاري وسلم)

تَرْيَحَكَدُ: " حضرت عا مَشْهِ رضى الله تعالى عنها فر ماتى جين كه رسول الله ﷺ نے یہ آیت ﴿ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ الْمَاتُ مُحْكَمْتُ وَقَرَأُ إِلَى وَمَا يَذَّكُو إِلَّا ٱولُوالُالْمَابِ ٥﴾ (بعنی خداوہ ہے جس نے تھ پر کتاب أتاري اس ميں آيتيں ہيں مَحَكُمُ الْخِ) حضرت عائشه رضى الله تعالى عنبها فرماتي بين كه (ميرآيت بره كر) رسول خداد المنظيم في فرمايا جب تو ديجه (اورمسلم كي روايت میں ہے جب تم ویکھو) کہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے ہڑے ہیں (منشابه آیات وه بین جن کے معنی صرف خدا کو معلوم بین) پس (مجھلوکہ یہ) وہ لوگ ہیں جن کا نام ضدانے (عمراہ یا کجر ؤ) رکھا

107 - (17) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصُواتَ رَجُلَيْنِ الْحَتَلَفَا فِي ايَةٍ، فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْعَضَبُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِإِخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

107 - (1٤) وَعَنْ سَعُدِ بُنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ آغَظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُوْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمُ يُحَرَّمُ على النَّاسِ، فَحُرِّمَ مِنْ آجَلِ مَسْآلَتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

102 - (10) وَعَنَّ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكُونُ فَى الْحِوِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّا ابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَالَمُ تَصْمَعُوا انْتُمُ وَلَا البَّانُكُمْ، فَايَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يَضِيلُونَكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يَضِيلُونَكُمْ وَلَا البَّانُكُمْ، فَايَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يَضِيلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُو نَكُمْ». وَوَاهُ مُسْلِمُ. فَيَا يُعَمِّنُو نَكُمْ . وَوَاهُ مُسْلِمُ. 100 وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ اهْلُ الْكِنَابِ

يَقُرُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ

ب يس ان لوكول من بيخ ربوء " ( بخاري وسلم )

تَنْرَجَعَدُ: ''حضرت سعد دین الله وقاص کیتے ہیں که رسول الله وی کی نے ارشاد فرمایا که مسلمانوں میں سب سے بردا گنهگار وہ محص ہے جس نے کسی چیز کا سوال کیا ہو جو لوگوں پر حرام نہ تھی کیکن اس کے سوال کرنے ہے وہ حرام ہوگئی۔'' ( بخاری وشلم )

تَنْ يَحْدَدُ " حضرت ابو ہریرہ نظافیہ کہتے ہیں کدرسول اللہ وہ اللہ وہ

مَنْ وَجَمَدُ: " حضرت الوہريره وظافي بيان كرتے بين كه الل كتاب لورات كومرانى زبان من برصنے تق اور سلمانوں كے سامنے اس

لِلَّهِٰلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تُصَدِّقُوا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا نُكَذِّبُوْهُمْر، ﴿ وَقُوْلُوا: الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْأَيَّة. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

١٥٦ - (١٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِيًّا أَنْ يَّحَدِّنَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (وَاهُ مُسْلِمٌ. ١٥٧ - (١٨) وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللّه فِيْ أُمَّتِهِ قَبْلِيْ

اِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَاصْحَابٌ يَّأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّر إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعُدِهِمْ خُلُوْكٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ، وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ، فَمَنْ جَاهَدَ هُمُرُ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَّمَنُ جَاهَدَ هُمْرِ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَّلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّهُ خَوْدَلٍ ٥.

١٥٨ - (١٩) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ دَعَا إِلَى هُدُّى كَانِ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجُوْرِ مَنْ تَبِعَةَ، لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنَ

رَوَاهُ مُسْلَمٌ.

كاترجمه تنسير عربي مي كرتے تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ (كوجب معلوم ہوا تو آب) نے فر مایاتم نہ نو الل کتاب کوسچا جاتو اور نہ ان کو حجثلاة اورصرف بدكهوك، بهم الله تعالى براوراس چيز پرجوبهم پر نازل كي كن بايمان لائد" (بخارى)

تَنْزَجَهَدُ: "حفرت الوهرره ويَنْفَيْنَهُ به عروايت برسول الله عِنْفَا نے ارشاد فرمایا انسان کے جموت ہوگئے کے لئے میں بہت ہے کہ جس بات کوئے اُسے نقل کردے (یعنی محقیق ندکرے)۔" (مسلم) تَزَيِّحَكَ: " حضرت ابن مسعود رغاطينه كتب بين كدرسول الله وعِيقَيْنَهُ نے ارشاد فرمایا جھے سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی خدانے ایسانہیں ممیاجس کے مددگار اور دوست ای قوم میں سے نہ ہول (ایسے مددگار اور ودست) جو اس کے طریقہ کے پیرو ہوتے ہیں اور اس کے احکام کی بوری اطاعت کرتے ہیں پھران کے بعدایے تالائق لوگ پیدا ہونے ہیں جن کو ناخلف کہا جاتا ہے بیالوگ الیل بات کہتے ہیں جس کونہیں کرتے اور وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو تھم نہیں ملاتھا پس جو شخص ان لوگوں ہے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جوان کے ساتھ اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جوان کے ساتھ اسے ول سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور اس کے بعد (یعنی جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی ندکر سکے اس میں) رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔" (مسلم)

تَرْيَحَتُنَدُ " حضرت الوهريره وضِيعًا له سر روايت برمول الله عِنْ الله نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی وعوت دے ( لیعنی کسی کو دین کے داستہ پر بلائے ) اس کوا تنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کو جواس کی پیروی اختیار کرے ادر (اس اطاعت گزار ) کے اجر میں سے پچھے

أَجُوْرِهِمُ شَيْنًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلاَلَةٍ. كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِنْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمِهِمْ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ النَّامِهِمْ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 109 - (17) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَدَأُ الْإِسْلاَمُ عَرِيْبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُولِى لِلْغُرَبَآءِ». رَوَاهُ مُسْلِمْ.

11٠ - (٢١) وَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَارِزُ
 إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».
 مُتَّفَتُ عَلَيْه.

وَسَنَذُكُو حَدِيْكَ آبِي هُويُوةَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ» فِي حَدِيْنَى مَا تَرَكُتُكُمْ» فِي حَدِيْنَى الْمَنَاسِكِ، وَحَدِيْنَى مَا مُعَاوِيَةَ وَجَابِرِ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىٰ» وَ «لَا يَزَالُ طَآنِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىٰ» وَ «لَا يَزَالُ طَآنِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىٰ» وَ يَابِ: نَوابِ طَذِهِ الْأُمَّةِ، طَآنِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىٰ» فِي بَابِ: نَوابِ طَذِهِ الْأُمَّةِ، الْأُمَّةِ، اللهُ تَعَالَىٰ.

#### الغصل الثاني

171 - (٢٢) عَنْ رَبِيْعَةَ الْحُرْشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: أَتِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلُتَسْمَعُ وَسَلَّمَ، وَلُتَسْمَعُ أَذُنُكَ، وَلُتَسْمَعُ أَذُنُكَ، وَلُتَسْمَعُ أَذُنُكَ، وَلُتَسْمَعُ أَذُنُكَ، وَلُتَسْمَعُ وَسَلِّمَ فَيْنَكَ، وَعَقِلْ قَالَ: «فَنَامَتُ عَيْنَايَ، وَعَقِلْ قَلْبِيْ». قَالَ: «فَقِيْلَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَعَقَلَ قَلْبِيْ». قَالَ: «فَقِيْلَ

میمی کم نہ ہوگا اور جو گرائی کی طرف بلائے اس کو اتنا بھی کناہ ہوگا جننا کہ اس کو جو اس کی اطاعت کریں اور ان کے گناہ میں سے پھو بھی کم نہ ہوگا۔" (مسلم)

مَنْ َ حَمَدَتُ العِبريه وَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مِن اللهِ عَل ارشاد فرمایا که شروع موا اسلام غریب اور آخر میں مجی ایسا عی موجاے گار پس غرباء کے لئے خوشخری ہے (غربت سے مراد مسافرت ہے)۔" (مسلم)

مَنْ رَجَمَدُ: " حضرت الوہریہ مَنْ الله عَنْ کَتِ ہِی کہ رسول الله وَ الله وَ

## دوسرى فصل

لِيْ: سَيِّدٌ بَنِى دَارًا، فَصَنَعَ مَادُبَةٌ وَ أَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ آجَابَ الدَّاعِي، دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكُلَ مِنَ الْمَادُبَةِ، وَرَضِي عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَنْ لَمْ يُخِبِ الدَّارَ، وَلَمْ لَيْدُخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ لَيْدُخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَسَخَطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ» قَالَ: يَأْكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَسَخَطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ» قَالَ: «فَاللَّهُ السَّيِّدُ» وَالدَّارُ وَالدَّارُ الْإِسْلاَمُ، وَالمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

177 - (٢٣) وَعَنْ آبِيْ رَافِع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ الْفَيْنَ اَحَدَكُمْ مُتَكِنَّا عَلَى آدِيْكَتِهِ، يَاتِيْهِ الْاَهْرُ مِنْ آمُرِى مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ آوُنَهَيْتُ عَنْهُ، الْاَمْرُ مِنْ آمُرِى مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ آوُنَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا آدُرِيْ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ التَّبْعُنَاهُ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَآبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيْ، وَآبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيْ، وَآبُونَا النَّبُوقَةِ».

آلمِ قَدَامَ بَنِ مَعْدِى الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَوَبَ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَوَبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كَوَبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلَا إِنِّى اُوتِيْتُ الْقُرْانَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، الله يُؤشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهِلذَا الْقُرْانِ، فَمَا عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهِلذَا الْقُرْانِ، فَمَا وَجَدْتُمْ وَمَا وَجَدْتُمْ وَيَهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ وَلَا مَوْرَامٍ وَحَدْتُمْ وَلَالًا مَا حَرَّمَ رَسُولُ وَجَدْتُمْ وَمَا وَجَدْتُمْ وَسُولُ اللهَ وَالَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ فَا حَرَّمَ وَمَا وَجَدْتُهُ

مثال کے طور پر فرشنوں نے میرے سامنے بیان کیا کہ ایک سردار کھر بنایا اور کھانا تیار کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا۔ پس جس شخص نے اس بلانے والے کی وعوت کو تبول کیا وہ گھر میں واغل ہوا اور وسترخوان پر کھانا کھایا اور سردار اس سے خوش ہوا اور جس نے بلانے والے کی بات نہ مائی وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا نہ وسترخوان بلانے والے کی بات نہ مائی وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا نہ وسترخوان سے کھانا کھایا اور سردار اس پر ناراض ہوا۔ آپ نے فرمایا اس مثال میں سردار سے مراد خدا ہے اور بلانے والے سے مراد محمد ہوگئی ہیں میں سردار اسلام ہے اور دسترخوان سے مراد جست ہے۔ "

تَوَيِحَمَدُ: " حضرت الوراض رضط الله والمحالة عند روايت برسول الله والمحقظة المارشاد فرمايا كديس تم سي كواس حال يل نه بإذال كدوه المناد فرمايا كديس تم يكيد لكائ جوئ جواد مير ان احكام بيل المناج جوب جواد مير ان احكام بيل سي جن كا بيل ان حكم ويا بي ياجس سي منع كيا بي كوئى حكم اس كياس بينج اوروه (اس كوئ كر) بياكبدد كديس بجونيس جانبا جو بجريم كوفدا كى كتاب بيل علا بم في اس كى اطاعت كى "

تترجین الله عظرت مقدام دین این معدی کرب سے روایت ب رسول الله علی نے ارشاد فرمایا که خمردار ہوکہ دیا گیا ہے مجھ کو قرآن اور اس کے مشل اس کے ساتھ خمردار ہوکہ ویا گیا ہے مجھ کو مجرا محف اپنے چھرکھت بڑا ہوا کہے گا کہ بس اس قرآن کو لازم جانو ۔ پس جو چیزتم قرآن میں طلال پاؤ اس کو طلال مجھواور جس کو حرام پاؤاس کو حرام مجھواور واقعہ یہ ہے کہ جو پچھ حرام کیا رسول الله نے دوای کی مانند ہے جس کو حرام کیا خدا نے فہردار ہوکہ تمبارے الله صلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللهُ ا

178 - (70) وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اَيَحْسِبُ اَحَدُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اَيَحْسِبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَظُنَّ اَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ مُتَّكِنًا عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَظُنَّ اَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ شَيْئًا الله مَا فِي طَذَا الْقُرْآنِ؟ الله وَانِي وَاللهِ قَدْ مَيْئًا الله مَا فِي طَذَا الْقُرْآنِ؟ الله وَانِي وَاللهِ قَدْ الْفُورَانِ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ الله لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ الْقُورَانِ اَوْ الْحُدُونُ وَإِنَّ الله لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ اللهُ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ اللهُ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ اللهُ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ الْ اللهُ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اللهُ ال

١٦٥ - (٢٦) وَعَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِم فَوْعَظَنَا مَوْعِظَةً بَكَيْغَةً،

لئے پالتو محدها حرام ہے اور ای طرح کو پیٹی رکھنے والا پر درندہ اور حرام ہے تبہارے لئے معاہدی کری پڑی چیز ۔ مگر وہ کری پڑی چیز مال ہے جس کی پرواہ اس کے مالک کو نہ ہواور جو محض کسی تو م کا ممان ہے جس کی پرداہ اس کے مالک کو نہ ہواور جو محض کسی تو م کا مہبانی کرے اگر وہ مہمانی مہبانی کرے اگر وہ مہمانی نہ کرے اگر وہ مہمانی کے موافق ان سے نہ کرے تو اس محض کو جائز ہے کہ وہ مہمانی کے موافق ان سے حاصل کرے واری کے اور حاصل کرے داری داری نے بھی الیک ہی روایت کی ہے اور اس طرح این ماجہ نے اس روایت کو جس طرح اللہ نے حرام کیا، اس بیان کیا ہے۔''

ذَرِقَتْ مِنْهَا الْعُبُونَ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ،
فَقَالَ رَجُلُ بَا رَسُولَ اللّهِ كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ
مُودِّع فَارْصِنَا، فَقَالَ: «أَرْصِيْكُمْ بِتَقُوى اللّهِ،
مُودِّع فَارْصِنَا، فَقَالَ: «أَرْصِيْكُمْ بِتَقُوى اللّهِ،
وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْلًا حَبْشِياً،
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرِلى اِخْتِلَافاً
كَثِينًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْحُلَقَاةِ
كَثِينًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْحُلَقَاةِ
الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِيْنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَطَّوْا
الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِيْنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَطَّوْا
فَلَا السَّاتِ الْاَمُورِ عَلَيْكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاَمُورِ فَلَا يَعْلَى اللّهُ وَالْعَلَيْقِ الْمُورِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعْلَاقَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُورِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

177 - (٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيْلُ اللّهِ» ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شَمِالِهِ، وَقَالَ: «هلاهِ سُبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلِ شَمَالِهِ، وَقَالَ: «هلاهِ سُبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلِ شَمَالِهِ، وَقَالَ: «هلاهِ سُبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلِ مَنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو النّهِ»، وَقَرَأً: ﴿وَانَ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾ اللهَآه. وَوَاهُ صَرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾ اللهَآه. وَوَاهُ الْحَمَدُ، وَالنّسَانِيُّ، وَالدّادِمِيُّ.

١٦٧ - (٢٨) وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُوْنَ

ے آنسو جاری ہو سے اور داول جی خوف پیدا ہوگیا۔ پس ہم جی اسے آیک فیص نے عرض کیا یا رسول اللہ (شاید) یہ آخری وصیت ہے اس آپ ہم کو بچھ اور تھیجت فرمائے آپ نے فرمایا جی تم کو جھ اور تھیجت فرمائے آپ نے فرمایا جی تم کو جھ اور تھیجت فرمائے آپ نے فرمایا جی تم کو وصیت کرتا ہوں تم کو سننے اور اطاعت کرنی اگرچہتم کو جبٹی غلام کی اطاعت کرنی سننے اور اطاعت کرنی میں سے جو تحض میرے بعد زندہ رہ وہ اختلاف پڑے ۔ پس تم جی مالت جی تم پر لازم ہے کہ میرے اور ہمایت کئیر کو دیکھے گا ایک حالت جی تم پر لازم ہے کہ میرے اور ہمایت یافتہ خلفائے راشد بین اختیاب کے طریقہ کو مضبوط پکڑلوائی پر بھروسہ رکھواور اس کو وائنوں سے مضبوط پکڑے رہواور تم (دین جس) نئی باقی پیدا کرنے سے بچوہ اس لئے کہ جرنی بات بدعت ہے اور جر برعت کی ہم تکی بات بدعت ہے اور جر برعت کی اور جر برعت کا ذرائیں کیا ہے۔ '

تَرْزَحَمَدُ: " حضرت عبدالله بن مسعود في الله كتبة بين كد (ايك مرتبه ماري سيدها) خط كهينيا في اليك مرتبه ماري سيدها) خط كهينيا الله في أي اليك (سيدها) خط كهينيا الله في أي اليك في اليك الله في الله في اليك الله في اليك الله في اليك الله في الله في

مَنْ وَيَحْدَدُ: "حضرت عبد الله بن عمره رفع الله كتب بي كدرسول الله ويُحْدِينَهُ كتب بيل كدرسول الله وقت تك پورا وقت تك پورا مؤمن نبيس بوسكما جب تك كداس كي خواجشات اس چيز ك تالع

هُوَاهُ تَبْعُالِّمَا جِفْتُ بِهِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي ارْبَعِيْنِهِ» المَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ، وَرَوَيْنَاهُ فِي «كِتَابِ الْحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيْحُ، وَرَوَيْنَاهُ فِي «كِتَابِ الْحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيْح.

17۸ - (۲۹) وَعَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَادِبِ الْمُوَنِيِّ وَضِي اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آخِيلَى سُنَّةً مِّنْ سُنَتِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آخِيلَى سُنَّةً مِّنْ سُنَتِيُ قَدْ أُمِيْتَكُ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْآجُو مِنْلَ أَجُوْدِ مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُودِ مِنْلَ أَجُودِ مِنْ الْبَتَدَعَ بِدُعَةً صَلاَ لَهِ لاَ أَجُودِ هِمْ شَيْنًا وَمَن الْبَتَدَعَ بِدُعَةً صَلاَ لَهِ لاَ يَرُطُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِنْ الْمِثْمِلُ اللهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِنْ الْمِثْمِلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٦٩ - (٣٠) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ.

14. - (٣١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ لَيَارِذُ إِلَى الحِجَاذِ كَمَا تَارِذُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ تَارِذُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الحِجَاذِ مَعْقِلَ الْأَرُوبَيَّةِ مِنْ رَّاسِ الْجَبَلِ. إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأُ عَرِيْبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأً، فَطُونِى لِلْغُوبَآءِ، وَهُمُ الَّذِينَ يُصُلِحُونَ مَا آفْسَدَ لِلْغُوبَآءِ، وَهُمُ الَّذِينَ يُصُلِحُونَ مَا آفْسَدَ

نہیں ہوتیں جس کو میں (خدا کی طرف سے) لایا ہوں (لیعنی دین اور شریعت)۔ بدردایت شرح النة میں ہے اور نودی نے اربعین میں تکھا ہے کہ بدحدیث سمج ہے جس کوہم نے کتاب الجد میں سند مسمج کے ساتھ روایت کیا ہے۔"

تَنْوَجَهَدُدُ "اس مديث كوابن ماجه في كثير بن عبدالله بن عمرو ساور انهول في الي باب س اور انهول في الي داواس روايت كيا سر"

1۷۲ - (۳۳) وَفِي رِوَايَةِ أَخْمَدَ، وَآيِيُ دَاؤَدَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: «ثَنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّنِي أَفْوَامُ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَآءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْغَى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلاَ مَفْصِلُ اللَّا دَخَلَةُ».

1٧٣ - (٣٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله لَا يَجْمَعُ أُمَّتِى أَوْ قَالَ: «أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى طَلَالَةٍ، وَيَدُ لَلْهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ هَدَّ عُلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ هَدَّ عُلَى الْجَمَاعَةِ.

كرديا موكا يعني ميري سنت كويه" (ترندي)

تَتُوَجَنَدُ ''اوراحمد والوواؤو نے حضرت معاوید دع الله الله الله جوروایت کی ہے اس میں بیدالفاظ میں کہ بہتر گروہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ بنت میں اور جنتی گروہ بھا عت ہے اور البتہ تکلیں گی میری است میں گئی تو میں جن میں خواہشات اس طرح رائے ہوجائیں گ جس طرح بڑک (بیاری) بڑک والے (کتے) میں جاری ہوجائی کے جس طرح بڑک (بیاری) بڑک والے (کتے) میں جاری ہوجائی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑاس سے باتی نہیں بھتا۔''

تَنْرَجَمَدُ: "حضرت عبدالله بن عمر رضی الله کیتے ہیں که رسول الله فیلی نے ارشاد قربایا کہ خداوند تعالی میری امت کو یا آپ نے یہ فربایا کہ امت محمدید کو مرائی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت ہے الگ ہوا اس کو دوز نے میں جماعت ہے الگ ہوا اس کو دوز نے میں تنیا ڈالا جائے گا۔" (ترزی)

(المِسْوَرَبِيَالِيْرَدُ

1٧٤ - (٣٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتّبِعُوا السّوادَ الاَّعْظَمَ، قَانَة مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة مِنْ حَدِيْهِ آنَسٍ.

الله عَنهُ، قَالَ لِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَا بُنَيَّا إِنْ قَدَرْتَ آنُ تُصْبِحَ وَتُمُسِى وَسَلَّمَ: ﴿يَا بُنَيًّا إِنْ قَدَرْتَ آنُ تُصْبِحَ وَتُمُسِى وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشَّ لِآحَدٍ فَافْعَلْ ﴿ ثُمَّ وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشَّ لِآحَدٍ فَافْعَلْ ﴿ ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا بُنَيَّ وَوَلَئِكَ مِنْ سُنَّتِى وَمَنْ آحَبَ فَعَ اللهَ الْمَنْ وَمَنْ آحَبَنِي وَمَنْ آحَبَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّدِي وَوَاهُ التِّوْمِذِي وَمَنْ آحَبَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّدِي وَوَاهُ التِّوْمِذِي .

' ١٧٦ - (٣٧) رَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَيْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَيْ فَلَهُ آجُرُ مِأْنَةِ شَهِيْدٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي كَتَابِ الزَّهُدِ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

۱۷۷ - (۳۸) وَعَنْ جَاهِ وَضَى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اتّاهُ عُمَرُ فَقَالَ: «إِنَّا نَسْمَعُ آحَادِيْكَ مِنْ يَهُوُدَ تُعْجِبُنَا، آفَتَرَى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ: «اَمُنَهُوْكُونَ آنَتُمُ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى؟! لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً، وَالنَّصَارِى؟! لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً، وَالنَّصَارِى؟! لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً،

تَوَجَمَدُ: " حضرت الن رضّ الله سے روایت ہے کہ بھے سے رسول اللہ جگا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بیمکن ہو کہ تو صبح سے لے کرشام تک اس حال میں بسر کروے کہ تیرے دل میں کسی سے کینداور کھوٹ نہ ہوتو تو ایسا بی کر بھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ تی میرا طریقہ اور سنت ہے ہیں جس محف نے میرے طریقہ کو پہند کیا اس نے جھے کو دوست رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ " (ترفیای)

تَذَيِعَكَ: "معطرت الوہررة فَظَيْهُ كُتِ مِن كدفرها رسول الله فَيْ مَن كدفرها رسول الله فَيْ مَن كَدِيرَ الله فَيْ الله فَيْ مَن كَم مِن الله فَيْ الله مَن كَم مِن الله مَن كَم مِن الله مَن كوانيا ربنها بنايا اس كوسوشهيدون كا لواب لله كال

تَكُونِيَّهَا لَدُ الْمِيكِلِّ في بيروايت الله كلّاب زهر من حفرت ابن عباس ويُلاث الله الله من الله الله الله ا

تَوَرِيَتِهَا الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلْمَ الله عَلَى الله عِلْمَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

آخَمَدُ، وَالْبَيْهَ قِي قِي كَتَابِ «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

1۷۸ - (۳۹) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدْدِيِّ رَضِيَ اللهِ عَلَى رَضِيَ اللهِ عَلَى رَضِيَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَالْمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، دَخَلَ اللهَ المَعَنَّةُ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ طِذَا الْمَوْمَ لَكَيْدُوْ فِي النَّاسِ؟ قَالَ: «وَسَيَكُونُ فِي النَّاسِ؟ قَالَ: «وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ.

1۷٩ - (٤٠) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمُ عُشَرَ مَا أُمِرَ بِهِ مَلكَ، ثُمَّ يَاتِي زَمَانٌ مَنْ عَشِلَ مَا أُمِرُ بِهِ نَجَا». رَوَاهُ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرُ بِهِ نَجَا». رَوَاهُ التّمْمَدِي.

١٨٠ - (٤١) وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَلَّ قَوْدٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَذِهِ الْأَيَةَ ﴿ مَا صَرَّهُوهُ لَكَ اللّهُ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْدٌ خَصِمُونَ ﴾. رَوَاهُ إِلّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْدٌ خَصِمُونَ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبّرُمِذِيّ، وَابْنُ مَاجَة.

١٨١ - (٤٢) وَعَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت پر مجود ہوتے۔'' (احدوث بھی) تَوَیَحَدَدُ: '' حضرت ابوسعید خدری رکھ بھیانہ کہتے ہیں رسول اللہ وقوق کے نے فرمایا کہ جس قص نے پاک وحلال کھایا سنت پر عمل کیا اور اس کی زیادتی سے لوگ اس میں رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مختص نے کہا یا رسول اللہ ایسے لوگ تو آئ کل بہت ہیں آپ نے فرمایا اور میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔'' (تر ندی)

تَكَرِيجَمَنَدُ: "معظرت إنس وَفَظِينَهُ كَتِي فِين كدرسول الله وَفَيْنَ ارشاد فرمايا كرتے تص كرتم اپني جانون يرفني ندكرو (يعنى خت رياضت اور

يَقُولُ: ﴿لَا تُشَدِّدُواْ عَلَى الْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى الْفُسِيمُ ، فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَتِلْكَ الْفُسِيمُ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَادِ ﴿ رَفَهَانِيَّةَ نِ الْنَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ . رَوَاهُ آيُودَاؤَدَ.

1۸۳ - (٤٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: «الْآمُرُ ثلاَقَةُ: اَمْرٌ بَيِّنْ رُشُدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَاَمْرٌ اَخْتَلِفُ فَاتَّبِعْهُ، وَاَمْرٌ اَخْتَلِفُ فِيهِ فَا اللهِ عَزَّوَجَلَّهُ، وَاَمْرٌ اَخْتَلِفُ فِيهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ». رَوَاهُ اَخْمَدُ.

#### الغصل الثالث

١٨٤ - (٤٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ

عباہدہ نہ کرد) ورنہ پھر اللہ بھی تم پرختی کرے گا۔ تحقیق آیک قوم بینی نی اسرائیل نے اپنی جانوں پرختی کی تھی پس اللہ نے بھی ان پرخی کی۔ پس آئ جولوگ صومتوں اور دیار ( لیعنی نصلای دور بہود کے عبادت خانوں) میں پائے جاتے ہیں بیا انہی لوگوں کی یادگار اور بقایا ہیں۔ رہبانیت ( ترک دنیا) کو انہی لوگوں نے ایجاد کیا تھا ہم نے ان پرفرش نیس کی تھی۔'' (الوداؤد)

تَوَجَعَدُ: "حضرت این عباس حَفِینه کیتے میں که رسول اللہ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

## تيسرى فصل

تَوْيَحَكَدُ: " معفرت معاذ بن جبل رضي الله تلية جي كررسول الله

• التشوير بتباؤير

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطُنَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ كَذِبْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمُ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٨٥ - (٤٦) وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هُمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِيْرًا فَقَدُ حَلَعَ رِبْقَة الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَآبُودَاوُدَ.
الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَآبُودَاوُدَ.
الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَآبُودَاوُدَ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

هُرَكُتُ فِيْكُمْ آمُرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمْ اللَّهِ وَسُلَّمَ؛

بِهِمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولُهِ». رَوَاهُ فِي الْمُوطَّا.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا آخَدَتَ قَوْمُ لِيدُعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَّةِ فَتَمَسَّكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِخْدَاتِ بِذَعَةٍ». رَوَاهُ احمد. بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِخْدَاتِ بِذَعَةٍ». رَوَاهُ احمد. 1۸۸ - (٤٦) وَعَنْ حَسَّانَ، قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنِّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثَوْمٌ لِانْعِيدُمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَايُعِيدُمُ اللهُ مِنْ سُنِّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَايُعِيدُمُ اللهُ مِنْ سُنِّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثَمَّ لَايُعِيدُهُمَا إلَيْهِمْ إلى يَوْمِ النَّقِيامَةِ. رَوَاهُ الشَّارِمِّي. النَّقِيامَةِ. رَوَاهُ النَّارِمِّي.

١٨٧ - (٤٨) وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ

الثَّمَالِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

و ارشاد فرمایا کہ شیطان آ دمی کا بھیٹریا ہے جیسا بکری کا بھیٹریا ہے جیسا بکری کا بھیٹریا ہوتا ہے جیسا بکری کا بھیٹریا ہوتا ہے جو اس بکری کو اٹھا کے جاتا ہے جو رپوڑ سے بھاگ نگلی ہو یا رپوڑ سے دور چلی گئی ہو یا رپوڑ کے کنارے پر ہواور پچوتم بہاڑ کی گھاٹیوں (پینی گرائی) سے ادر جماعت اور جمع کے ساتھ رہو۔" (احمد)

تَنَرَيْحَمَدُ: " حضرت الودر فَيْنَا لَهُ يَكِتَ بِين كه رسول الله عِلَيْنَا فَي الله عِلَيْنَا فَي الله عِلْقَ فَي الله علا الله عِلْقَ الله ساعت الرشاد فرما يا كه جو فخص جماعت سے بالشت بحر ( ليمن اليك ساعت كال ديا ـ " ك لئة ) جدا بوا اس في اسلام كا پندائي كرون سے تكال ديا ـ " (احمد الوداؤد)

مَّنَوَجَمَدَ: ''نَا لَك بَنِ الْسِ رَضَعَظِينَهُ بِهِ طَرِيقِ مُرسَل بِيانَ كَرِتِ بِينَ كَهِ ارشاوفر مايا رسول الله عِلَيْنَا فِي كَهِينَ اللهِ عَلَيْنَ فِي مِعْمِورُى بين جهب تكتم الن كومضبوط كيڙے رمو سے ممراه نه موسے (اور وه) سن جهب تكتم الن كومضبوط كيڑے رموسے ممراه نه موسے (اور وه)

تَنْرَجَعَنَدُ '' حضرت غضیف بن حارث ثمالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ حِیْنَ اللّٰہ نے ارشاد فرمایا جس قوم نے (دین میں) کوئی بات نکالی اس کے مثل ایک سنت اُٹھالی گئی سنت کو مضبوط کیڑنا نئی بات نکالئے ہے بہتر ہے۔'' (احمہ)

طرف دائی نہیں کی جاتی۔" (داری)

مَنْ وَهَمَدَدُ " حفرت ابن عباس وَهُوَ الله كُلّة بِي كَدِ جَس مُحف نے كَتَاب الله كالله عاصل كيا اور پھر جو پھھ كتاب الله كا اند كا وزيا مِن كرائى سے بچاكر راہ مدايت پر ركھ كا اور قيامت كے دن اس كو كر سے صاب سے بچائے گا۔

۱۸۹ - (۵۰) وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ وَّقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ. زَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعُبِ الْإِيْمَان» مُرْسَلاً.

١٩٠ - (٥١) وعَن ابْن عَبّاس رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا اللّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا عَنْهُ مَا اللّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ هَداهُ اللّهُ مِنَ الطَّلالَةِ فِي الدَّنْيَا، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ.

وَ فِيُ رِوَايَةٍ، قال: مَنِ أَفْتَدَاى بِكِتَابِ اللّهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَلى فِي الْاَخِرَةِ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاَيَةَ ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا بَضِلُّ وَلَا يَشْقَلى. ﴾ رَوَاهُ رَزِيْنٌ.

١٩١ - (٥٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ صَوْرَانٍ، فِيهِمَا اَسُوَاتُ مَّفَةً مَعْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَنْ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ سُوْرَانٍ، فِيهِمَا اَسُوابُ مُفَقَّمَةً وَعِنْدَ مُفَتَّحَةً، وَعَلَى الْآبُوابِ سُتُوْلً مُّرْخَاةً، وَعِنْدَ وَأَسُ الصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوا، وَقَوْلُ السُتَقِيْمُوا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوا، وَقَوْلُ ذَلِكَ ذَاعٍ يَدْعُوْا، الصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوا، وَقَوْلُ ذَلِكَ ذَاعٍ يَدُعُوْا، كَلَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

الْأَبُوابِ قَالَ: وَيُحَكَ! لَا تَفْتَحُهُ، فَإِنَّكَ إِنَّ تَفْتَحُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَلَا تَفْتَحُهُ اللهِ الْمُفَتَّحَةُ مَحَادِمُ مُو الْاِسْلَامُ، وَإَنَّ الْآبُوابَ الْمُفَتَّحَةُ مَحَادِمُ اللهِ وَإَنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ فَو الْقُوانُ، وَإَنَّ اللهَ إِنِي مَنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ النَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ النَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ النَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنِ . رَوَاهُ رَذِيْنٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ.

197 - (٥٣) وَالْبَيْهَ فِي فَي شُعُبِ الْإِيْمَانِ عَن النَّوْمِ الْإِيْمَانِ عَن النَّوْمِ الْإِيْمَانِ عَن النَّوْمِ إِن النَّوْمِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ النَّوْمِ اللَّهِ الْمَالَةِ النَّوْمِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالِقِي اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالِقِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْم

١٩٣ – (٥٤) وَعَنُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَتَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِئْنَهُ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَتَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِئْنَهُ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْصَلَ طَذِهِ الْاَمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْصَلَ طَذِهِ الْاَمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَ الْمُحْمَ اللّهُ الْحَمَّةِ فَلَوْلًا الْحَمْدُ اللّهُ فَطَلَمَ الْمُحْمَ اللّهُ فَعَلَمْهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ الْمُحْمَدِ وَلِنَامَ مُن اللّهُ الْمُحْمَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ الْمُحْمَدِ وَلَيْهِمْ وَسِيَرِهِمْ، وَتَمَسَّكُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

دوسرا) وائی پکار کرکہتا ہے افسوں ہے تھے پر اس کو نہ کھول آگر تھ اس کو کھولے گا تو اس میں واغل ہوجائے گا (اور وہاں بخت تکلیف اُٹھائے گا) ہے مثال بیان کرکے رسول اللہ ﷺ نے اس کی تغییر اس طرح فرمائی کے سیدھا راستہ تو اسلام ہے اور (ویواروں میں) جو دروازے کھلے ہوئے ہیں ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو خدا نے حرام قرار ویا ہے اور جو پردے (اِن دروازوں پر) پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالی کی صدود ہیں۔ اور وہ وائی جوسید سے راستے کے سرے پر کھڑا ہوا ہے قرآن ہے اور وہ وائی جواس سے آگے کھڑا ہے اور وہ اللہ کا واعظ (نفیحت کرنے والا) ہے جو ہر مؤمن کے دل میں موجود ہے۔ (رزین اوراحمد)

تَنْزَوَجَهُدُ: "اور بَيِيقٌ نے اس روايت كونواك بن سمعان سے نقل كيا ب- اور ترندى نے بھى اننى سے روايت كى ب حر ترندى نے اختصار كے ساتھ بيان كيا ہے۔"

تنویجگذا الا مسعود التی این که جو تین که جو تحق کمی طریقه کی چروی کرے بیل اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقہ کی چروی کرے بیل اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقہ کی جیروی کرے جو مر محتے ہیں۔ اس لئے کہ زندہ آ دی فقنہ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور وہ (فرے ہوئے لوگ جن کی چیروی کرئی چاہیے) محمد وہ اس است کے بہترین لوگ محمد وہ اس است کے بہترین لوگ شخصے ولوں کے اعتبار سے کالل شخصے ولوں کے اعتبار سے کالل اور بہت کم تکلف کرنے والے بیند کیا تھا ان کو خدا تعالی نے اور بہت کم تکلف کرنے والے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے کہا ہیں تم ان کی برزرگی کو مجمور، اور ان کے تعشی قدم پر چلو اور جہاں تک پس تم ان کی برزرگی کو مجمور، اور ان کے تعشی قدم پر چلو اور جہاں تک

(بدایت کے سیر مے راستہ) پر تھے۔" (رزین)

تَذَبِينَهُ "معفرت جابر رَهُ عَلَيْهُ بيان كرتے ميں (ايك مرتبہ حضرت عمرین خطاب مفایند رسول الله ﷺ کے پاس تو رات کا نسخ لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ عظی بیاتورات کا نسخہ ہے۔ رسول الله والمنظيظة فاموش ربء مجر معزت عمر والطبيعة في تورات كو یر هنا شروع کیا اور رسول الله عنظیاکا چروستفیر بوت لگا۔ ابوبکر ويَ الله الله عنه الله وكيدكركها: "عمر رضى الله تعالى عندا تم كوسم كري هم سر نے والیاں ، کیا تم رسول اللہ ﷺ کے چیرے (کے تغیر) کو نہیں دیکھتے۔ عفرت عمر مظالم نے رسول اللہ عظما کے چرے پر نظر والی اور کہا بناہ ما کمنا ہوں میں اللہ تعالی کی اللہ اور اس کے رسول کے عصدے۔ راضی ہیں ہم اللہ کے زب ہونے پراور دین اسلام پر اور محد کی نبوت پر۔ پس فرمایا رسول اللہ عظی فقم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محد کی جان ہے، اگر موجود ہوتے تم میں موی تو تم ان کی اطاعت قبول کر لینتے اور جھ کو چھوڑ دیتے (اور ال كا نتيد يه بوتاكم) تم سيدهد رائة سد بعك كرممراه موجاتے۔ اگرموی زندہ موتے اور میری نبوت کو اور زمانے کو پاتے تو (یقیناً) میرااتباع کرتے۔" (داری)

١٩٤ - (٥٥) وَعَنُ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِّنَ التَّوْراةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هٰذِهِ نُسُخَةٌ مِّنَ التَّوْرِةِ! فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَفْرَأُ وَرَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ. فَقَالَ الْبُوْبَكُينَ ثَكِلَتْكَ النَّوَاكِلُ! مَا تَرَى بِوَجْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَنَظَرَ عُمَرُ اللَّي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ، رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبّاً، وَّ بِالْإِشْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِياً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَوَكَّتُمُوْنِي لَصَلَلْتُمْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ مُوْسَٰى حَيًّا وَّادُرَكَ نُبُوَّتِي لَا تَبْعَنِي». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

190 - (07) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامِيْ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِيْ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِيْ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِيْ، وَكَلَامُ بَعْضُهُ بَعْضًا».

197 - (٥٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ
 عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: «إِنَّ حَدِيْقَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرُانِ».

19۷ - (٥٨) وَعَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُصَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ اَشْبَاءَ مِنْ عَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا». رَوى الآحادِيْثَ الثَّلْقَةَ الدَّارُ فُطُنِيٌّ.

منسوخ کرتا ہے ( قر آن کے بعض حصہ کو ) یہ''





## كتاب العلم

### تيبلى فصل

تَنْ يَحْكَدُ الْمُعْرِت سمره وَ الله يَعْلَمُ مِن جِندب اور مغيره بن شعبه دَهِ الله عَلَيْهُ مِيلَ الله يَعْلَمُ فَي الشاوفر ما ياكه جو محف ميرى كوئى (السي) حديث ميان كرے جس كى نسبت اس كا ميد خيال موكه وه جموثی ہے تو وہ جموتے آدميوں ميں سے آيك جموثا ہے۔" (مسلم)

مَنَوْجَهَدَدُ: '' حضرت معاوید رین الله کتب میں کدارشاد فرمایا رسول الله الله الله الله کا ارادہ فرماتا کے کہ جس محض کے ساتھ خداوند تعالیٰ محلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی مجھ عطا فرمادیتا ہے اور میں تو تعتبیم کرنے والا موں، عطا فرمانے والاتو خدائی ہے۔'' ( بخاری دسلم )

#### الفصل الأول

١٩٨ - (١) عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمُرِو رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغُوا عَنِي وَلَوْ ايَدٌ، وَحَدِّنُوا عَنْ
بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، قَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ البُحَادِيُّ.

۱۹۹ - (۲) وَعَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ، قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَدَّتَ عَنِيْ بِحَدِيْثٍ يَرِى آنَّةً كَذِبٌ فَهُوَ آحَدُ الْكَاذِبِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٠ - (٣) وَعَنُ مُعَاوِيةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُّرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللّهِيْنِ. وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَّاللّهُ يُعْطِيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1٠١ - (٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا». رَوَّاهُ مُسْلِمُّ.

٢٠٢ - (٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: (جُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: (جُلُ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِى بِهَا وَرَجُلُ النَّهُ اللهِ كُمَةَ فَهُو يَقْضِى بِهَا وَرُجُلُ النَّهُ اللهِ كُمَةَ فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٣ - (٦) وَعَنْ آيِيْ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلْقَةِ آشْيَاءَ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ رَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ». رَوَاهُ
مُسْلِعٌ.

٧٠٤ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ نَفَّسَ عَنُ مُؤْمِن كُوْبَةً مِّنُ كُوبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ مُؤْمِن كُوبَةً مِّنْ كُوبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُوبِ يَوْمِ الْقِيلَةِ، وَمَنْ يَّسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَّسَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَّرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَّرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَيَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُ فِي اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ

جولوگ ایامِ جالمیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگردہ ﴿ وین کو سجھیں۔' (مسلم)

تَذَرَ حَدَرَت ابن مسعود رَفِي الله بيان كرتے بين كه رسول الله في ان كى دوخصلتوں پر) في ان كى دوخصلتوں پر) مسد كرنا تھيك ہے۔ ايك تو اس شخص پر جس كو خدا نے مال ديا اور بيراس كو داور دوسرا ووشخص بيراس كو راوحت ميں خرج كرنے كى تو يتى دى۔ اور دوسرا ووشخص جس كو خدا نے علم ديا ہيں وہ اس علم كے موافق سحم كرنا اوراس كو شكھا تا ہے۔ ' ( بخارى وسلم )

تَدَوَجَهَدُنَدُ '' معزت ابو ہریرہ دخوانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ویکھنانے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل (کے ثواب) کا سلسلہ منفطع ہوجاتا ہے حکر تین کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ (جیسے ادقاف یا کنویں وغیرہ) یاعلم جس سے نفع حاصل کیا جائے (جیسے کسی کوعلم پڑھایا یا کوئی کتاب کھی) اور صالح اولاد جومرنے کے بعداس کے لئے دعا کرے۔'' (مسلم)

تر یک کردہ اور اللہ بھی کہتے ہیں کدرسول اللہ بھی کا کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی کا کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی کا ارشاء فرما یا کہ جو محض کسی مسلمان کو دنیا کی خیتوں اور شکع ہیں سے بچائے تو اللہ تعالی اس کو تیامت کے دن تیامت کی خیتوں سے بچائے گا اور جس نے کسی نگل دست کی مشکل کو آسان کیا اللہ دنیا اور آ فرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھیایا اور پردہ پوٹی کی تو الند تعالی دنیا اور آ فرت میں اس کی پردہ بوٹی کی تو الند تعالی دنیا اور آ فرت میں اس کی پردہ بوٹی کرے گا اور اللہ تعالی اس دفت تک برابر بندہ کی مدد کرتارہتا ہے اور جو کرتارہتا ہے اور جو

فِيهُ عِلْمًا سَهًلَ اللّهُ بِهِ طَرِيُهًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا الْجَتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَة بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَوْلَتُ عَلَيْهُمُ اللهِ السَّحِيْنَة وَعَشِيَتُهُمُ اللهِ فَوْمَنُ وَعَشِيتُهُمُ الله فِيمَنُ وَحَقَيْهُمُ الله فِيمَنُ وَحَقَيْهُمُ الله فِيمَنُ وَحَقَيْهُمُ الله فِيمَنُ وَحَقَيْهُمُ الله فِيمَنُ عَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسُوعُ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسُوعُ بِهِ مَعْدَة هُ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسُوعُ بِهِ وَمَدُهُ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسُوعُ بِهِ فَسَلِمْ.

٢٠٥ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ رَجُلُ نِ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَ فَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلُتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدُتُّ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَلْكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِإَنْ يُّفَالَ: جَوْئُ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِم حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَةً، وَقَرَأُ الْفُوَّانَ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَّهُ فَعَرِفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيلُكَ الْقُواْنَ. قَالَ: كَذَبُتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمُتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: إِنَّكَ عَالِيرٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْانَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئُ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّرَ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِم حَثْنَى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْظُهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِي بِهِ

محض علم کی خاش میں چانا ہے اللہ اس پر بہشت کے راستہ کو آسان اللہ اس پر بہشت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے، اور جب جمع ہوجاتی ہے کوئی قوم خدا کے گھر (مجدیا مدرسہ) میں اور کتاب اللہ کو پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے تو اس پر خدا کی تشکیان نازل ہوتی ہے اور خدا کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے اور فرصتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی اس قوم کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جواس کے پاس رہتے ہیں اور جس شخص نے ممل میں قصور کیا اس کا نسب کام نہ آئے گا۔" (مسلم)

تَذَوَهَكَ "جعرت الوهريرو وفظية كبته مين رسول الله علي في ارشاد فرمایا کدسب سے پہلا مخص جس پر قیامت کے دن (خلومِ نیت کے زک کا) تھم نگایا جائے گادہ فخص ہوگا جوشہید کیا گیا ہوگا۔ پس اس كوميدان قيامت بيس لايا جائے كا اور الله تعالى اس كواپنى (عطاكى موكى) نعتيل ياد ولائة كا اور وه سب اس كوياد آجاكيل سى - پر خداوند تعالى فرمائ كا تونے إن نعتوں كے شكر ميں كيا کام کیا۔ وہ کیے گا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کیا گیا۔ الله تعالى فرمائ كا تو جمونا بي تو تواس لئ لزا تفاك لوك تحقيد بهادر کہیں چنانچہ تھوکو بہادر کہا گیا۔ پھرتھم دیا جائے گا کہ اور اس کو مُند كَي مَل تعينيا جائے كا اور آگ ميں ذال ديا جائے۔ پھر ووقعص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور سکھایا اور قرآن کو بڑھا ایس اس کوخدا ك حضور من لا يا جائے كا اور اللہ تعالى اس كوا في نعتيں ياد ولائے كا وہ ان کو یاد کرے گا کہ خدا اس سے بوجھے گا تونے ان نعمتوں کا شکر کیونکر اوا کیا لینی کیا کام کیا؟ وہ کیے گا میں نے علم کو سیکمادوسرول کوسکمایا اور تیرے ہی لئے قرآن برد ما۔ خداوند تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے تونے توعلم اس لئے سیکھا تھا کہ لوگ تھھ کو

فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهُا؟ قَالَ: مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يَنْفَقَ فِيهَا إِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقِيَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عالم کہیں اور قرآن اس کئے پڑھا کہ لوگ تھے کو قاری کہیں چنانچہ تھے کو عالم اور قاری کہا گیا۔ پھر تھم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل کھیٹیا جائے گا۔ پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص ہوگا جس کو خداوند نے وسعت دی اور اس کی روزی کو زیادہ کیا اور طرح طرح کا مال عطا کیا اس کو خدا کے حضور میں حاضر کیا جائے گا اور خدا تعالیٰ اس کو اپنی تعتیں یاد دلا نے گا اور وہ ان نعتوں کے شکر جائے گا اور خدا نعائی اس کو اپنی تعتیں یاد دلا نے گا اور وہ ان نعتوں کے شکر کو یاد کرے گا چر خداوند تعالیٰ اس سے پو چھے گا ان نعتوں کے شکر میں تو نے کیا گام کیا؟ وہ کے گامیس نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرج کرنا تھے کو بہند ہے نہیں چھوڑا اور تیری خوشنودی کے لئے اس خرج کرنا تھے کو بہند ہے نہیں چھوڑا اور تیری خوشنودی کے لئے اس خرج کرنا تھے کو بہند ہے نہیں جھوڑا اور تیری خوشنودی کے لئے اس خرج کرنا تھے کو کوئی کہا گیا۔ پس تھم دیا خرج کیا کہ تھے کو کوئی کہا گیا۔ پس تھم دیا خرج کیا اور اس کو منہ کے بل کھیٹھا جائے گا اور پھر آگ۔ پس تھم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل کھیٹھا جائے گا اور پھر آگ۔ پس تھم دیا جائے گا اور پھر آگ۔ پس تھم دیا جائے گا اور پھر آگ۔ پس تھم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل کھیٹھا جائے گا اور پھر آگ۔ پس تھم دیا جائے گا اور پھر آگ۔ پس قال دیا جائے گا۔ (مسلم)

تَوَرِيَّهُمَانَ اللهُ مِعْرات عبدالله دَيْرَ اللهُ ا

١٠٦ - (٩) وَعَنَّ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَمُّوو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يِقْبِضُ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْعَلْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِ ا

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْوَدِ ذَتْ اَنَّكَ ذَكَرُتَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ. قَالَ: اَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ الِّي اَكُرَهُ لَوْمٍ. قَالَ: اَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ الْيِي اَكُرَهُ اِنْ الْمُوْعِظَةِ كَمَا اَنْ أُمِلَّكُمْ وَالْيَي التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُنَا بِهَا مَحَافَة السَّامَةِ عَلَيْنَا. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُنَا بِهَا مَحَافَة السَّامَةِ عَلَيْنَا. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله وَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ الله وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَ سَلَّمَ عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ اللهُ الْمَعْمَلِيمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَادِينُ .

7٠٩ - (١٢) وَعَنْ آبِي مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ الِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّهُ اَيُدِعَ بِي فَاحْمِلُنِي فَقَالَ: «مَا عِنْدِيْ». فَقَالَ رَجُلُ: يَّا وَسُولُ اللَّهِ اَنَا اَدُلَّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَجُلُ: يَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ مَنْ مَنْ مَحْمِلُهُ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ مَوْلُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَرِيْهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَرِيْهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

مَنْ وَحَمَدُ: "حضرت الن وَفَقَيْهُ كَتِ بِين كدرسول الله وَفَقَيْ جب كور مول الله وَفَقَيْ جب كور مول الله وقفي جب كور مات كيت تو تين مرتبداس كا اعاده فرمات يبال تك كدلوك اس كو اليمي طرح سجمه ليت اور جب آب كسى جماعت ك قريب سي گزرت اوراس كوسلام كرنے كا اراوه فرمات تو تين مرتبداس كو سلام كرت ( بخارى )

تنگریجگری دو حضرت ابو مسعود افساری دینی بیان کرتے جی کدایک محص نے بی می ایک محص نے بی می می ایک مواری چلنے ہے میری سواری چلنے سے عاجز ہوگئ ہے آپ جمد کو سواری عطا فرما ہے۔

آنخضرت کی میں نے فرمایا میرے پاس (کوئی) سواری نہیں ہے۔

آنکے فیص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں ایسا فیص اس کو بتلا دوں جو سواری دے دے ؟ رسول اللہ میں ایسا فیص کسی جملائی کی سواری دے دے ؟ رسول اللہ میں اتا ہی تواب ملے گا جتنا کراس نیکی طرف رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی تواب ملے گا جتنا کراس نیکی کرنے دالے کو بالا (مسلم)

تَوَجَعَنَدُ " دعفرت جار رض الله بيان كرتے ميں كد (ايك روز) ون كابتدائى دهد ميں ہم رسول الله و الله الله كا خدمت ميں بينے ہوئے سے كد آپ كى خدمت ميں ايك قوم حاضر ہوئى جو تگی تمى اور اپنے جم ركمبل يا عبا ڈالے ہوئے تھے اور كلے ميں تكوار ميں لكى ہوئى تمى ان ميں سے اكثر بكدسب كے سب قبيلہ معز كے لوگ سے ان كو

وَسَلَّمَ لِمَارَاى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ، فَدَخُلَ ثُمَّر خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّر خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّائِهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِّنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ ﴾ (إلى احِرِ الْابَةِ) ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ وَالْآيَةَ الَّتِينُ فِيْ الْحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَبِهِ، مِنْ تُوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ نَمَرِهِ، حَتَّى قَالَ: قَالَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ» قَالَ: فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلُ قَدْ عَجِزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى زَآيُتُ كَوْمَيْن مِنْ طَعَامٍ وَّثِيَابٍ. حَتَّى رَآيُتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذَهَّبَهٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ ٱجْرُهَا وَٱجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيْتُةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْرُ شَيْءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فاقد زَدُ و کھے کررسول اللہ ﷺ کے چیرے کا رنگ بدل کیا آپ گھر مين تشريف لي محمية اور پيمر دايس آكر بلال دين الماي واوان كا تعم و ہا۔ جب لوگ جمع ہوگئے تو تکبیر کہی اور (جمعہ یا ظہر) کی نماز رِدِهي \_ بَعِر خطبه ديا اوربية آيت رِدِهي ﴿ يَأْلَيُّهَا الْمَنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَّاحِدَة النَّحِ ﴾ اوَّلوا ليْ يروردگار ے ڈروجس نے تم کوایک جان (آوم) سے پیدا کیا ہے۔ (آخر آیت کک جس کا آخری حصہ یہ ہے ) البتہ الند تعالی تہارا مکہبان ہے۔ پھروہ آیت پڑھی جو سورۃ حشر میں ہے بیتی اللہ ہے ڈرواور آ دی کوچ ہے کہ دہ اس چیز برنظرر کھے جواس نے کل (قیامت) کے لئے پہلے ہے جیجی ہے۔ پھر آپ نے قرمایا خیرات کرے آ دمی اسية وينارين سےاين ورجم ميل سےاسين گيبول ميل سےاسين کیٹرے میں سے اور اپنی تھجوروں کے بیانہ میں سے بہال تک کہ آپ نے فرمایا، فیرات کرے اگر چہ تھجور کا نکڑا ہی ہو۔ راوی (جرر) كابيان ہےكہ (بين كر) أيك انصاري فحص أيك تقيلي لايا جس كے وزن ہے قریب تھا کہ اس کا ہاتھ تھک جائے بلکہ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا۔ بھر لوگوں نے چیزیں لانی شروع کیس بیبال تک کہ میں نے ویکھ کہ جمع ہوگئے غلہ اور کیڑے کے ووٹووے۔ پھر میں نے و یکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا کہ جوشخص اسلام بیل کسی تیک خریقه کورداج و بے تو اس کو اس کا توب بھی ملے گا اور اس کا ثواب بھی جو اس کے بعد اس برعمل کرے لیکن عمل کرنے والے کے تواب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ اور جس شخص نے کسی ٹرے طریقہ کو اسلام میں رائح کیاائر کو اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس محص کا گناہ بھی جوأس كے بعد اس برعمل كرے كاليكن عمل كرنے والے كے گناہ

#### میں بھی کوئی کی نہ ہوگیا۔" (مسلم)

## الفصل الثاني

٢١١ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: «لَا تُفْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى

ابْن ادَمَ الْآوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ

سَنَّ الْقَنْلُ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. وسنذكر حديث

معاوية: «لا يزال من امتى» في باب ثواب

هذه الامة إن شاء الله تعالى. وَسَنَدُكُرُ

حَدِيْكَ مُعَاوِيَةَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيٰ فِي بَابِ

ثُوَابِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

# دوسری فصل

تَرْبَعَكَدُ الْورداء رَفَيْجَانَهُ كَ بِلَ بِيهَا ہُوا تَعَا كَدِيكِ مِن وَمَثَقَ كَ مُجِد بِن الله وَهُوَ الله وَهُوَ الله عَلَيْ الله وَهُوَ الله وَالله وَهُوَ الله الله وَهُوَ الله وَالله وَلِي الله وَالله والله وَالله وَاله وَالله وَ

٢١٣ - (١٦) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ لِوَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ: آحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاحْرُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «فَقْلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «فَقْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ
عَلَى آدُنْكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
عَلَى آدُنْكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
عَلَى آدُنْكُمْ وَالله وَالله وَالله وَمَلَهِ فَي جُحُوهَا،
السَّمُونِ وَالْارْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحُوهَا،
وَحَتَّى النَّمُونِ وَالْارْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحُوهَا،
وَحَتَّى النَّمُلَةِ فِي جُحُوهَا،
وَحَتَّى النَّمُونِ وَالْارْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحُوهَا،
وَحَتَّى النَّحُونِ النَّاسِ النَّاسِ النَّوْمِلِيَّ .

٢١٤ - (١٧) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَّخُحُولِ
 مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُونُ رَجُلانِ وَقَالَ: «فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى اَذْنَكُمْ،
 الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى اَذْنَكُمْ،
 ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْلاَيَةَ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ

وغیرہ) تمام گلوقات استغفار کرتی ہے اور (یہال کک کہ) محیایات بھی پائی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر انیں ہے جیسے کہ چورھویں رات کا پورہ جا تد ستارول پر فضیلت رکھتا ہے اور عالم پیغیرول کے وارث اور جانشین ہیں اور انبیاء کا ورشہ وینار اور درہم نیس ہیں بلکہ ان کا ورشعلم ہے جس کا وارث (انہول نے) عالم کو بنایا ہے۔ پس جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ (احمد، ترفدی، ابوداؤر، ابن ماجہ، داری۔ اور ترفدی

تربیختی الاستان الوانامه بابلی رضینی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ وہیں ہے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن بین ہے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم ۔ (یعنی یہ پوچھا کیا کہ الن بیں سے کون انعل ہے) لیس رسول اللہ وہیں نے فرمایا کہ عالم، عابد پر ایک فضیلت رکھتا ہے جبہا کہ بین تم بیس سے اوئی آ دی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اس کے جبہا کہ بین تم بیس سے اوئی آ دی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ وہی نے فرمایا شخیق اللہ اور اس کے فرشتے اور آسانوں اور زبین کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چیونیاں اپنے آسانوں اور زبین کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چیونیاں اپنے سوراخوں میں اور مجھایاں اس کے لئے دعائے فیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھان کی سکھا تا ہے۔"

مَنَّرَ اللهُ مَنَ اللهُ الله

عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ الله اخِرِهِ.

٢١٥ - (١٨) (وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبُعُ، وَإِنَّ رِجَالًا بِأَتُوْنَكُمْ مِنْ آقُطَادِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ، فَإِذَا أَتُوْكُمْ فَاسْتَوْضُوا بِهِمْ خَيْرًا». رَوَاهُ التِّرِمِذِيُ

الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ، صَالَّةُ الْحَكِيْسِ، وَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَسَلَّمُ الْحَكِيْسِ، وَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيْثُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ، وَإِنْ الْفَضْلِ الرَّاوِيُّ بُضَعَفُ غَرِيْبٌ، وَإِنْ الْفَضْلِ الرَّاوِيُّ بُضَعَفُ فِي الْحَدِيْثِ.

٢١٧ - (٢٠) وعَن انْن عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَنِ مِنْ
 الَّفِ عَابِدٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٢١٨ - (٢١) وَعَنُ أَنَّس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيْضَهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،

الله ﷺ نے یہ آیت پڑھی ﴿ إِنَّمَا يَخْتَى اللّهَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَ الْعُلَمَاءُ ﴾ لیتی خدا کے بندول میں علاء خدا سے ڈرتے میں۔ پیمر آخرتک حدیث بیان کی )۔''

تَنَوَجَهَدَ: "حفرت ابوسعید خدری ریفظینه کتبے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہارے تابع ہیں اور البنة بہت سے آ دمی تمہارے پاس اطراف زمین سے علم دین مجھنے آئیں گے۔ تم ان کو بھلائی کی دھیت کرنا۔" (ترندی)

مَتَوَجَهَدَ " حضرت الوہريه رضط الله سے روايت ہے كه رسول الله وصف نے ارشاد فرمايا كه فائدہ دينے والى بات مختلند آ دى كا مطلوب ہے مكن جہال وہ اس كو يائے اس كا دومستحق ہے۔"

تَنْ عَمَدُنَدُ "(ترندی، این ماجه) ترندی نے کہا ہے کہ یہ صدیث غریب ہے اور اس صدیث کے راوی ابرائیم بن نظل کوضعیف خیال کیا جاتا ہے (لعنی روایت صدیث میں)۔"

لَّذُ وَجَهَدُ المُعْرِيِّ الْمُنْ وَهُوْ فَيْهُ مِيانَ كَرِيِّ مِينَ كَدِفْرِما إِرسولَ اللهُ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهُ فَي كُومُم كَا طَلْب كَرِنَا هِرمسلمان مرد وعورت برفرض ہے ادر ناائل كوعلم كاسكھانا اس فخص كے مائند ہے جس نے سور كے سكھ

وَّمُسْلِمَةٍ وَّوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُفَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَاللَّوْلُوُّ وَالذَّهَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَب الْإِيْمَانِ» إِلَى قَوْلِهِ «مُسْلِمِ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْكٌ مَتْنَهُ مَشْهُوْرٌ، وَّاسْنَادُهُ ضَعِيْك، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهِ كُلُّهَا ضَعِينُكْ.

٢١٩ – (٢٢) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَصْلَتَان لَايَجْتَمِعَان فِي مُنَافِق: حُسْنُ سَمْتِ، وَّلاَ فِقُهُ فِي الدِّيْنِ». رَوَاهُ البِّرُمدِيُّ

٢٢٠ - (٢٣) وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ حَنَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. ٢٢١ - (٢٤) وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْآزُدِيِّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لَّمَا مَطْىي». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيْتٌ ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ، وَأَبُوْدَاوُدَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ.

۲۲۲ - (۲۵) رَعَنُ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

میں جواہرات موتیوں اورسوئے کاپیٹہ ذال دیا ہو۔ (این ماجه) أوراً اس عديث كوتيميل في شعب الايمان مين "مسلمان مرد" كك لكها ب اور کہا ہے کہ اس حدیث کا متن مشہور ہے اور اساوضعیف ہے اور بی مختلف طریقول سے بیان کی گئی ہے اور بیسب طریق ضعیف <u>ئ</u>يل-"

تَنْ وَجَمَدُهُ المعفرت الوجريه والمنظِّفة ميان كرت جي كرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عاوتیں ایک جیں جو منافق میں کیک جا نهیں پائی جاتیں۔ ایک تو خلق نیک اور ووسری دین سمجھ۔'' (تنزي)

تَذَرِيحَكَ: "حفرت إنس رين الله عليه مجة بي كدار شاد قرما إرسول الله ﷺ نے کہ جو محض علم کو حاصل کرنے کے لئے (کھرے) لکا وو اس ونت تک جب تک که (گھر) دالیس ندآ جائے خدا کی راہ میں ہے۔" (ترفدی، دارمی)

مَّنْ يَحَمَّكُ: " حضرت مخمر و ازوى ﴿ فَيْجَاءُ كُمِتْمَ فِي كَدرسول الله وَعِيْنَا نے ارشاد فرمایا کہ جو محص علم کو طلب کرے (تو اس کی بیر طلب) کفارہ ہوتا ہے ان گناہوں کا جواس سے پہلے اس نے کئے مول۔ (ترقدی، داری) ترقدی نے کہا ہے کہاس صدیث کی اسادضعیف ہیں اور اُس کا راوی ابوداؤ دضعیف مجھا جاتا ہے۔''

تَنْزَجَهَنَهُ: "حضرت الوسعيد خدري رَيُنظِّينُه كَهِتْمَ بِين كه رسول الله ع ارشاد فرمایا که مؤمن کا پید اس بھلائی (معنی علم) ہے

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَّشْمَعُهُ حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّهِ». رَوَاهُ البَّرْمَدِيُّ. البَّرْمَدِيُّ.

٢٢٣ - (٣٦) وَعَنْ أَبِىٰ هُوَيُوةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أَنْجِمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ». وَوَاهُ أَخْمَدُ، وَآبُودَاؤُدَ، وَالتّرْمِذِيُّ.

٢٢٣ - (٢٧) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ أَنْسٍ.

٢٢٥ - (٢٨) رَعَنْ كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِى بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْلِيُمَارِى بِهِ السَّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجُوْهَ النَّاسِ اللّهِ آذْ خَلَهُ اللّهُ النَّارَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٢٦ - (٢٩) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٢٧ - (٣٠) وَعَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَخُهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَخُهُ وَصَلَّى بِهِ وَجُهُ اللّٰهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهِ الللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهِ اللللّٰهُ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰمِ اللللللّٰمِ اللللّٰ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰ

نہیں بھرتا جو وہ سنتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پین جواتا ہے۔'' (نزندی)

تَتَوَجَعَكَ: " حضرت الوجرير وظَنْ الله على كولَى اليه بات بوجهى جائے نے ارشاد فرمایا كه جس مخص سے علم كى كولَى اليى بات بوجهى جائے جس كو وہ جانتا ہے اور وہ اس كو چسپا لے تو قيامت كے دن (اس كے منديس) آگ كى لگام دى جائے گى۔ (احمد الوواؤد، تر قدى۔)

مَنْ يَحْمَلُنَهُ "اور ابن ماجه في اس روايت كو حضرت الس رَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا بيان كيا ب-"

قَرُّوْ َ مِحْمَدَةُ '' أورا بن ماجد نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر رفیجی اندے روابیت کیا ہے۔''

تَکَرِیَحِمَدُ: ''حضرت الوہررہ تَکَرُیُکُنُهُ کہتے ہیں، رسول اللہ عِنْکُنْ نے ارشاد فرمایا کہ جس محض نے اس علم کوسیکھا جس سے ضدا تعالی کی خوشنودی حاصل کی جائی ہے کیکن اس غرض ہے سیکھا کہ دواس سے دنیا کی متاح حاصل کرے تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو (بھی) میسر نہ ہوگی۔'' (احمد، الوداؤد، ابن ماجہ)

يَعْنِيْ رِيْحَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَآبُوْدَاؤَدُ، وَابْنُ مَاجَةً.

7۲۸ - (۳۱) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَصَّرَاللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَمَاهَا وَأَدَّاها، قَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيْهٍ، وَوَعَاهَا وَأَدَّاها، قَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيْهٍ، وَوَعَاهَا وَأَدَّاها، قَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيْهٍ، وَوَعَاهَا وَأَدَّاها، قَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيْهٍ، وَرَبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيْهِ، وَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ عَيْرُ فَقِيْهِ، وَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ عَيْرُ وَقَيْهُ مِنْهُ مَلْكُونَ اللهُ وَقَلْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَلْكُونَ أَنْهُ لَكُونُ مَلُ لَلْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَلْهُ وَلَوْمُ لَلْهُ مَنْهُ وَلَهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَوْمُ لَلْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَوْمُ لَا لَكُونُ مَلُ لَكُونَ مُ وَالْبَيْهَ فِي وَالْبَيْهَ فِي وَالْبَيْهَ فِي وَالْبَيْهِ فَي وَلَوْمُ الشَّافِعِيُ وَالْبَيْهَ فِي فَى وَالْبَيْهَ فِي فَى وَالْبَيْهَ فِي فَى وَالْبَيْهِ فَي وَلَوْمُ الْمُدْخَلِ. وَوَاهُ الشَّافِعِيُ وَالْبَيْهَ فِي وَالْبَيْهَ فِي الْمَدْخَلِ.

٢٢٩ - (٣٢) وَرَوَاهُ آخِمَدُ، وَالبَّرُمِدِئُ، وَٱبُوْدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِئُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ، إِلَّا أَنَّ النِّرْمِدِئَ، وَآبَادَاوْدَ لَمْ يَذُكُرُا «ثَلَكُ لَّا يَعِلُّ عَلَيْهِنَّ» إِلَى آخِرِهِ.

٢٣٠ - (٣٣) وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَصَّرَ الله اللهُ المُراً سَمِعَ مِنَّا شَيْعًا وَعَلى لَهُ شَيْعًا وَبُلَى مَا لَعْ اوْعلى لَهُ مِنْ سَامِع». رَوَاهُ التِرْمِدِئ، وَابْنُ مَا جَة .

٢٣١ - (٣٤) وَرَوَاهُ الدَّادِمِيُّ عَنْ آبِي الدَّرْدَآء.

مَّرَّ يَحْمَدُ: "اور احمر، تر مَدى، ابوداؤد ما بن ماجه، دارى في ال حديث كوزيد بن ثابت رغِرُ الله سے روايت كيا ہے كيكن تر مَدى اور ابوداؤد في تعن بالوں كا ذكر تبيس كيا ہے۔)"

٢٣٢ - (٣٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبُّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: «اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى إلَّا مَا عَلِمُتُمْ، وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى إلَّا مَا عَلِمُتُمْ، فَمَنْ حَدَّدُ مِنَ كَذَبَ عَلَى مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ اليِّرُمِذِيُّ.

٢٣٣ - (٣٦) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ، وَّلَمْ يَذَكُرُ: «اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىُ إِلَّا مَاعَلِمْتُمْ».

٢٣٤ - (٣٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ فِي الْفُرْانِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَة مِنَ النَّارِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ فِي مَفْعَدَة مِنَ النَّارِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ فِي الْفُرْانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَة مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٣٥ - (٣٨) وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «مَنْ قَالَ فِي الْقُوانِ بِوَأْيِهِ فَآصَابَ فَقَدْ
 آخطأً». رَوَاهُ ٱبُودَاؤَد، وَالتَّرْمِذِيُّ.

٢٣٦ - (٣٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ». رَوَاهُ آحُمَدُ، وَابُودَاوُدَ.

٢٣٧ - (٤٠) وَعَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

تَنْوَيَعَمَدُ: '' حضرت ابن عباس نطِّطِينَهُ سے روایت ہے، رسول الله الله ارشاوفر مایا میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو (اور صرف اس حدیث کو بیان کرو) جس کوتم (ج) جانے ہو۔ پس جس فض نے جان کر جھے پر جھوٹ بولا اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ ووزخ میں تلاش کرلے۔ (ترزی)

تَوَيِّجَهُمَّةُ: "اور اس كو مروايت كيا ابن ماجد في حضرت ابن مسعود ويُظْهِنه اور حضرت جابر رفظ الله السياس مين التَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَاعَلِمْتُورِ كَ الفاظ مِنْ مِن بِيان كَ ) "

تَوَجَمَدَ: '' حضرت جندب وفظاہ کہتے ہیں، رسول اللہ عظامات نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے قرآن میں اپنی رائے سے بچھ کہا اور اس کی رائے حقیقت کے مطابق ہوگئ، تب بھی اس نے تلطی کی۔'' (ترقدی وابوداؤو)

تَنْ يَحْمَدُ " حفرت ابوہریہ نظافہ کہتے ہیں، رسول اللہ علی نے ا ارشاد فرمایا کہ قرآن ہیں جمکڑنا کفرے۔ " (احمد، ابوداؤد)

تَعْرَجَهُمْدُ المعمروين شعيب نظافية ووايت كرتے ميں اپنے والدے

- ﴿ أَرْسُونَرُ بِيَالِيْرُوْ أَهِ

آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَؤُونَ فِي الْقُرْانِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِبِلَاً: ضَرَبُواْ كِتَابَ اللَّهِ يَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتْلُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا، قَلاَ تُكَذِّيُواْ كِتْلُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا، قَلاَ تُكذِّيُواْ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمُتُمْ مِنْهُ فَقُولُواْ، وَمَا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمُتُمْ مِنْهُ فَقُولُواْ، وَمَا جَيِلْتُمْ فَكِلُوهُ إلى عَالِمِهِ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٣٨ - (٤١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُنْوِلَ الْقُواْنُ عَلَى سَبْعَةٍ آخُونِي، تِكُلِّ اليَهِ مِنْهَا ظَهُرٌ وَبَعْنُ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ». رَوَاهُ فِي شَرْح السَّنَةِ.

٢٣٩ - (٤٢) وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِلْمُ ثَلْثَةٌ: ايَةٌ مُّحْكَمَةٌ، آوُ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، آوُ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ. وَمَا كَانَ سِوى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ». رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً.

٢٤٠ - (٤٣) وَعَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: «لَا يَقُصُّ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى: «لَا يَقُصُّ اللَّهَ أَمِيْوُ أَوْ مَا فُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤد.

اور وہ اپنے دادا سے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ آگے۔ آگے۔
قوم کی نسبت بیسنا کہ وہ قرآن میں اختلاف کرتے ، ایک دوسرے
کے خلاف دفع کرتے اور جھڑا کرتے ہیں ہیں آپ نے فرہایا کہ تم
سے پہلے لوگ ای سبب سے ہلاک ہوئے لیمن مارا انہوں نے
کہا اللہ کے بعض حصہ کو بعض پر (لیمنی آیات میں تناقش
داختلاف ابت کیا) حالا تکہ کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تقمد این
کرتا ہے ہیں نہ جھٹلاؤ تم قرآن کے بعض حصہ کو بعض سے اور
قرآن میں بقتاتم جانے ہواس کو بیان کردو اور جونیوں جانے اس

كرے) ممرحاكم يا (حاكم كى طرف سے) محكوم اور مغرور ويمتكبر (ان

مں سے دوکونو وعظ دنھیجت جائز اورمغرور ومتکبرکو ناجائز وممنوع)۔

٥

(ابوواؤو)

٢٤١ - (٤٤) وَرَوَاهُ الدَّادِمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ جَدِّم، وَفِيْ رِوَايَتِه: «أَوْ مُوَاءٍ» بَدَلَ «أَوْ مُخْتَالُ».

٢٤٢ - (٤٥) وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْتِيَ بِغَبْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْنَاهُ، وَمَنْ آشَارَ عَلَى آخِيْهِ بِآمُو يَعْلَمُ آنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٢٤٣ - (٤٦) وَعَنْ مُعَاوِيةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِلَى
 عَن الْاُعُلُوْطَاتِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

٢٤٤ - (٤٧) وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: «تَعَلَّمُوا الْفُورَائِضَ وَالْقُرْانَ وَعَلِّمُوا النّاسَ فَإِنِيْ مَفْهُوْضٌ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ.

٢٤٥ - (٤٨) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُّمَآءِ ثُمَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يَخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يَخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى لَا يَقُدِرُوْا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ». رَوَاهُ النَّاسِ، حَتَّى لَا يَقُدِرُوْا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ.

٢٤٦ - (٤٩). وَعَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ

تَنْوَجَهَدُنَ ''اوراس کوداری نے عمرو بن شعیب دخ اللہ اللہ سے روایت کیا گا اور انہوں نے اپنے والد سے اور دہ اپنے داوا سے (روایت کیا) اور اس کی روایت میں مخال کے بدلہ میں مراء کا بیان ہے۔''

تَنْزَجَهَدَ المحصرت معاویہ رفیقی کہتے ہیں کہ ٹی کھی نے مغالطہ دینے ہے تنع فرمایا ہے۔" (ابوداؤد)

تَذَرِيَهَ مَنَدُ وَمَعَفِرت الوہررہ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

تَنْ يَحِكَمُ المعفرة الومريره لا يُخطِّهُ به روايت بكروه زمانه قريب

عَنْهُ، رِوَايَةً: «يُوْشِكُ آنُ يَّضْرِبَ النَّاسُ آكَبَادَ الْإِلِي يَعْلَلُبُونَ الْعِلْمَ، فَلَا يَجِدُونَ آحَدًا الْإِلِي يَعْلَلُبُونَ الْعِلْمَ، فَلَا يَجِدُونَ آحَدًا آغْلَمَ مِنْ عَالِيمِ الْمَدِيْنَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي جَامِعِهِ قَالَ ابْنُ عُينِنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ انْسُ عُينِنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ انْسُ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ السُحْقُ بْنُ انْسُ مُوسَى: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُينِنَةَ آنَةً قَالَ: هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ النَّاهِدُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

٢٤٧ - (٥٠) وَعَنْهُ، قَالَ فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «إِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِبِلْاِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِبِلْاِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يَجَدِّدُ لَهَادِيْنَهَا». رَوَاهُ ابُوْدَاوَد.

مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُجَدِّدُ لَهَادِيْنَهَا». رَوَاهُ ابُوْدَاوَد.

٢٤٨ - (٥١) وَعَنْ إِنْوَاهِيْمَ مِنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ الْعُلْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْمِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ حَلَفٍ عُلُولُهُ، يُنفُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْعَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَاهِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَاهِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَاهِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَاهُ البَيْهَ قِيَّى.

وَسَنَذُكُو كَدِيثَ جَابِرٍ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْ السُّوَالُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى.

### الغصل الثالث

٢٤٩ - (٥٢) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ:

جو کچھ جھے کومعلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا خدا عز وجل اس است کے لئے ہرنی صدی پر آیک مخص کو بھیجنا ہے جواس کے دین کوتازہ کرتا ہے۔'(ابوداؤد)

تَنَزَحَمَدُ: "الراتيم فَلَيْظِينَاه بن عبدالرحن العدري كيتے بيل كدارشاد فرمايا رسول اللہ فَقَلَيْنَا نِهِ كَد عاصل كريں مح إس علم (كتاب وسنت) كو هرآ كنده آنے والى جماعت ميں اس كے نيك لوگ جو دُوركريں كے اس سے حدسے كزرجانے والے لوگوں كى تحريف كو اور الل باطلى كى افترا بردازى اور جا بلوں كى تاويلات كو۔" (سيكي)

اور حفرت جابر رخ نظینه کی اس حدیث کوجس کا شروع میہ ہے۔ فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَیِّ السُّوَال ہم باب تیم میں بیان کریں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔''

## تيسرى فصل

مَنْ وَجَمَدُ: "حسن بعرى رحمه الله تعالى سے مُرسل روايت ہے كه

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطُلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِى بِهِ الْمِلْمَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٢٥١ - (٥٤) وَعَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي اللَّيْنِ، إِنِ احْتِيْجَ إِلَيْهِ نَفَعَ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ آغْنَى نَفْسَهُ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ.

٢٥٢ - (٥٥) وَعَنْ عِكْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَانُ آبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنُ آكُنَرْتَ فَفَلْتَ مَرَّاتٍ، وَلَا تُمِلِّ النَّاسَ هَلَا الْقُرْانَ، وَلَا

رسول الله و الشخص ارشاد نے فرمایا جس مخف کو اس حال میں موت آئے کدوہ اس غرض سے علم حاصل کررہا ہو کداس سے اسلام کو تازہ زندگی بخشے گا تو اس سے اور انبیاء سے درمیان جنت بس صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔''(داری)

تَوَجِعَنَدُ " حضرت على صَحْجُلَنْه بيان كرية بين كدرسول الله عِنْكُلُهُ نے ارشاد قرمایا كدامچها ہے وہ مخص جو دين كى مجھ ركھتا ہو۔ اگر اس كى طرف كوكى صاحبت لائل گئ تو اس نے نفع بہنجایا اور اس ہے ہے پُروادى كى گئ تو ہے برواركھا اُس نے اپنے آپ كو۔" (رَزين)

تَنَوَيَحَدَدُ: " عَمَرمه صَيْحَيْه سے روایت ہے کہ این عباس صَیْحَیْه نے (ایک روز) عکرمہ رضی اسے کہا تم ہر جمعہ کولوگوں کے ساسنے حدیث بیان کرو۔ لینی ہفتہ ہیں ایک بار وعظ وقعیحت کو کم سجھیں تو مجر ہفتہ میں دوبار اور اس سے زیادہ ضرورت ہوتو ہفتہ ہیں تین بار

أَنْفِينَكُ تَانِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْتٍ مِّنْ حَدِيْتٍ مِّنْ حَدِيْتٍ مِّنْ حَدِيْتٍ مِّنْ حَدِيْتٍ مِّنْ حَدِيْتٍ مِ مَنْ حَدِيْتٍ مَ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمُ حَدِيْتُهُمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمُ حَدِيْتُهُمْ فَتَعَيْهُمُ الْمُولِكُ الْقِيتُ، فَإِذَا المَّرُولُكُ فَحَدِّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، وَالْظُو السَّجْعَ مِنَ الدَّعَآءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَاتِي عَبِدُتُ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَآءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَاتِي عَبِدُتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. وَوَاهُ البُحَادِيُ .

اور رنجیدہ اور شک نہ کرتو لوگوں کو اس سے زیادہ اس قرآن ہے گا اس کے بعد ابن عباس فی بیٹیند نے کہا، اور میں جھے کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ تو کسی قوم یا جماعت کے پاس جائے اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تو ان کی باتوں کو منقطع کر کے ان کو وعظ ولیے جت شروع کردے اور آن کو تکلیف کو بیجائے۔ ایس حالت میں جھے کو جائے کہ خاموش رہ البتہ اگر وہ تھے سے وعظ ولیجت کی خواہش کریں تو ان کے سامنے حدیث بیان کر جب تک وہ اس کے خواہش دہوں اور دعا میں متھی عبارت استعمال نہ کر۔ پس میں نے معلوم کیا ہے رسول اللہ ویکھ گارت استعمال نہ کر۔ پس میں نے معلوم کیا ہے رسول اللہ ویکھ گارہ آپ کے اصحاب سے کہ دہ ایس نہ کرتے ہے )۔''

الله عنه أنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَادُركَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَادُركَهُ عَانَ لَهُ كِفُلَانِ مِنَ الْآخِرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكُهُ كَانَ لَهُ كِفُلَانِ مِنَ الْآخِرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكُهُ كَانَ لَهُ كِفُلُ مِّنَ الْآخِرِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. كَانَ لَهُ كِفُلُ مِنْ الْآخِرِ، وَإِهُ الدَّارِمِيُّ. 105 كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا بَلْحَقُ النَّهُ مَلَيْهِ مَنْ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا بَلْحَقُ النَّهُ وَلَمَّ مَنْ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا بَلْحَقُ النَّمُومِينَ مِنْ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ: هَانَ مَمَّا بَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ: وَلَكُمَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَرَسَلَا بَنَاهُ وَرَقَهُ الْوَرَحَمَا مِنْ مَالِهِ فِي وَلَكُ اللهِ فِي السَّيِيْلِ بَنَاهُ وَرَقَهُ الْوَرْجَهَا مِنْ مَّالِهِ فِي السَّيِيْلِ بَنَاهُ وَرَقَهُ الْوَرْجَهَا مِنْ مَّالِهِ فِي اللهُ مَا أَوْ صَدَقَةً الْخُرَجَهَا مِنْ مَّالِهِ فِي اللهُ فَي اللهُ مِنْ مَّالِهِ فِي السَّيِيْلِ بَنَاهُ وَا مَنْ اللهِ فِي اللهُ فَي اللهُ اللهِ فَي مَالِهُ فِي اللهُ اللهِ فَي مَنْ اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فَي مُنْ السَّيْلِ بَنَاهُ وَا مَنْ اللهِ فِي السَّيْلِ بَنَاهُ وَلَهُ الْوَالِهُ فِي السَّالِي اللهُ الله

٢٥٣ - (٥٦) وَعَنْ وَاثِلَةَ بُنَ الْأَسْقَعِ رَضِيَ

صِحَّتِهِ وَحَيلِتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِيَّ فِيْ «شُعُبِ الْإِيْمَان».

700 - (00) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، اللّهِ فَالْتُهُ مَسْلًى اللّهُ عَنْهَا، اللّهِ فَالْتُهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُا فَالْتُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ اَوْخَى اللّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، الْكَهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، سَهَلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَا مِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَا مِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ فِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَفَصْلٌ فِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ فِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ فِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ فِي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَلَا كُي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمَلَا كُي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ، وَمِلَا كُي عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ فَي قَنْ «شُعَبِ عَلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلُ فِي عِبَادَةٍ، ومِلَا كُ النِّيْهَ فِي عَبَادَةٍ، ومِلَا كُ النِّيْمَةِي فِي هَا وَقَالَ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ا

٢٥٦ - (٥٩) وعَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ خَيْوٌ مِّنْ إِخْمَالِهَا. رَوَاهُ الدَّادِمِيُّ.

٢٥٧ - (٦٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَوَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ:
«كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَآحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ
صَاحِبِهِ، أَمَّا طُولَآءِ فَيَدْعُونَ اللّهَ وَيَرْعَبُونَ
البّهِ، فَإِنْ شَآءَ أَعْطَهُمْ وَإِنْ شَآءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا الْجَاهِلَ، فَإِنْ شَآءَ أَعْطَهُمْ وَإِنْ شَآءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا الْجَاهِلَ، فَإِنْ شَآءَ مَعَمُهُمْ، وَأَمَّا الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنْ شَآءَ مَعَمُهُمْ مُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنْ شَآءَ مُعَلِّمًا هُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنْ شَآءَ مُعَلِّمًا هُونَا مُعَلِّمًا الْحَلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنْ مَا يُعِفْتُ مُعَلِّمًا».

ساتویں وہ خیرات ہے جس کواس نے اپنی صحت وزندگی میں ایسے مال سے نکالا ہو۔ ان تمام چیز دل کا ٹواب اس کے مرنے کے بعد اس کو بنتیا ہے۔'' (این ماجہ بیمنق)

تَوَرِيَّكِمَّدُ: "حضرت عائش رضى الله تعالى عنبا كبتى بين كه بين كه بين في رسول الله ويُحَلِّمُ وي ارشاد فرمات بهوك سنا هم كه خداوند تعالى في ميرى طرف بيدوى (خفى) بمبيحى هم كه جو محض طلب علم كه ميرى طرف بيدوى (خفى) بمبيحى هم كه جو محض طلب علم كه راسته كو آسان كردول لئے راسته كو آسان كردوں كا اور جس محض كى بين في دونوں آئيميں چين كى بول تو بين ان كا بدله اس كو جنت دون كا اور علم كے اندر زيادتى عبادت ميں زيادتى في بوت ميں زيادتى عبادت ميں زيادتى سے بہتر ہے ۔ اور بر بيز كارى دين كى بنياد ہے۔ " (بيهتى)

تَنْزَيَحَمَنَ: " حضرت ابن عباس نظافية كميته بي كدرات كوتعوزى وير درس دينا رات بحرعبادت كرنے سے بہتر ہے۔ " (داري)

ترکیجہ دور دور میراللہ بن عروبیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ)
رسول اللہ ویکھ دو مجلسوں ہیں سے گزر سے جو مجد ہی منعقد ہوئی
تھیں آپ نے فرمایا دونوں مجلسیں بھلائی کی ہیں کین ان بیل ایک
بہتر ہے دوسرے سے ان دونوں مجلسوں یا جماعتوں ہیں سے
ایک عبادت ہی مصروف ہے اور خدا سے دعا کردہی ہے اور اس
سے اپنی خوابش درخبت کا اظہار کردہی ہے خواہ اس کو دے یا نہ
دے اور دوسری جماعت فقہ یا علم کو حاصل کردہی ہے اور جابلوں کو

ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٢٥٨ - (٣٠) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْمًا: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا وَسَلَّمَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا وَسَلَّمَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا فِي آمْرِ دِيْنِهَا، بَعَنَهُ اللَّهُ فَقِيْهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا».

٢٥٩ - (٦٢) وَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هَلْ تَدْرُونَ مَنْ اَجْوَدُ جُودًا؟» قَالُوْا اَللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: «اللّهُ تعالى اَجْوَدُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا اَجْوَدُ بَنِيْ ادْمَ، وَاَجُودُهُمْ مِنْ بَعْدِى رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ ، يَأْتِى يَوْمَ الْقِيامَةِ آمِيْرًا وَحُدَهُ ، أَوْ قَالَ: أُمَّةٌ وَاحِدَةً ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِ يَمْ

٢٦٠ - (٦٣٠) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْهُو مَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُوْمٌ فِي مَنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِي مَنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِي الْمُنْهُومٌ فِي الْمُنْهُومُ فِي الْمُنْهُومُ فِي اللَّمْهُومُ اللَّمْهُومُ اللَّمْهُ فِي «شُعبِ الْإِنْهَانِ» وَقَالَ: الْاَحْمَانِ» وَقَالَ: قَلْ اللَّمْهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيْثِ آبِي الدَّرْدَآءِ: قَالَ الْإِمَامُ آخَمَدُ فِي حَدِيْثِ آبِي الدَّرْدَآءِ:

بھیجا گیا ہول (بید کہدر) چرآب بھی ان میں بیٹھ گئے۔ ' (واری) گئی ہیں ان میں بیٹھ گئے۔ ' (واری) گئی ہیں کہ رسول اللہ شکر ہیں کہ رسول اللہ ہیں گئی ہیں کہ رسول اللہ ہیں گئی ہیں کہ رسول اللہ علم ہیں کہ جب انسان اتنا علم معامل کرے تو نقیہ بن جائے (اور ونیا وآ خرت میں اس کا شار عامل کرے تو نقیہ بن جائے (اور ونیا وآ خرت میں اس کا شار عاملول میں ہو) ایس رسول اللہ ہیں گئی نے قربایا کہ جو محفق میری امت کو فائدہ پہنچائے کے لئے چالیس حدیثیں وین کے متعلق یاد امت کو فائدہ تعالی اس کو قیامت میں نقیہ اُٹھائے گا اور قیامت کے رس میں نقیہ اُٹھائے گا اور قیامت کے ون میں اس کا شفیع اور گواد ہوں گا۔' (جبیل )

تَوَرَحَتَكَ: "محصرت انس بن مالک رظافی کہتے ہیں کہ رسول اللہ واللہ کیا تھے ہیں کہ رسول اللہ واللہ کیا تھے جائے ہو کہ خاوت کرنے والوں ہیں کون سب سے بڑا تی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عمیم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ خاوت کرنے والوں ہیں سب کرنے والوں ہیں سب سے زیادہ تی ہے۔ پھر اولاو آ وم میں سب سے بڑا تی وہ محص ہوگا سے بڑا تی وہ محص ہوگا ہے۔ برا تی وہ محص ہوگا جس نے علم کوسیکھا اور اس کو پھیلایا۔ بی محص قیامت کے ون ایک جس ایمر یا آیک جماعت کی (شان وشوکت) کی طرح آئے گا۔" ایمر یا آیک جماعت کی (شان وشوکت) کی طرح آئے گا۔" (آپہیق)

■ (وَيَوْوَرُونَهُ لِيُرُونَ

هٰذَا مَثَنَّ مَشُهُوْرٌ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلَيْسَ لَهُ اسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

٢٦١ - (٦٤) وَعَنْ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ مَسْعُوْدٍ: مَّنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ، وَصَاحِبُ الدُّنْيَا، ولا يَسْتَويَانِ، أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ، فَيَزْدَادُ رِحْسَى لِلرَّحْمَلِ، وَأَمَا صَاحِبُ الْعُلْمِ، فَيَزْدَادُ رِحْسَى لِلرَّحْمَلِ، وَأَمَا صَاحِبُ الْدُنْيَا فَيَتَمَادٰى فِي الطَّغْيَانِ. ثُمَّ قَوَأَ صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِي الطَّغْيَانِ. ثُمَّ قَوَأَ صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِي الطَّغْيَانِ. ثُمَّ قَوَأَ صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِي الطَّغْيَانِ. ثُمَّ قَوَأَ عَبْدُ اللّهِ وَكَالًا الْإِنْسَانَ لَيَطْعَلَى اَنْ رَّاهُ النَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ وَقَالُ الْاحَنُ ﴿ وَالْهُ الدَّارِمِيُّ. اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ وَقَالُ الْاحَنُ وَالْهُ الدَّارِمِيُّ.

٢٦٢ - (٦٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَنَاسًا مِّنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي اللَّهِ مِنْ أَمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي اللَّهِ مِنْ أَمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي اللَّمَوَاءَ اللَّهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَوِلُونَ: نَاتِي الْأَمَوَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَوِلُهُمْ بِدِيْنِنَا. وَلَا فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَوِلُهُمْ بِدِيْنِنَا. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُجْتَنِى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا وَلَا الشَّوْكَ، كَذَالِكَ لَا يُجْتَنِى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا . قَالَ الشَّوْكَ، كَذَالِكَ لَا يُجْتَنِى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا . قَالَ الشَّوْكَ، كَذَالِكَ لَا يُجْتَنِى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا . قَالَ مُحْمَدُ بُنُ الصَّبَاحِ: كَانَّهُ يَعْنِى الْخَطَايَا. وَوَاهُ مُنْ مَاحَةً .

٢٦٣ - (٦٦) وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ آنَّ إَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا

بہت مشہور ہے کیکن اس حدیث کی سند سیح نبیں ہے۔''

تَنْوَجَهَدُ: "عون رحمہ الله تعالی کہتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رفی الله اور فی بیان کیا کہ ووح بھی ہیں جو (بھی) سیر نیس ہوتے اللی علم اور ونیا داراور (ورجہ میں) دونوں برابر نیس ، اللی علم تو زیادہ کرتا ہے ضدا کی رضامندی وخوشنودی کو اور دنیا دار زیاد تی کرتا ہے سرکتی میں۔ پھر عبدالله بن مسعود رفی الله استعالی یعنی انسان البته سرکتی کرتا ہے اس کے کہ اپنے آپ کو بے برداہ جانتا ہے۔ عون راوی کہتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رفی الله قدنے عالم کے حق میں برآ برت برائی کہتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رفی کی بیا کہ عالم کے حق میں برآ برت برائی کرتا ہیں کہ عبدالله بن مسعود رفی کی بیا کہ کہتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رفی کی بیادہ و المعلم آنا کے حق میں برآ برت برائی میں عالم خدا سے ذریح ہیں۔ " (داری) آ

تَنَوَجَعَتَ أَنْ مَعَرِت عبدالله بن مسعود رَجَيْجَهُ في فرمايا كدال علم علم كى حفاظت كريں اور اس كے الل بني كوسكھائيں۔ تو وہ اپنے زمانے

الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ، لَسَادُوْا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ، وَلَاكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ الحِرَّتِهِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فَى اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِيْ آيِّ أَوْ دِيَتِهَا مَلَكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

٢٦٤ - (٦٧) وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِي «شُعَبِ الْبِيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْبِيْمَانِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ جَعَلَ الْبِيْمَانِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ جَعَلَ الْبِيْمَةُومَ» إلى الجِيهِ.

٢٦٥ - (٦٨) وَعَن الْآغَمَشِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افَهُ الْعِلْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افَهُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإضَاعَتُهُ انْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ الْفِلْهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلاً.

٢٦٦ - (٦٩) وَعَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِكَعْبِ: مَنْ الْحَطَّابِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِكَعْبِ: مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ: الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ فَلُوبِ يَعْلَمُونَ. قَالَ: فَمَا أَخِرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ يَعْلَمُونَ. قَالَ: الطَّمَعُ رَوَاهُ الدَّادِمِيْ.

کے سردار بن جائیں اپنے علم کے سبب ایکن (الل علم نے ایسائنگ کیا بلکہ) انہوں نے علم کو دنیا داروں پرخرج کیا تا کداس کے ذریعے سے ان کی دنیا (دولت) کو حاصل کریں۔ پس وہ دنیا داروں کی نگاہ میں ذلیل ہوئے۔ بس نے تہارے نبی و انگائی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مختص نے اپنے مقاصد میں سے صرف ایک مقصد کو بعنی آخرت کے مقصد کو انقیار کرلیا تو اللہ اس کے دنیا وی مقصد کو خود پورا کردیا ہو اور جس مختص کے مقاصد پراگندہ اور متفرق ہول خود پورا کردیا ہے اور جس مختص کے مقاصد پراگندہ اور متفرق ہول جیسا کردیا کے حالات بیں تو پھر اللہ تعالی کواس کی پرواہ نہیں ہوتی جیسا کہ دنیا کے حالات بیں قربی حصد ) اور کسی حالت بیں کہ وہ خواہ کسی جنگل (لینی دنیا کے کسی حصد ) اور کسی حالت بیں بلاک ہو۔'' (ائن ماجہ بیسی کی

تَنْ َ حَمَدَ: " يَهِ فِي نِے شعب الايمان ميں اس حديث كو ابن عمر رضي الله سے بيان كيا ہے۔"

تَوَجَعَدَ: "إعمش رحمه الله تعالى كتب بي كه فرمايا رسول الله وهي الله والله والله والله والله والله والله والله والله كا منائع كرنابيب كه تواس كونا الله كله كا منائع كرنابيب كه تواس كونا الله كله مناسعة بيان كرب." (دارى مُرسل)

٢٦٧ - (٧٠) وَعَنْ الْآخُوسِ بْنِ حَكِيْمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ نِ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِ عَنِ الشَّرِ وَسَلُوْبِى عَنِ الشَّرِ الْخَيْرِ وَسَلُوْبِى عَنِ الشَّرِ وَسَلُوْبِى عَنِ الشَّرِ وَسَلُوْبِى عَنِ الشَّرِ الْخَيْرِ وَسَلُوْبِى عَنِ الشَّرِ الْخَيْرِ خِيَالُ الْحُلْمَآءِ، وَانَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَالُ الْعُلْمَآءِ، وَانَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَالُ الْعُلْمَآءِ». وَانَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَالُ النَّامِيَّ.

٢٦٨ - (٧١) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَآءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ مِنْ اَضَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيلُمَةِ عَالِمٌ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ». رَوَاهُ الدَّارِميُّ.
 الدَّارِميُّ.

٢٦٩ - (٧٢) وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِشْلَامَ ؟ قال: قُلْتُ: لَاا قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّهُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتْبِ وَحُكْمُ الْاَيْمَةِ الْمُصَلِيْنَ. رَوَاهُ الدَّادِمِيُّ.

٢٧٠ - (٧٣) وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
 قَالَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَ النَّ الْعِلْمُ النَّائِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى النِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ الدَمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيَّ.
 الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ الدَمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيَّ.
 ٢٧١ - (٧٤) وَعَنْ آبِي هُويُوقَة وَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

تَذَرَجُهُدُ الْمُوسِ رَفَيْنَا بِن سَكِيم إلى والد سے روایت كرتے ہيں كراكيد ہيں كراكيد ہيں كراكيد ہيں كراكيد في كراكي كے متعلق سوال كيا۔ آپ نے فرمايا كر برائی كے متعلق بول كيا۔ آپ نے فرمايا كر برائی كے متعلق بوجھو بلكہ بھلائی كے متعلق بوجھو ہا ہے تھن بار ان جملوں كو اوا فرمايا اور بھلائی كے متعلق بوجھو آپ نے تھن بار ان جملوں كو اوا فرمايا اور اس كے بعد فرمايا كر فردار بوكر شريوں ہيں سے بدترين كرے علام بيں اور بھلے لوگوں ہيں سے مب سے بہتر بھلے علاء بيں۔ اور وارئ

تَوَیَحَکَدُ: '' حضرت ابو درداء رینی اند کیتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بدترین محض وہ عالم ہے جس کے علم سے نفع حاصل ندکیا جائے۔'' (داری)

تَرْجَعَنَهُ "زیاد بن حدیر دی این کیت بیل که مجھ سے دعرت عمر دی گئی ہے۔ دعرت عمر دی گئی ہے ہے اسلام کو تباہ دیرباد کرنے والے کؤی جیز ہے؟ میں نے کہا بھی کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر دی ہے نہ مایا اسلام کو تباہ کرتا ہے کی سلتا عالم کا ( یعنی اس کی فلطی یا گناہ) اور جھٹونا منافق کا کتاب اللہ کے اندر اور تباہ کرتا ہے محمراہ حکمرانوں کا تھم جاری کرتا ہے محمراہ حکمرانوں کا تھم جاری کرتا ہے (داری)

تَذَرِ رَحِيدَ: "حسن بعرى رحمه الله تعالى سے روایت ہے كه علم دوستم كے بيں ايك تو وہ جو ول ميں ہے ہيں بيالم نفع ويتا ہے اور دوسرا وہ جو زبان ہر ہے ہيں ميہ آ دمی ہر خدائے عز وجل كى دليل وجست ہے۔" (داري)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَانَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَفْتُهُ فِيْكُمُ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَلَوْ بَقَفْتُهُ قُطِعَ هٰذَا أَلْبَلْعُوْمُ يَعْنِيْ مَجْرَى الطَّعَام. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٢ - (٧٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ
رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ يَآلِبُهَا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ
شَيْنًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْبَقُلْ: اللّهُ
اَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولُ لِمَا لَا تَعْلَمُ:
اللّهُ اَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولُ لِمَا لَا تَعْلَمُ:
اللّهُ اَعْلَمُ، فَإِلَّ اللّهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ، ﴿ وَمَلْ مَا اللّهُ مَعَالَى لِنَبِيّهِ، ﴿ وَمَلْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُو، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّهِيْنَ. ﴾ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.
الْمُتَكَلِّهِيْنَ. ﴾ مُتَفَّقُ عَلَيْهِ.

٢٧٣ - (٧٦) وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ، إِنَّ طِذَا الْعِلْمَ دِيْنَ عَلَا الْعَلْمَ الْعُلْدُوا عَمَّنُ تَاخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ. وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٤ - (٧٧) وَعَن حُذَيْفة رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّآءِ! اسْتَقِيْمُوْا، فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبُقًا بَعِيْدًا، وَإِنْ آخَدُتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَالاً بَعِيْدًا، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٢٧٥ - (٧٨) وَعَنْ آبَى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَوَّذُوْا بِاللّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ» قَالُوُا: يَارَسُوْلَ اللّهِ! وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ، قَالَ: «وَادٍ فِي

ایک کو (بعن علم ظاہر کو) تو میں نے تمہارے درمیان بھیلا ویا ہے۔ اور دوسرا (علم باطنی) اگر میں اس کو بیان کروں، تو میرا بیدگا کا ف فرالا جائے۔" (بخاری)

مَنْ وَحَدَدُ الْمُحْدِدُ عَبِوالله بن مسعود وظِيْلَا عَدِدُ روايت ہے کہ انہوں نے (لوگوں کو مخاطب کرے) کہا، لوگوا تم بیں ہے جو شخص کسی بات کو جانتا ہو وہ اس کو بیان کردے اور جو نہ جانتا ہو، اس کی نسبت وہ کہددے کہ اللہ بی جانتا ہے اس لئے کہ جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے اس کی نسبت الله بہتر جانتا ہے '' کہنا بھی علم کی ایک فتم ہے چنا نجہ خداوند تعالی نے اپنے نبی ﷺ کے واسطے فرمایا ہے:

میں اس قرآن پرتم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں یا نگا اور بیس تکلف بیس اس قرآن پرتم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں یا نگا اور بیس تکلف میں اس قرآن پرتم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں یا نگا اور بیس تکلف میں اس قرآن پرتم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں یا نگا اور بیس تکلف کرنے والے لوگوں بیس سے نہیں ہوں ۔'' ( بخاری وسلم )

تَرْبِيَقَتْكَ: "ابن ميرين رحمه الله تعالى في فرمايا هي كه بيعلم (يعنى كتاب وسنت كاعلم) دين بيد بن جب تم اس كو حاصل كروتوبيه وكيداوكس سيابنا وين حاصل كررب جور" (مسلم)

مَنْ َ حَمَدَ: "حضرت صدیف رخیطیه نے (قاربوں کو خاطب کرے کہا) اے قاربوں کے گروہ سید ھے رہو ہی تحقیق تم سبقت لے گئے ہو دور کی سبقت، آگر تم راہِ مشتقیم ہے ہن کر ادھر ہو گئے تو البند تم بوک حمرابی میں بڑجاؤ مے۔" (بخاری)

نَنْ َ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جَهَنَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمِ آرْيَعَ مِانَةِ مَرَّةٍ». قِبْلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَنُ يَدْ خُلُهَا؟ قَالَ: «الْقُرَّآءُ الْمُرَاوُوْنَ بِاعْمَالِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَكَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَكَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَكَادُ الْمُنَ مَاجَةَ، وَزَادَ فِيلِهِ: «وَإِنَّ مِنْ الْبُعْضِ وَكَذَا الْمِنُ مَاجَةَ، وَزَادَ فِيلِهِ: «وَإِنَّ مِنْ الْبُعْضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاَمْرَاءَ». قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: يَعْنِي الْجَوَرَةَ.

آلاً - (٧٩) وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوْشِكُ أَنْ يَّاتِيَ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُواانِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِي خَوابُ مِّنَ اللّهُ رَسُمُهُ، عَلَمَاؤُهُمْ شَوَّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ النّهُداى، عُلَمَاؤُهُمْ شَوَّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَآء، مِنْ عِنْدِهِمْ تَحْرُجُ الْفِئْنَهُ، وَفِيْهِمُ تَعُوْدُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان».

والی) تخلوق میں سب سے بدتر ہول کے اُن بی ہے دین میں فتنہ

بريا بوگا اوران بي ميل لوث آئے گا۔' ( جيمي ورشعب الايمان )

تَنْ وَحَمَدَة " حضرت زیاد بن لبید رضی این کے بیں کدرسول اللہ وہ اس کے کسی چیز کا ذکر فرمایا ( یعنی ابتانا اور فتنہ کا ) اور پھر فرمایا کہ بیداس وقت ہوگا جبکہ علم جاتا رہے گا۔ بیس نے بیس کرعوش کیا یا رسول اللہ اعلم کیول کرجا نارہے گا حالانکہ ہم قرآن کو ہز ہے جی اور اپنے بیول کرجا نارہے گا حالانکہ ہم قرآن کو ہز ہے جی بیں اورا پنے بیول کو پڑھا کی می گا تی بیوں کو پڑھا کی می ای طرح بیسنسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے فرمایا، زیاد تیری مان تم کو گم کرے بیس قید بید بیس تجھ کو کچھ دارانسان خیال کرتا تھا۔ کیا یہ بیود ونسازی تو رات اور انجیل کونیس پڑھتے ہیں لیکن جو پچھ ان کہا ہے۔

(احمر، ابن ماجه، اورتر مذي)

يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا؟!». رَوَاهُ أَخْمَدُ. وَابْنُ مَاجَةَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ نَحْوَةً.

٢٧٨ - ( ٨١) وكَذَا الدَّادِمِيُّ عَنْ آبِي أَمَامَةً. ٢٧٩ - (٨٢) وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَآيُضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ. تَعَلَّمُوا الْقُرُانَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرَءٌ مَقْبُوْضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ، وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ إِثْنَانِ فِي فَرِيْعَنِهِ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَّفْصِلُ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ الدَّارِمِيَّ، وَالدَّارُ قُطْنِيَّ. ٢٨٠ - (٨٣) وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ عِلْمِ لَّا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزِلَّا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارِمِيُّ.



## التحاكمينين

## كتاب الجهاد

#### ىيا فصل پېلى قصل

تَوَيَحَكَدُ: " حضرت ابو جريره رضيطينه كمتم جي رسول الله والمنظيم في فرمايا خدا كى راوره ركف والا اليها ب جيها كدروزه ركف والا عبادت كذار اور قرآن خوان جو بهي روزه ركف اور نماز برصف سے مبدن تعكن كدوه جهاد سے والى شدآئے."

### الفصل الأول

٣٧٨٨ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٧٨٦ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لِمَنْ صَلَّى اللهُ لِمَنْ صَلَّى اللهُ لِمَنْ صَلَّى اللهُ لِمَنْ خَوَجَهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ خَوَجَهُ اللهُ المُمَانُ بِيْ وَتَصْدِيْقٌ بَرُسُلِيْ، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَانَالَ مِنْ آجُو وَتَصْدِيْقٌ بَرُسُلِيْ، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَانَالَ مِنْ آجُو وَتَصْدِيْقٌ بَرُسُلِيْ، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَانَالَ مِنْ آجُو الْحَنْيَةِ مَا اللهُ عَنْ عَلَيْهِ الْحَنْيَةِ فَي مَنْفَقٌ عَلَيْهِ الْحَنْيَةِ فَي اللهُ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ فَي اللهُ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ الْحَنْيَةِ اللهُ الْحَنْقُ عَلَيْهِ اللهُ الْحَنْقُ عَلَيْهِ اللهُ الْحَنْقُ عَلَيْهِ اللهُ الْحَنْقُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

٣٧٩٠ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفِسَىٰ بِيدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ الْفُسُهُمْ أَنُ يَتَّحَلَّفُوا عَيِّىٰ، وَلَا آجِدُمَا أَنْفُسُهُمْ أَنُ يَتَّحَلَّفُوا عَيِّىٰ، وَلَا آجِدُمَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَاتَحَلَّفُوا عَيِّىٰ، وَلَا آجِدُمَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَاتَحَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغُرُو أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَاتَحَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغُرُو فَي اللّهِ اللّهِ، فَمْ الْحَيْق، لَوْدِدْتُ أَنْ اللّهِ، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُتَلَ، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُعْلَى، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُتَلَ، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُعْلَى، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُتَلَ، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُتَلَى، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُتَلَ، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُتَلَى، ثُمَّ الْمُتَلَى، ثُمَّ الْمَتْلَ، مُتَفَاعَ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْمُتَلَى، ثُمَّ الْمُتَلَى، ثُمَّ الْمُنْ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى، ثُمَّ الْحَيْق، ثُمَّ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحَيْف، ثُمَّ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٧٩١ - (٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «رِيَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٧٩٢ - (٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَغَدْ وَةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌمِّنَ

تَعَرَّحَهُمَدُ " وحضرت ابو ہریرہ حقیقی کہتے ہیں رسول اللہ و ہوئی کے خواس فرمایا ہے جو محض خدا تعالیٰ کی راہ میں (جہاد کرنے) لکے تو خدا اس کا ضامن ہوگیا اس کو (میدان جنگ میں) اس کا ایمان ہے گیا اور میرے رسولوں کی تعدیق، اس کو یا تو اجروفیست کے ساتھ واپس کروں گایا (شہید ہوجانے پر) اس کو جنت میں داخل کروں گا۔" (بخاری وسلم)

تَدُوَهَمَانَدُ المعترت مبل بن سعد فظی کتے بین رسول الله و الله

تَنَوَحَكَدُ: "معنرت انس رَفِي الله يهي رسول الله و في في في الله و الله و في في في الله و في الله و في الله م من كويا شام كوخدا كى راه مي جانا دنيا اور دنيا كى تمام چيزول سے بهتر ہے۔" ( بغارى وسلم )

الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٧٩٣ - (٧) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنْ صِيامٍ شَهْرٍ وَقِيامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ النَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِى عَلَيْهِ رِزْقَةً، وَآمِنَ الْفَتَانَ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

٣٧٩٤ - (٨) وَعَنْ آبِيْ عَبْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَاعَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣٧٩٥ - (1) وَعَنُ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوُلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْنَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ آبَدًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٧٩٦ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حَيْهِ مَعَاشِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حَيْهِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلُ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِم فِي سَبِيْلِ اللهِ، يَطِيْهُ عَلَى مَتْنِم، كُلَّمَا سَمِعَ مَيْعَةً اوْفَرُعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَعِي الْقَتْلَ مَنْعَةً فِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيْمَةٍ فِي رَاسِ

تَوَرِهَمَدَ: "حضرت سلمان فاری رفظینه کیتے ہیں میں نے رسول اللہ وی اللہ کو بیفرہائے ساہے ایک دن اور ایک رات کی چوکیداری خدا کی راہ میں (ایام جہاد میں) ایک مہینے کے روز وں اور شب بیداری ہے بہتر ہے اور اگر وہ چوکیداری کی خدمت انجام دیتا ہوا مارا جائے تو اس کے اس ممل کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے جس میں وہ مشغول تق اس کے اس ممل کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے جس میں وہ مشغول تق ایعنی اس کا تو اب اس کو ملتا رہتا ہے) اور اس کو جنت سے دز ق ملتا رہتا ہے اور اس کو جنت سے دز ق ملتا رہتا ہے اور منت میں وہ مشغول ملتا رہتا ہے اور اس کو جنت سے دز ق ملتا رہتا ہے اور منت میں دو سلے (ایمنی عذا ب قبر کے فرشتے یا و جال یا شیطان ) سے ائن شیل رہتا ہے۔ " (مسلم )

نَتَوْتَهَمَّدُهُ " حعرت ابو ہریرہ دی کھنے کہتے ہیں رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا ہے کافر اور کافر کا مار نے والا دوزخ ہیں بھی کھائیں ہوتے (یعنی کافر کو مارنے والا بھی دوزخ میں نہیں جاتا)۔" (مسلم)

تَنْ رَجَعَنَدُ: " حضرت ابو ہریرہ دی فی ایک کہتے ہیں رسول اللہ ویک اللہ میں ہمترین زندگی اس فی اللہ اللہ میں اپنے می اللہ کا راہ ہیں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے اور تلاش جب خوف وفر یاد کی آ واز سے فورا اس کی طرف دوڑ جائے اور تلاش کر لے تن وار سے فورا اس کی طرف دوڑ جائے اور تلاش کر لے تن دوڑ ہے اور دورجہ شہادت حاصل کرنے ہیں اپنی موت کو تلاش کرے ) جہاں

شَعْفَةٍ مِنُ هَلِهِ الشَّعَفِ، أَوْ يَطُنِ وَادٍ مِنُ هَذِهِ الْآوْدِيَةِ، يُقِيْمُ الصَّلُوةَ وَيُؤْتِى الزَّكُوةَ وَيَعْبُدُ رُبَّةُ حَنَّى يَاتِيَهُ الْيَقِيْنُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ الَّا فِيْ خَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٧٩٧ - (١١) وَعَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَاذِياً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَدْ خَزَا. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهِ، فَقَدْ غَزَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٧٩٨ - (١٢) وَعَنُ بُرَيْدَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَا هِدِيْنَ عَلَى الْفَاعِدِيْنَ
كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَامِنْ رَجُلٍ مِنَ
الْقَاعِدِيْنَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي الْفَاعِدِيْنَ فِي الْمُحَاهِدِيْنَ فِي الْمُعَامِدِيْنَ فِي الْمُعَامِدِيْنَ فِي الْمُعَامِدِيْنَ فِي اللهَ وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْفَيلَمَةِ، اللهُ وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْفَيلَمَةِ، فَمَا ظَنْتُكُمْرُ ؟ . رَوَاهُ مُسَلّمُ .

٣٧٩٩ - (١٣) وَعَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ نِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ بِنَاقَةٍ مَّخُطُوْمَةٍ، فَقَالَ: هَٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّه،

اس کے خیال میں یہ چیزیں ہول فیراس فیم کی بہترین زندگی ہے۔ جو پہاڑ کی چوٹی پرائی بکر بوں میں رہتا ہو یا کسی وادی میں، اور نماز پڑھتا ہو، زکو قادا کرتا ہواور اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہو، یہاں کک کہ وہ موت سے ہمکتار ہوجائے یہ فخص لوگوں میں صرف بھلائی سے زندگی بسر کرتا ہے۔' (مسلم)

تَوَجَعَدَ: "حضرت زید بن خالد رضی الله و ال

متر الله و الله

تَنْزِيَحَكَدُ: "دحطرت ابومسعود انصاری در الله کیتے ہیں کہ ایک محض مہار ڈالی ہوئی اونٹن کے کرحاضر ہوا اور عرض کیا بیاوٹن خدا تعالیٰ کی راہ میں (دیتا ہوں) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے دن

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ بِهَا يَومَ الْقِينُمَةِ سَبْعُ مِانَةِ نَاقَةٍ كُلُّهاَ مَخْطُوْمَةٌ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

٣٨٠٠ - (١٤) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثاً إلى بَنِي لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ. فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ آحَدُ هُمَا، وَالْآ جُوُ بَيْنَهُمَا). رَوَا هُ مُشْلِمٌ.

٣٨٠١ - (١٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لَنْ يَّبْرَحَ هٰذا الدِّيْنُ قَائِماً، تُقَاتِلُ
عَلَيْهِ عِصِابَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُوْمَ
السَّاعَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٠٢ - (١٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «لا يُكْلَمُ آحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَاللّهُ آغَلَمُ بِمَنْ يُكُنُمُ فِي سَبِيْلِهِ، الْآجَآءَ يَوْمَ الْفِيلَمَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَّا، اَللَّوْنُ لَوْنُ الّدمِ، وَالرّبُحُ رِيْحُ الْمِسْلِيْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٠٣ - (١٧) وَعَن أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِي الْاَرْضَ مِنْ شَنِي، إِلَّا

اس کے بدلے میں جھ کوسات سواد تنویاں ملیس کی اور ان محم مہار روس ہوگ، " (مسلم)

تَنْرَحَمَنَدُ "معرت ابو ہریہ دیکھیائد کہتے ہیں رسول اللہ عظمی نے فرمایا: جو خص خدا تعالی کی راہ ہی ( ایعنی جباد میں) زخی کیا جائے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ میں زخی کیا جاتا ہے تو وہ قیامت کے دان اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا اس خون کا رائد ہوگا لیکن بو ملک کی جو گاری ہوگا لیکن بو ملک کی جو گاری ہوگا لیکن بو ملک کی ہوگا لیکن و مسلم )

تَوَرَحَنَدُ "حضرت الس عَنْ الله عَلَيْهِ مَعَتِمَ مِين رسول الله وَ الله عَلَيْ فَ فَرَمَا إِنَّهُ الله عَلَي جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی فض وُنیا میں اس خیال سے
واپس آنے کو پہند نہ کرے گا کہ زمین میں جو یکھ ہے اس کو پھرال
جائے مگر شہید اس کی آرز دکرے گا کہ وہ ونیا میں واپس جائے اور

الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرجعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشُومَوَّاتِ، لِمَا يَرِي مِنَ الْكَوَامَةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. ٣٨٠٤ - (١٨) وَعَنْ مَسُوُوْقِ قَالَ: سَٱلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ هَٰذِهِ الْأَيَّةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيْلِ اللهِ امْوَاتاً بَلُ أَخْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَّقُونَ ﴾ ٱلْآيَةَ. قَالَ: ﴿إِنَّا قَدُ سَالَنْنَا عَنْ ذَٰلِكَ. رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَزْوَاحُهُمْ فِيُ آجُوَافِ طَيْرِخُضْرٍ، لَّهَا تَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ، ثُمَّ تَأْوَىٰ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلُ نَشْتَهُوْنَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: أَنَّ شَنُّى نَشْنَهِيْ وَنحنُ نَشْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنًا فَفَعَلَ دَٰلِكَ بِهِمْ ثَلْكَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّارَاوْ أَنْهُمْ لَنْ يُتُرَكُوْامِنْ أَنْ يُسُأَ لُوْا. قَالُوْا: يارَبْ! نُرِيْدُ اَنْ تَرُدُّ اَرْ وَاحَنَا فِيْ ٱجُسَادِ نَاحَتَّى نُقْتَلَ فِيُ سَبِيْلِكَ مَرَّةً ٱخُرَى، فَلَمَّا رَاى أَنْ لَّيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُوُا» رَوَاهُ \*

٣٨٠٥ - (١٩) وَعَنْ آبِيُ قَتَأَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَلَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ

مُسْلِمُ

وں مرتبہ مارا جائے گا اس کئے کہ وہ شہادت کی عظمت اور تواب کو جانتا ہے۔'' ( بخاری وسلم )

تَذَوَ حَمَدُ أن معرت مسروق ويُنطِّينُهُ كَمِيمٌ بين بهم في عبدالله بن مسعود رَفِينَا ہے اس آیت کے معنی دریافت کے ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُوَاتَّابَلُ آخْيَاءٌ عِنْدَ رَبَّهِمْ يُرُزَقُونَ المنع ﴾ جولوك خداكى راه يس مارے محت ميں ان كوتم مُروه خیال ند کرو بلکہ وہ اسینے پروروگار کے باس زعمہ بیں اور ان کورزق ویا جاتا ہے ابن مسعود ری اللہ نے کہا ہم نے اس کے معنی رسول اللہ ک جسم میں میں اور ان کے لئے عرث اللی کے بیچے فتدیلیں لفکائی منی بن وہ بہشت میں سے جہاں ہے اُن کا بی جاہے میوہ کھاتے ہیں اور پھر متدیلوں میں چلے جاتے ہیں اور پرودگار ان کی طرف جھانکتا ہے اور فرماتا ہے تم کوئس چیز کی خواہش ہے دو عرض کرتے میں ہم کس چیز کی خواہش کریں جہاں سے ہدارا جی جاہتا ہے جنت ہے میوے کھاتے ہیں خدا دند تعالی تین مرتبدای طرح ہو چھتا ہے جب وہ و کیستے ہیں کہ بار بارہم سے یو چھا جاتا ہے تو وہ عوض كرتے ہیں اے پروردگارا ہم جائے ہیں کہ مای رونول کو پھر مارے جسوں میں واپس کردیا جائے تا کہ جیری راہ میں ہم چر جہاد وقتال كرين اور دوباره شهيد مول، جب خدا وند تعالى ويكت ب كدان كو مسى چيز کي حاجت نہيں تو ان کوچھوڑ ديا جاتا ہے۔' (مسلم)

ی چیری طابعت میں وال و پوروو یو با بہت رہم کا کہ ترکی کا بہت میں کہ رسول اللہ و کا اللہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ محابہ رضی اللہ تعالی عنهم کے سامنے خطبہ دیا اور فر مایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور خدا تعالی پر ایمان لانا بہترین اعمال میں سے ہے

٣٨٠٦ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبُنِ الْعُاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّهُ يُكَوِّدُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ». رَوَاهُ مُشِلَمَّ.

٣٨٠٧ - (٢١) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ وَعَلَيْنِ يَقْتُلُ اللهُ تَعَالَى إلى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللّٰحَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هذا أَحَدُهُمَا اللّٰحَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هذا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُونُ اللّٰهُ عَلَى الْفَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

ایک فخض نے کفرے ہو کرع ض کیا ، یا رسول اللہ بھی اور کے جا کیں خدا
کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر ویے جا کیں
ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تو خدا کی راہ میں مارا میا اس حال میں
کہ تو صبر کرنے والما تو اب طلب کرنے والما ہے، وشمن کا مقابلہ پر جانے والا تو ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ بھی خانے والما تہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ بھی نے فرمایا اس شخص سے تو نے کیا کہا؟ اس نے عرض کیا کہا گر میں
اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں مارا جاؤں تو کیا آپ کے خیال میں میرے
گناہ دُور کے جا کیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تو صبر کرنے والا،
تواب کا طالب اور آ کے بوصنے والا ہو بیجھے بنتے والا نہ ہو کمر قرض معاف نیس کیا جاتا، جھے سے جرئیل علیہ السلام نے کہی کہا۔''

تَنْزِيجَمَنَدُ: '' حضرت عبدالقد بن عمر وبن العاص دَهِ الله يُحتِ بين بي وَهِ الله عَنْ مَا يَا: خداه كي راه بين مارا جانا هر گناه كومنا ديتا ہے مگر قرض كونيس ـ'' (مسلم)

تَنْ َ حَمَدَدُ وَ حَصَرِت الو برريه وَ فَيْفِينَهُ كَتِى بِين رسول الله وَ فَيْفَا نَهُ عَمَدُ الله وَ حَصَر قرمایا ہے خدادند تعالی دو هخصول پر ہنتا ہے جن میں ایک مخص دوسرے وقتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں وغل ہوتے ہیں ایک تو ان میں خداتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے پھر خداوند تعالیٰ قاتل کو تو ہے کی توفیق مرصت فرما تا ہے ( یعنی وہ کفر سے تو ہہ کرے مسلمان ہوتا ہے) اور پھر جہاد میں شہید ہوتا ہے۔'' ( بغاری وسلم)

٣٨٠٨ - (٢٢) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَالَ اللّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَآءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». رَوَاهُ مُشِلَمْ.

٢٨٠٩ - (٢٣) وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَّاءِ، وَهِيَ أُمَّ حَارِثَةَ بْن سُوَافَةَ، أَنْتِ الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَانَبِيَّ اللَّهِ آلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَهَ، وَكَانَ قُتِلَ بَوْمَرَ بَدْرِ، أَصَابَةُ سَهْمُرُ غَرْبُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ دْلِكَ أَجْتَهَدُتُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَا إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجِنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدُوسَ الْآغْلَى». رَوَاهُ الْبُحَاري. ٣٨١٠ - (٢٤) وَعَنْهُ قَالَ: اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْخُبُهُ حَتَّى سَبَقُوالُمُشُرِكِيْنَ إلى بَدْرٍ، وَّجَاءَ الْمُشْرِكُون. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ «قُوْمُوْا اِلْي جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوِٰتُ وَالْاَرْضُ». قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ: يَخْ يَخْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَايَحُمِلُكَ عَلَى فَوْلِكَ: بَخْ بَخْ؟ قَالَ: لَاوَاللَّهِ يَا رَسُولَ

اللُّهِ الَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهُلِهَا قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ

مَنْ اَهْلِهَا ﴿ قَالَ: فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مَّنْ قَرَبِهِ ﴿ فَجَعَلَ يَاكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: لَئِنُ آنَا حَبِيْتُ حَتَّى الْكُلَ تَمَرَاتِي إِنَّهَا لَحَيْوةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ: فَرَمْى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُو، ثُمَّ قَاتَلَهُمُ حَتَّى قُتِلُ. وَوَاهُ مُسلِمٌ.

٣٨١ - (٢٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعُدَّوْنَ الشّهِيْدَ فِيْكُمْر؟» قَالُوْا: يَارَسُولَ اللّٰهِ! مَنْ قُبِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيْلُ: مَنْ فَيُلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي فَيُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبطْنِ فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبطْنِ

٣٨١٢ - (٢٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن عَمْدِو رُضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ غَاذِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، تَغُزُوْ، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إلَّا كَانُوْ افَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَى أُجُوْدِهِمْ. وَمَا مِنْ غَاذِيَةٍ، أَوْسَرِيَّةٍ، تُحْفَقُ وَتُصَابُ، إلَّا تَمَّ أُجُوْدَهُمْ». رَوَاهُ مُسلِمْ.

٣٨١٣ ۚ - (٢٧) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ

میں جنت والا ہوں جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو جنتی ہے راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد عمیر ری بھی نے اپ تر کش سے محبوری نکالیں اور ان کو کھانا شروع کیا اور کہا اگر میں ان محبوروں کو دوبارہ کھانے تک زندہ رہا تو یہ ایک طویل زندگی ہوگی ہے کہد کر اس نے باتی محبوروں کو پھیک دیا اور مشرکوں سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔'' (مسلم)

تَذَرَجُهُنَدُ: "حضرت عبدالله بن عمرو دخ الله كمتے جي كه رسول الله والله في في الله الله الله في الله

مَنْ وَحَمَدَ: " حضرت ابو ہر یرہ دیکھیے ہیں کدرسول اللہ عظیما نے فرمایا ہے جو محض مرا اور جہاد نہ کیا اور جہاد کا خیال بھی مجمی ول میں

وَسَلَّمَ: «مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُولَمْ يُحَدِّفْ بِهِ
نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ يَفَاقٍ». رَوَاهُ مُسِلمْ.

۳۸۱٤ - (۲۸) وَعَنْ آبِيْ مُوسلى رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمُغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمُغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمُغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيلُوى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِيتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْبَا فَهُوَ قِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ هِي الْعُلْبَا فَهُوَ قِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٣٨١٦ - (٣٠) وَرَوَاهُ مُسَلِمٌ عَنْ جَابِهِ. ٣٨١٧ - (٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْدٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، ۚ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللّٰي رَسُولِ

ندلایاس کی موت ایک تم کی نفاق پر ہوئی۔ " (روادسلم)

تنگری از معرت ابومولی تعقیقه کہتے ہیں کہ محص نے بی وہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا ایک محض تو اس لئے اوتا ہے کہ مال عنیمت پائے اور ایک محض لاتا ہے شہرت وناموری حاصل کرنے کے لئے اور ایک محض اس لئے لاتا ہے کہ لوگ اس کی عرت اور مرتبہ کو دیکھیں ان میں ہے کون خدا کی راہ میں لانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ محض خدا کی راہ میں لانے والا ہے جو خدا کے دین کو بلند کرنے کے لئے لائے۔ " (بخاری مسلم)

تَنْزَجِمَنَدُ: "اورمسلم نے بیر حدیث جابر رضّ الله کا سے روایت کی ہے۔" تَنْزَجِمَنَدُ: "معفرت عبدالله عمره رضّ الله کہتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول الله ویش کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد میں جانے کی

الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأَذَنَهُ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأَذَنَهُ فِي الْحِهَادِ. فَقَالَ: «أَحَى وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: «فَالُهِ مَا فَجَاهِدُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي قَالَ: «فَارُجِعُ إلى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ وَالْدَيْكَ فَأَحْسِنْ وَالْدَيْكَ فَأَحْسِنْ وَالْدَيْكَ فَأَحْسِنْ وَالْمَابَةُ مُهُمَا».

٣٨١٨ - (٣٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يومَ الْفَتُحِ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ، وَللكِنْ جِهَادٌ وَنِبَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوْل». مُتَّفَقٌعَلَيْهِ.

### الفصل الثاني

٣٨١٩ - (٣٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُونَ عَلَى مَنْ يُقَاتِلُ الْحِرُهُمُ الْمِسَيْحَ الدَّجَالَ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَد.

٣٨٢٠ - (٣٤) وَعَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يغُزُ، وَلَمْ يُجَهِّرُ غَازِيًّا، أَوْ يَخْلُفُ غَازِيًّا فِيْ آهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ

اجازت چاہی آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے مال بیب زندہ بیں؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمانا الن کے پاس رہ اور جہاد کر ایعنی الن کی جاس کھتی ہے)۔
(بعنی الن کی خدمت کر، کہ جہاد کے برابر ثواب رکھتی ہے)۔
(بعناری وسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے یہ فرمانا این مال باپ کے پاس والیس جا اور اچھی طرح الن کی خدمہ کر "

تَوَجَمَدُ: "معطرت ابن عباس مَعْظِينه كتب بين نبي بِعَلَيْن نے فق كمه كه دن فر مايا فتح كمه كه بعد ججرت نيس به البت جهاد اور نيت به يس جب تم كو جهاد كه لئ بلايا جائے تو تم سب البيخ كرون سه تكل يزور" (بخارى وسلم)

# دوسری فصل

تَذَرِجَهَنَدُ; المعتفرت ابوامه عَنْ الله عَنْ

يَوْمَ القِيلَمَةِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

٣٨٢١ - (٣٥) وَعَنْ أَنسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
﴿ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمُوالِكُمْ، وَٱنْفُسِكُمْ،
وَٱلْسِنَتِكُمْ، وَوَاهُ ٱبُودَاوْدُ، وَالنّسَائِقُ وَالدَّادِمِيُ.
٣٨٢٢ - (٣٦) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهُ،
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ الْفُعُمْ وَالطَّعَامَ، وَاطْعِمُو الطّعَامَ، وَاللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٢٣ - (٣٧) وَعَنْ فُعَمَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنَ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَمَلِهِ اللّه وَسَلَّمَ عَلَى عَمَلِهِ اللّه وَسَلَّمَ عَلَى عَمَلِهِ اللّه اللّهِ عَلَى عَمَلِهِ اللّه اللّهِ عَلَى عَمَلِهِ اللّه اللّهِ عَلَى عَمَلِهِ اللّه الله عَمَلُهُ اللّه عَمَلُهُ الله يَوْمِ الْقَيْمَةِ وَيَا مَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» وَيَا مَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ»

٣٨٢٤ - (٣٨) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِ

٣٨٢٥ - (٣٦) وَعَنُ مُعَادِ بُن جَبَل رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولً اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولً اللّٰهِ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِيلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَمِيلُ اللّٰهِ فُواكَ نَاقَدٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ أَلْجَنَّهُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَمِيلُ اللهِ، أَوْنُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا جُرْحًا فِيْ سَمِيلُ اللهِ، أَوْنُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا

تَرَجَعَنَدُ "معفرت فعال بن عبيد رفظ الله على بين رسول الله والله والله

تَذَرَ حَمَدَ: " حضرت معاذ جبل حَفَظِیهٔ کیتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عِنْ اَلَٰهِ کَا اَلٰهِ مِنْ کَا اَلٰهِ مِنْ کَا اَلٰهِ مِنْ کَا اَلٰهِ عِنْ کَا اَلٰهِ مِنْ تَعَوْلُ کَا دِيرِ بِعِنْ اَلَّهِ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ کَا اَلْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

تَخِیْ یَوْمَ الْفِیلُمَةِ كَاغُزَ رِ مَاكَانَتْ، لَوْنُهَا الزَّ غُفَرَانُ وَدِیحُهَا المِسْكُ. وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجُ فِیُ سَبِیْلِ اللّٰهِ، فَاِنَّ عَلَیْهِ طَابِعَ الشَّهَدَآءِ. رَوَاهُ النِّرْمِذِیُّ، وَآبُودَاؤِدُ، وَالنّسَانِیُّ.

٣٨٢٦ - (٤٠) وَعَنْ خُويُمِ بْنِ فَاتِك رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، كُنِبَ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفي». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَالنّسَانِيُّ.

٣٨٢٧ - (٤١) وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آفُضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلَّ فُسُطَاطٍ فِي وَسَلَّمَ: «آفُضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلَّ فُسُطَاطٍ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، وَمَنِيْحَهُ خَادِمٍ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، أَوْطَرُونَهُ فَحُلٍ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، وَوَاهُ النّدُمِدِيُّ اللهِ،

٣٨٢٨ - (٢٤) وَعَنَّ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَلَحُ النَّارَ مَنُ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ اللّهِ حَتَّى يَعُودُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ حَشْيَةِ اللّهِ حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الطَّرْع، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ عُبَالًا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُحَانُ عَلَى عَبْدٍ عُبَالًا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ ». وَوَاهُ النِّهُ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ ». وَوَاهُ النِّهُ وَدُحَانُ اللهِ وَدُحَانُ النَّهِ وَدُحَانُ اللهِ وَدُحَانُ اللهِ وَدُحَانُ النَّهِ وَدُحَانُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَدُحَانُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَلَا يَحْدَيْهُ اللّهُ اللهُ وَالْمَانُ فِي عَبْدٍ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ملک کی ہوگی اور جس مخص کے بدل میں خدا کی راہ میں چھوڑا ڈکا اتو اس پھوڑے پر یا پھوڑے والے پر شہیدوں کی علامت ہوگی جس سے اس کوشناخت کیا جائے گا۔' (تر فدی، ابوداؤد، نسائی)

تَنْزَجَهَكَدُ " تعطرت فريم رَهِي مِن فاتك كَبِتِ جِن كدرسول الله وَهُمُنَا نَهُ فرمايا ہے جو مخص خداكى راہ يس (يعنى جہاد ميس) كھ خرج كرے اس كے ليے سات سو كنا تواب لكھا جا ہے۔" (ترزى، نسائى)

مَّنَ حَمَدُ اللهِ وَعَرْت الوالمامه رَفِيْقَالُهُ كَتِمَ إِن كدرسول الله وَفَقَالُهُ لَـنَا فَرَالِي كَا مِن فرمایا ب كه بهترین صدفه خداکی راه میں خیمه كاسابه ب (لینی مجابد یا حالق كوخیمه دینا) اور بهترین صدفه خداکی راه میں خادم كا وینا ب اور بهترین صدفه خداکی راه میں الی افتی كا دینا ب جو جوان ہو۔''

ہ جمع تبیں ہوستے۔''

٣٨٢٩ - (٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّانُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَهِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ». روأه التومذي.

٣٨٣١ - (٤٥) وَعَنْ عُنْمَانَ وَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ دَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، قَالَ: «دِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيْلِ اللّهِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيْما سِوَاهُ مِنَ أَلْمَنَاذِلِ». دَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيِّ.

تَنْ اَ تَحْدَدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ فِي قَرَمَايَا هِ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ لَ كُورُورْخَ كَى آكُ نَهُ تِعْمُونَ كَنْ الْكِ آكُورُ وه جوخدا كَ خوف سے روئى اور دوسرى آگود و جس فے خداكى راه عنى محمد الى كرتے رات گزارى " (ترفذى)

تَنَوَجَمَدُنَ '' حضرت عمان ﷺ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے قربایا ہے خدا کی راہ میں (کافرول کی سرصد پر) ایک ون کی تمہبائی ہزارون ون کی عمادت سے بہتر ہے، سوائے اس ون کے۔'' (زندی، نسائی۔)

٣٨٣٢ - (٤٦) وَعَنُ آبِي هُرَيُّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَ عَلَىّ آوَّلُ ثَلْقَةٍ يَّدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: شَهِيْدٌ، وَعَفِيْفُ مُتَعَفِّفْ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَاليْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٨٣٣ - (٤٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُبْشِيّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَمَالِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ». قِيْلَ: فَآيُ الصَّدَقَةِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ». قِيْلَ: فَآيُ الصَّدَقَةِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «جُهُدُ الْمُقِلِّ» قِيْلَ: فَآيُ الْهِجْرَةِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «مَن جَاهَدُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ الْجِهَادِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ الْجِهَادِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ الْجِهَادِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالَةٍ وَنَفْسِهِ» قِيْلَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالَةٍ وَنَفْسِهِ» قِيْلَ: قَانَى الْفَتْلِ الشُرَفُ؟ قَالَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ هِمَالَةٍ وَنَفْسِهِ» قَيْلَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ هِمَالَةٍ وَنَفْسِهِ» قَيْلَ: «مَن جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ هَالَ: «مَن أَهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُه» رَوَاهُ الْهُودَاؤَدَ.

وَفِي رِوايَةِ النَّسَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيَّ الْاعْمَالِ اَفْصَلُ ؟ قَالَ: «إَيْمَانُ لَاشَكَّ فِيْهِ، وِجِهَادُ لَا غُلُولَ فِيْهِ، وَحَجَّةٌ مَّبُرُورُوَةٌ». فِيلِ: فَايُّ الصَّلوةِ اَفْصَلُ ؟ قَالَ: «طُوْلُ الْقُنُونِ». فُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِيْ. قَالَ: «طُوْلُ الْقُنُونِ». فُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِيْ. كَرَبَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلِشَهِيْدِ عِنْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلِشَهِيْدِ عِنْدَ اللَّهِ

قَنَوَ حَمَدَ: "حضرت الو ہر روائ فَلْمَالَا مَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ

تَذَرَجَدَدُ: "دعفرت عبدالله بن عُبقی کہتے ہیں کہ نی جُنگ ہے

ہوچھا گیا کونسا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا طویل قیام

کرنا نماز کے اعمال میں) چر پوچھا گیا کونسا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا

علاش کرنا مختاج وفقیر کا (بعنی صدقہ دینے کیلئے مقلس وعتاج آ دی

کوشش کرنا، پھر پوچھا گیا کونی ہجرت بہتر ہے؟ فرمایا ان باتوں کو

چھوڈ نا جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کونسا جہاد بہتر

ہے؟ فرمایا جو جہاد مال اور جان سے ساتھ مشرکوں سے کیا جائے پھر

بوچھا گیا کونسا مارا جانا بہتر ہے؟ فرمایا اس شخص کا جس کا خون بہایا

جائے ادراس کے گھوڑے کی کونچیں کائی جا کیں۔ (ابوداؤو)

اورنسائی کی روایت میں بالفاظ ہیں کہ نی ﷺ سے بوچھا کیا کہ
کونساعمل افضل ہے؟ قرمایا جس میں کسی شم کا شک نہ ہواور جباو
جس میں کسی شم کی خیانت نہ ہواور جج مقبول۔ پھر بوچھا کیا کونی
نماز افضل ہے؟ فرمایا دریجک قیام کرنا۔ اور باقی حدیث حسب ندکور
ہے۔''

سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي اَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقَعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوْتَهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهُا، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنِ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْدِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنِ مَنْ مِنْ الْحُوْدِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اقْارِيهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيَّ، وَابْنُ ماجَة.

٣٨٣٥ - (٤٩) وَعَنْ آبِيُ هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ لَقِيَ اللّهَ بِغَيْرِ آثَرِ مِّنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللّهَ وَفِيْهِ ثُلُمَةٌ». رَوَاهُ التّوْمِذِيُّ، وَابْنُ ماجَةَ؛

٣٨٣٦ - (٥٠) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ اَلْمَ الْفَتْقِيدُ لَا يَجِدُ اَلْمَ الْفَتْقِيدُ لَا يَجِدُ الْمَ الْفَرْصَةِ » أَلْفَتْلِ اللّه كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمُ اللّهَ الْفَرْصَةِ » رَوَاهُ النّوْمِذِيّ، وَالدّادِمِيّ، وَقَالَ رَوَاهُ النّوْمِذِيّ، وَالدّادِمِيّ، وَقَالَ النّوْمِذِيّ، طَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٣٨٣٧ - (٥١) وَعَنُ آبِي أُمَامَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ شَنْيٌ آحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَينُ، وَآثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِّنْ دُمُوعٍ مِّنْ خَشْبَةٍ اللهِ، وَقَطْرَةٌ دَمِ تُهْرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَامَّا

مرتے تل) یہ دکھایا جائے گا اس کو جنت میں محکانا اس کا (یعنی اس کے بیات کی اس کو جنت میں محکانا اس کا (یعنی جان کی بیل جان کھنے کے وقت) محفوظ رہتا ہے وہ عذاب تیر ہے، امن میں رہتا ہے وہ بری گھبراہٹ سے (یعنی دوزخ کے عذاب سے)۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے نکاح میں بہتر حوریں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے نکاح میں بہتر حوریں بری ہوگا۔ اس کے نکاح میں بہتر حوریں بری بری بری آ کھول والی دیجا کی گی۔ اور اس کے عزیزوں میں ستر آدمیوں کے لئے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔" (تر ذی بی این ماد)

الْأَنْرَانِ: فَأَثَرُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَأَثَرُ فِي فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَوانِضِ اللّهِ تَعَالَى». رَوَاهُ التِوْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ غَرِيْبٌ.

٣٨٣٨ - (٥٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ وَضِي اللّهِ بْنِ عَمْدِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ: «لَا تَوْكَبِ الْبَحَرِ اللّهِ عَالِياً فِي سَبِيْلِ اللّهِ، قَانَ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّادِ بَحْرًا». رَوَّاهُ أَبُوْدَاؤَدَ. الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّادِ بَحْرًا». رَوَّاهُ أَبُودَاؤُدَ. الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّادِ بَحْرًا». رَوَّاهُ أَبُودَاؤُدَ. ٣٨٣٩ - (٥٣) وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: عَنْها، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِينِبُهُ الْقَيْءُ لَهُ آجُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِينِبُهُ الْقَيْءُ لَهُ آجُرُ اللّهِ بُدُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ اللّذِي يُصِينِبُهُ الْقَيْءُ لَهُ آجُرُ اللّهِ بُدُولُ اللّهِ بُدُولُ اللّهُ الْمَائِدُ فِي الْبَعْرِيْقُ لَهُ آجُرُ طَهِينَدَيْنٍ». وَالْعَرِيْقُ لَهُ آجُرُ طَهِينَدَيْنٍ». وَالْعَرِيْقُ لَهُ آجُرُ طَهِينَدَيْنِ». وَالْعَرِيْقُ لَهُ آجُرُ طَهِينَدَيْنٍ». وَالْعَرِيْقُ لَهُ آجُرُ طَهِينَدَيْنِ». وَالْعَرِيْقُ لَهُ آجُرُ طَهُولُودَ.

٣٨٤٠ - (٥٤) وَعَنْ آبِيْ مَالِكِ نِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ، فَمَاتَ آوُقُيْلَ، آوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ اَوْبَعِيْرُهُ، آوْلَدَ عَتْهُ هَامَّةُ، آوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه بَايِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ، فِانَّهُ شَهِيْدُ، وَإِنَّ لَهُ الجَنَّهُ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَد.

٣٨٤١ - (٥٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «فَفْلَةٌ كَغَزُووَ». رَوَّاهُ ٱلْوُدَاؤَدَ.

ے فرائض میں ہے کسی فرض کا نشان (مشلاً سجدہ وغیرہ کا نشان کے: (ترزی)

تَنَرَجَهَدُ: "حضرت الم حرام رضى الله تعالى عنها كهتى بي كه بي الله تعالى عنها كهتى بي كه بي الله تعالى عنها كم في فرمايا به دريا كسفر مين اكر سر كهوسف سے قے ہوجائے تو اس كواكيك عبيدكا تواب ملتا به اور جو محض دريا مين غرق ہوجائے اس كودد شهيدوں كا تواب ملتا ہے۔" (ابوداؤد)

٣٨٤٢ - (٥٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ «لِلْغَاذِي آجُرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ آجُرُهُ وَآجُرُ الْغاذِي». رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدُ.

٣٨٤٤ - (٥٨) وَعَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اذُنَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَنْوِ وَآنَا شَيْخٌ كَبِيَرٌ لَيْسَ لِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَنْوِ وَآنَا شَيْخٌ كَبِيَرٌ لَيْسَ لِيُ خَادِمٌ، فَالْمَعْسُتُ آجِيْرًايكُفِينَى، فَوَجَدْتُ رَجُلاً سَمَّيْتُ لَهُ ثَلْقَةً دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَصَرَتُ عَنِيمَةٌ، اَرَدُتُ انْ أُجْرِى لَهُ سَهُمَةً، فَجِنْتُ عَنِيمَةٌ، اَرَدُتُ انْ أُجْرِى لَهُ سَهُمَة، فَجِنْتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُرْتُ لَهُ فَيْ عَزُورَتِهِ هَذِهِ فِي الدَّنْيَا وَالْمَحِرَةِ إِلَّا دَنَانِيْرَهُ النَّيْ تُسَمَّى». رَوَاهُ وَالْمَحِرَةِ إِلَّا دَنَانِيْرَهُ النَّيْ تُسَمَّى». رَوَاهُ الْمَوْدَاؤُدَ.

تَخَرَجُمَدُ: "حضرت ابو ابوب نظینیانه کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ وہی کے بین کہ انہوں نے رسول اللہ وہی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عنقریب تم پر برنے برنے شہر فتح کئے جوئے انگر ہوں ہے جن ہیں ہے تہمارے لئے فوجیں معین کی جا کیں گی۔ پس ایک محض جہاد پر بلا معاوضہ جانے کو ہُرا سمجھ کا اور اپنی قوم میں چلا جائے گا تا کہ جہاد میں جانے ہے تحفوظ رہے چروہ قبائل کو جو میری خدمت کو اُجرت میں جانے کہ جہاد کہ جہاد کی سربرائی میں جانے کہ جہاد کی سربرائی کے حاصل کرے تا کہ جس ایک لئیکرکو کھایت کروں اور انگر کی سربرائی ایٹ فرمہ لے اور اپنے فرمہ لے اور اپنے خدمت کو اُجرت کے خون کے حرور کے اور اپنے خون کے تا کہ جم داد ہے کہ دور ہی رہیگا۔" (ابوداؤد)

٣٨٤٥ - (٥٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ رَجُلٌ يُرِيُّدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَهُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضاً مِّنُ عَرَضِ الدَّنْياءَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا آجُرَلَهُ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤْد.

٣٨٤٦ - (٦٠) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُۥ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ٱلْغَزُوُ عَزُوان، قَامًا مَن ابْتغي وَجْمَة اللَّهِ، وَاطَاعَ ِ الْإِمَامَ، وَٱنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبُهَه ٱجُرُّكُلَّهُ. وَامَّا مَنْ غَزَا فَخُرًّا، وَرِيَاءً، وَّسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَٱفْسَدَ فِي الْآرْض، فَائِنَّهُ لَمْ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ». رُوَاهُ مَالِكُ، وَآبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسائيُّ، ٣٨٤٧ - (٦١) وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمرِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! آخُبرْنِيُ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «يَاعَبُدُ اللَّهِ بُنَ عَمُروا إِنْ فَاتَلْتَ صاَبَرًا مُّحْتَسِبًا، بَعَنَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُّحْتَسِباً. وَّإِنْ قَاتَلُتَ مُوَايِناً مُّكَاثِرًا، بَعَثَكَ اللَّهُ مُوَانِيًّا مُكَاثِراً. يَاعَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِوا عَلَى آيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ، أَوْقُتِلْتَ، بَعَثَكَ اللُّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

تَنْرَجَعَنَدُ: ''حصرت ابو جریره روز الله کتے بین کدایک فیض کے عرض کے عرض کے عرض کے عرض کے عرض کی ایار سول اللہ بھی کا ایک فیصل خدا کی راہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ دنیا کے مال واسباب کا خواہشند ہے۔ آپ نے فرمایا اس کوکسی قشم کا ثواب نہیں لیے گا۔'' (ابوداؤد)

٣٨٤٨ - (٦٢) وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعَجَزْتُمْ إِذَا بَعَفْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِى لِمَضِي اللهِ مَضَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ وَذُكِرَ حَدِيْتُكُ فَصَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ». فِي كِتابِ الْإِيْمَانِ.

#### الفصل الثالث

٣٨٤٩ - (٦٣) عَنْ آبِيْ أُمَّامَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيْهِ شَيٌّ مِّنْ مَّاءٍ وَبَقُل، فَحَدَّثَ نَفْسُهُ بَانُ يُّقِينُمَ فِيُهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَاءَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «إِنَّى لَمْ ٱبْعَتْ بِالْيَهُوْدِيَّةِ، وَلاَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلاَكِنِي بُعِثْتُ بِٱلْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْجَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِمٍ لَغَدُوةٌ أَوْرَوْحَةٌ فِي سِبيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَمَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِ، خَيْرٌ مِّنْ صَلُوتِهِ سِتِيْنُ سَنَةً». رَوَاهُ أَخْمَدُ. ٣٨٥٠ - (٦٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَزَافِي سِبِيْلِ اللَّهِ

تَوَیَحَدُنَ المعرف عقب بن مالک نظافی کہتے ہیں ہی وی اللہ کا م اللہ کا کا اللہ کا کے کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال

### تنيسرى فصل

تنزیخک: المحصرت ابو المد دخیجه کتے ہیں کہ ہم ایک افکر میں رسول اللہ دیکھی ساتھ ردانہ ہوئے ایک فض (ہم میں سے) ایک عار پر گذرا جس میں پائی تفااور کھی ہزی (اس کو دیکھ کر) اس کے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ میں بیبیں رہ جاؤں اور دنیا کو چھوڑ دوں چنانچ اس نے رسول اللہ ویکھی سے اجازت طلب کی آب نے فرمایا میں نہ تو یہود یت (پھیلانے) کے لئے بھیجا گیا اور نہ نفرانیت بلکہ دین طیف دیر بھیجا گیا ہوں جو آسان وین ہے حم کے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جسم شام کو خدا کی راہ میں جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور میدان کی راہ میں جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور میدان جسم کی راہ میں جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور میدان جانے کی مف میں یا نماز کی جماعت کی صف میں تم میں سے کسی کی جانات میں میں خوال سے بہتر ہے اور میدان جانے کی صف میں یا نماز کی جماعت کی صف میں تم میں سے کسی کی جماساتھ برس کی نماز سے بہتر ہے۔ اور احمد)

تَنَوَيَحَنَدُ: "معضرت عبادہ معَنظِينه بن صامت كيتے ہيں رسول الله عِلَيْنَ مَن مامت كيتے ہيں رسول الله عِلَيْن عِلَيْنَ نِهِ فرمايا ہے جس مختص نے خداكى راہ ميں جباد كيا اور صرف ايك رسى (كے حاصل كرنے) كا ارادہ كيا تو اس كے لئے وہى إنتخا مبيكية

وَلَمْ يَنُو إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَانَولى». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَلَمْ يَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَا، فَالَّذِ «مَنْ رضِيَ بِاللَّهِ رَبَّهُ وَيِالُا سَلَامِ دِيْنَا، وَيِالُا سَلَامِ دِيْنَا، وَيَالُا سَلَامِ دِيْنَا، وَيَالُا سَلَامِ دِيْنَا، وَيَالُا سَلَامِ دِيْنَا، لَهَا اللَّهِ مَيْدٍ. فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَادَةَ عَلَيْ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْدَ مِانَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَابَيْنَ كُلِّ بِهَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

٣٨٥٢ - (٦٦) وَعَنْ آبِي مُوْسِي رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ آبُوَاتِ النَّجَنَّةِ تَحُتَ ظِلاَلِ السُّيُوْكِ». فَقَامَ رَجُلُّ رَثَّ الْهَيَّةِ فَقَالَ: يَا أَبَا السُّيُوْكِ». فَقَامَ رَجُلُّ رَثَّ الْهَيَّةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَلَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ مُوسَلَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ اللّٰي اَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: آقُراً عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ، ثُمَّ عَلَيْ كُمُ السَّلَامَ ، ثُمَّ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ، ثُمَّ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ، ثُمَّ عَسْنَ بِسَيْفِهِ إللّٰي اللّٰهَ وَسَلِّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٨٥٣ - (٦٧) وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ

چزہے جس کا ارادہ کیا۔" (نسائی)

تَرْجَدَدَ: "حضرت ابوموی فضی کے بیں کدرسول اللہ وہ کے اس کے اس اللہ وہ کیا نے فرمایا ہے جنت کے درواز نے تلواروں کے سائے جی بیں (بیان کر) ایک خشہ سال محض نے کہا۔ ابوموی حقی نے رسول اللہ وہ کی بالفاظ فرمائے سنا ہے؟ ابوموی دی کھیا ہے کہا ہاں (بیان کر) وہ فضی اپنے دوستوں بیں چلا آیا اور کہا بیں تم کو آخری سلام کہتا ہوں بیر کہ کراس نے تلوار کے نیام کو آوڑ ڈالا، اور مجینک دیا مجم مول بیر کہ کراس نے تلوار کے نیام کو آوڑ ڈالا، اور مجینک دیا مجم مول بیر کہ کردشن کی طرف روانہ ہوا۔ ان سے اڑا یہاں تک کے شہید ہوگیا۔" (مسلم)

مَنْ يَحْمَدُ "معرت ابن عباس عَنْ الله عِنْ كدرمول الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِاَ صُحليهِ ﴿ اللَّهُ أَنُو احَهُمْ الْحُوانُكُمْ يَوْمَ أَحُدٍ ، جَعَلَ اللَّهُ أَنُو احَهُمْ الْحُوانُكُمْ يَوْمَ أَحُدٍ ، جَعَلَ اللَّهُ أَنُو احَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْهِ خُصْرٍ ، تَوِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ذَهَب مِنْ ثِمَارِهَا، وَ تَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَب مِنْ ثِمَالِهَا، وَ تَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَب مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، فَلَمَّا وَجَدُو الطِيْبَ مَاكِلهِمْ ، وَمَشْرِيهِمْ ، وَمَقِيلِهِمْ . فَالُوْانِ مَنْ مَاكِلهِمْ ، وَمَشْرِيهِمْ ، وَمَقِيلِهِمْ . فَالُوْانِ مَنْ لَكُلُوا عِنْدَ الْحَدْدِ . يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ . يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ . يَوْهَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهِ الْمُوتَا اللّهُ الْحَيْلَ الْحَيْلَة ﴾ إلى الحِر الْايَدِ . اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْحَيَاءُ ﴾ إلى الحِر الْايَدِ . وَالْهُ اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْحَيَاءُ ﴾ إلى الحِر الْايَدِ . وَالْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْحَيَاءُ ﴾ إلى الحِر الْايَدِ . وَالْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْحَيَاءُ ﴾ إلى الحِر الْايَدِ . وَالْهُ الْمُوتَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُوتَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٥٤ - (٦٨) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثَلْنَهِ آخِرَاءِ: اللَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَلهِ اللهِ مَرُوانُهُ اللّهِ مَ وَانفُسِهِمْ فِي لَمَ لَكُم يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِالْمُوالِهِمْ وَانفُسِهِمْ فِي لَمَ لَكُم يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِاللهِمْ وَانفُسِهِمْ فِي اللّهِ عَلَى النّاسُ عَلَى سَبِيلِ الله ، وَالّذِي يَامَنُهُ النّاسُ عَلَى اللهِمْ وَانفُسِهِمْ، ثُمَّ الّذِي إِذَا الشّوف المُولَى عَلَى طَمْع تَركَهُ لِلْهِ عَزّوجَلٌ». رَوَاهُ آخَمَدُ. عَلَى طَمْع تَركَهُ لِلْهِ عَزّوجَلٌ». رَوَاهُ آخَمَدُ. اللّهُ عَلَى طَمْع تَركَهُ لِلْهِ عَزّوجَلٌ». رَوَاهُ آخَمَدُ.

نے اپنے محابہ رضی اللہ تعالی عنبم سے فرمایا۔ جب تہارے بھاگئ احد کے دن شہید کئے مکے تو خداوند تعالی نے ان کی روحوں کو سزر برندوں کےجہم میں داخل کر دیا (اب) وہ برندے جنت کی نہروں برآتے میں جنت کے میووں کو کھاتے ہیں اور سونے کے ان فتدیلوں بیں آرام ماصل کرتے ہیں جوعرش الی کے بیجے معلق بیں۔ان شہیدوں نے جب اپنے کھانے پینے اور آ رام کرنے کی مسرقوں کو حاصل کیا تو کہا کون ہے جو ہمارے جھائیوں کو جاری طرف سے یہ پیغام بہنچائے کہ وہ جنت میں زندہ ہیں تا کہ وہ جنت کو عاصل کرنے میں بے بروائی سے کام ندلیں اور لزائی کے موقع پرسستی ند کریں خداوند تعالی نے (اُن کی اِس خواہش کو یا کر) کہا کہ میں تمہارے پیام کو تمہارے بھائیوں کے پاس مہنجاؤں گا۔ چنانچ خداوند تعالى نے يہ آيت نازل فرمال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُوا تَّا بَلْ أَحْيَآةَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ النح. ﴾ (ايوداؤد)

مَنْ وَمَنَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا

تَنْفِيَحَكَمُهُ ''معفرت عبد الرحلن ابن الي عميره بطيطية مسكيته عيل رسول

عُمَيَرُةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْس مُسُلِمَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْس مُسُلِمَهِ يَعْمِضُهَا رَبُّهَا، تُحِبُّ أَنْ تَرُجِعَ الْيَنُكُمْ، وَأَنَّ لَهُ الدَّنْيَا وَمَا فِيْهَا، غَيْرُ الشَّهِينِدِ» قَالَ ابْنُ آبِي لَهُ الدَّنْيَا وَمَا فِيْهَا، غَيْرُ الشَّهِينِدِ» قَالَ ابْنُ آبِي عُمَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ عُمَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ: «لآنُ أَفْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَحَبُ إِلَى وَسَلَّمَ اللهِ، أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي آهُلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ». رَوَاهُ النَّسَانِيُ.

٣٨٥٦ - (٧٠) وَعَنْ حَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةً، قالَتْ: حَدَّثَنِيُ عَمِّيْ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ، الْجَنَّةِ، والْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَنِيْدُ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاه ابُودَاؤَدُ.

٣٨٥٧ - (٧١) وَعَنْ عَلَيْ وَآبِي الدَّرْدَ اءِ، وَآبِي الدَّرْدَ اءِ، وَآبِي هُرَيْرَةَ، وَآبِي أُمَامَة، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَو، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَو، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وَجَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَمْوانَ بْنِ حُصَيْنِ وَضِى الله عَنْهُمْ وَعِمْوانَ بْنِ حُصَيْنِ وَضِى الله عَنْهُمُ اللهِ اللهِ الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ الله عَنْ وَسُولِ اللهِ مَا الله وَاقَامَ فِي بَيْتِه، فَلَهُ نَعْلَ دِرْهَمِ مَن وَمَن عَزَا بِحُلِّ دِرْهَمٍ مَن وَمَن عَزَا بِحُلِّ دِرْهَمٍ مَن وَمَن عَزَا بِنَفْسِه فِي سِبيلِ اللهِ وَآفَامَ فِي بَيْتِه، وَمَن عَزَا بِنَفْسِه فِي سِبيلِ اللهِ وَآفَامَ فِي بَيْتِه، وَمَن عَزَا بِنَفْسِه فِي سِبيلِ اللهِ وَآفَامَ فِي بَيْتِه، وَمَن عَزَا بِنَفْسِه فِي سِبيلِ اللهِ وَآفَامَ فِي الْفَقَى فِي وَجُهِهِ

تبض کرے اس کی خواہش نہیں کرتا کہ اس کی روح دوبارہ تہارگ یاس آئے اور ونیا مافیہا کی لذتوں کو حاصل کرے سوائے شہید کی روح کے (کہ وہ اس امر کو پسند کرتی ہے کہ دوبارہ دنیا میں جائے اور جباد كر كے دوبارہ شہادت حاصل كرے ) ابن الى عمير و كافيانه کہتے ہیں رسول اللہ عظیمہ کے فرمایا ہے کہ ضراکی راہ میں میرا مارا جانا مجھ کو اس سے زیاوہ بیند ہے کہ میں فیمہ والوں ( یعنی. ویہاتیوں) اور حویلیوں کے رہنے والوں کا حاکم بنوں '' (نسائی) تَرْيَحَمَدُ: "حسناء بنت معاويدرض الله تعالى عنها كبتي جي كه محص سے میرے چھا نے یہ صدیث بیان کی کہ میں نے نبی عظی ہے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون ہوگا نی ویک نے قرمان جنت میں نی علیہ السلام موں مے جنت میں شہید موں مے اور او کے (بالنغ خواہ وہ کسی قوم وغرب کے ہوں) جنت میں ہوں مے اور

وه لز کی جنت میں ہوگی جس کو زندہ ڈنن کیا گیا ہے۔" (ابوداؤد)

تَذَيِّجَهَدُ: " حضرت على رضى الله تعالى عنه، ابو درواء رضى الله تعالى عنه،

ابو هرميره رضي الله تعالى عنه، ابوامامه رضي الله نغالي عنه، عبدالله بن عمر

رضى الله تغالى عنه،عبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنه، حيابر بن عبدالله

اورعمران بن حصين ري اللهاء سب كي سب ني الميلي سے روايت

كرتے بي اس حديث كوكدآب نے قرمايا ہے كد جو محض خداكى راه

(بعنی جهاد) می خرج کرنے کیلئے مال جمیع اورخود کھر میں رہاس

کو ہر درہم کے بدلے سات سو درہم ملیں مے اور چو محض خود خدا کی

راہ میں لڑا اور جہاو میں اپنا مال بھی خرج کیا اس کو ہر درہم کے

بدلے سات لاکھ ورہم ملیں مے۔ بھر آپ نے یہ آیت حلاوت

ذَٰلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمِي، سَبْعُ مِانَةِ ٱلْفِ دِرْمَىرِ» ثُمَّر ثَلًا هٰذِهِ الْأَيَةَ: ﴿وَاللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يُشَآءُ. ﴾ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

٣٨٥٨ - (٧٢) وَعَنُ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَبِعْتُ عُمَوَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الشُّهَدَآءُ ٱرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِيَ الْعَدُرَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَٰلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ آغَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ هَكَذَا» وَرَفَعَ رَاسَهُ حَتَّى سَقَطَتُ قَلَنْسُونَهُ، فَمَا أَذْرِي ٱقَلَنْسُوهَ عُمَوَ آرَادَ، آمُ فَلَنْسُوهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَرَجُلٌ مُّؤمِنٌ جَيَّدُ أَلْإِيمَان، لَقِيَ الْعَدُوَّ، كَانَّمَا ضُوبَ جَلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْح مِّنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ النَّانِيَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحاً وَّاخَرَ سَيِّنًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ. وَرَجُلُ مُؤْمِنٌ اَشْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذاكَ فِي الدَّرَجَة الرَّابِعَة». رَوَاهُ البَّرُمذيُّ، وَقَالَ: طنا حَدِيْثُ حَسَنْ غَرِيْتُ.

فرمائي ﴿ وَاللَّهِ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ " (اين ماجه)

تَنْ بِحَدَدُ " حفرت فضاله بن عبيد رفي في من من في عطرت عمر بن خطاب ہے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسؤل اللہ ع بن ایک تو وہ جو کہ شہید حیار قتم کے ہیں ایک تو وہ جو مؤمن كائل الايمان (جهاد ش جائے) وشمن سے الاے اور ضدا كے وعده كو يج كردكهائ (بيني خداف اجركال اورثواب عظيم كاجووعده كياب) يهال تك كه (الرق الرق) مارا جائ يه ووقعس ب جس كى طرف قيامت كے دن لوگ اس طرح سر أشحاكيں محر، بد کہد کرسرا ٹھایا (اس قدراونھا) کہ ٹونی کر گئی۔راوی کا بیان ہے کہ قضالد ويَظْلُمُهُ ف يرتبيس بتلايا كدنو في كس كمر ي حفرت عمر ﷺ کے سرے یا جی ﷺ کے سرمیارک سے اور دوسرا وہ فخض جومسلمان ہو کال الایمان (جہادیر، جائے) اور دشن سے مقابلہ کرے اِس حال میں کہ خوف سے وہ میصوں کررہا ہو کو بااس كجسم مين خاردار درخت ككائة چموے مح جي لين يُردلى ونامرادی بےسب کہ یکا کیک سمی نامعلوم مخص کا تیرآ یا اوراس کو مار ڈالا بیخنص دوسرے درجے کا شہید ہے۔ تبسرا و پخنص مؤمن ہواور اس نے پہو مل اوجھے کے بول اور پکھ رُب (وہ جہادیس جائے) وشمن سے لڑے اور خدا کی اس بیان کردہ صغت کو چے کر دکھائے جو اس نے مؤمن کی بیان فرمائی بعنی بدکہ مجام صابر اور طالب ثواب ہوتا ہے) اور مارا جائے بیرتمسرے درہے کا شہید ہے اور چوتھا وہ فخض جومؤمن ہولیکن اپنی جان پر زیادتی کی ہو) (بعنی بہت گناہ

کے ہوں) اور وہ جباد میں وشمن سے لڑے اور خدا کے وعدہ اور صفت کو مج کر دکھائے بہاں تک کہ مارا جائے، یہ چوتھے ورجہ کا شہید ہے۔'' (ترمذی) (ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔)

تَذَيْحَكَ: "حفرت عند بن عبداللي كيت بين رسول الله عِنْ لَيْ في فر مایا ہے جولوگ جہاد میں قتل کئے جائیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ ا کیک تو وہ مؤمن جوانی جان ادراہنے مال سے خدا کی راہ میں جہاد كرے وشمن سے مقابلہ كرے اور لڑے يہاں تك كه مادا جائے اس شہیدی نسبت رسول اللہ عظی نے فرمایا ہے ہے وہ شہید ہے جس کے صبر اور تکلیفوں اور مشقتوں براستقامت کا امتحان کیا گیا ہے یہ شہید فدا کے عرش کے بنیج خدا کے نیمے میں ہوگا اور انبیاءعلیم السلام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں مے۔ اور دوسرا وہ مؤمن جس کے اتمال محلوط ہول مینی کچھا چھے اور پچھ کرے وہ این جان اور اینے مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے جس وقت وحمن ے سامنا ہواڑے یہاں تک کہ مارا جائے اُس شہید کی نبعت رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ بیشہاوت یا خصلت یاک کرنے والی ہے جو اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتی ہے اور مکوار مناہول کو بہت زیادہ محوکرنے والی چیز ہے، بیشہید جس وروازے ہے جنت میں جانا جا ہے گا جلا جائے گا اور تیسر افخص وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اینے مال ہے جہاد کیا جب وشن ہے اس کا مقابله ہوالزا (اورخوب لزا) یبال تک که ماراحمیا۔ بیجنس دوزخ میں جائے گا اس کئے کہ تلوار نقاق کوئیس مثاقی۔' (واری)

تَعَرِيحَمَدُ: "معرت ابن عائدُ رَفِيكُمُ كَتِ مِن كَدر رسول الله عِلَيْنَا

٣٨٥٩ - (٧٣) وَعَنْ عُتْبَةَ بُن عَبْدِ ن السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ٱلْقَتْلَى ثَلْلَهُ: مُّؤْمِنٌ جَاهَدَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، فَاذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ». قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ: «فَذَٰلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُّ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرُشهِ، لْآيَفُضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ. وَمُوْمِنٌ حَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَّاخَرَ سَيْنًا، جَاهَدَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُفْتَلَ» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ: «مُمَضْمِضَةٌ مَحَثْ ذُنُوْبَة وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِّلْخَطَايَا، وَأَدْخِلَ مِنْ أَيْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءً. وَّمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِذَا لَقِي الْعَدُوُّ قَاتَل حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمُحُو النِّفَاقَ». رَوَاه الدَّارِمِيُّ.

٣٨٦٠ - (٧٤) وَعَنِ ابْنِ عَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازةِ رَجُل، فَلمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُيْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُصَلَّ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلُ رَاهُ أَحَدٌ مِّنكُمْ عَلَى عَمَل الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللَّهِ! حَرَسَ لَيُلَدُّ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَتْى عَلَيْهِ التَّرَابَ، وَقَالَ: «أَصْحٰبُكَ يَظُنُّونَ آنَّكَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ، وَآنَا أَشْهَدُ آنَّكَ مِنْ أَهْل الْجَنَّدِ، وَقَالَ: «يَاعُمَوُا إِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ، وَلَاكِنْ تُسْأَلُ عَن الْفِطْرَةِ». رُوَّاهُ الْبَيْهَ قِيٌّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

ایک فخض کے جنازہ کے ہمراہ تحریف لے بیلے (تاکہ اس پر نماز پر جیس ) جب جنازہ کو رکھا جمیا تو حضرت عمر بن خطاب رہے ہے ۔ خوض کیا یا رسول اللہ وہی گا آپ اس کی نماز نہ پڑھیے اس لئے کہ یہ فضص فاس تفار رسول اللہ وہی گا آپ اس کی نماز نہ پڑھیے اس لئے کہ اور فرمایا تم بیس ہے کس نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہو اور فرمایا تم بیس ہے کس نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے ایک واسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا کی راہ میں پاسبانی کی تھی رسول اللہ وہی اور کس اللہ اس نے ایک راہت فعدا کی راہ میں پاسبانی کی تھی رسول اللہ وہی اور اس اللہ اس پر نماز پڑھی اور این باتھوں ہے مٹی ڈالی اور پھر فرمایا حیرے ووست واحباب خیال کی راہ جیس کہ تو ووزقی ہے اور میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اس کے بعد آپ نے عمر رہے گا گا کہ کو خاطب کر کے فرمایا۔ تو جنتی ہے اس کے بعد آپ نے عمر رہے گا گا کہ کا موال نہ کیا جائے گا بلکہ دین اسلام کی بابت ہو چھا جائے گا۔ " (بیسی )



### (١) باب اعداد آلة الجهاد

## جہاد کی تیاری کرنے کا بیان

## ىپلى فصل

تَنْزَهَمَكَ: "حضرت سلمه بن اكوع ويُحْتَنِهُ كِيتَ بن كه رسول الله

#### الفصل الأول

٣٨٦١ - (١) عَنْ عُفْبَهُ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَوِ يَقُولُ: ﴿ وَاَعِدُوا لَهُ مُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ آلا إنَّ الْقُوّةَ الوَّمْيُ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٦٢ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ اللهُ، فَلاَ يَغْجِزُ اللهُ، فَلاَ يَغْجِزُ احَدُكُمُ اللهُ، فَلاَ يَغْجِزُ احَدُكُمُ اللهُ، فَلاَ يَغْجِزُ احَدُكُمُ اللهُ، فَلاَ يَعْجِزُ

٣٨٦٣ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوُقَدْ عَطَى». وَوَاهُ مُسْلِمُ.

٣٨٦٤ - (٤) وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوَعِ رَضِيَ

الله عَنهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَا صَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَا صَلُونَ بِالسُّوْقِ. فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِيْ اِسْطِيلُ فَانَ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَآنَا مَعَ بَنِيْ فَلَانٍ» لِآحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ. فَقَالَ: «ارْمُوا وَآنَا مَعَ بَنِيْ فَلَانٍ» لِآحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ. فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْمِيْ وَآنَتَ مَعَ بَنِيْ فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْمِيْ وَآنَتَ مَعَ بَنِيْ فَلَانٍ؟ فَقَالَ: «ارْمُوا وَآنَامَعَكُمْ كُلِّكُمْ كُلِّكُمْ . وَوَاهُ لَلْانٍ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَآنَامَعَكُمْ كُلِّكُمْ . كُلِّكُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٣٨٦٥ - (٥) وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ ٱبُوْطَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ رَسَلَّمَ بِتُرْسٍ وَّاحِدٍ، وَكَانَ آبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمِٰي، فَكَانَ إِذَا رَمَٰي تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبلُهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣٨٦٦ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ٱلْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِيُ الْخَيْلِ». مُنْقَقَّ عَلَيْهِ.

٣٨٦٧ - (٧) وَعَنْ جَرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: رأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوِى نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ، وَيَقُوْلُ: «الْحَيْلُ مَعْقُودٌ يَنُواصِيْهَا الْحَيْرُ إلَى

قبیلہ بن اسلم بن تشریف نے سے جب کہ دولوگ بازار بی تیراعازی کی مشق کر رہے تھے آپ نے ان کو تخاطب کر کے فرمایا اے اولا و اسمغیل علیہ السلام ( یعنی حضرت اسمغیل علیہ السلام کے بیغ) تیراعازی کرو۔ تہارے باپ تیراعاز تھے اور بی فلال فریق کے ساتھ ہول ( یعنی آیک فریق کانام لے کر بتایا پھر دوسرے فریق کے ساتھ ہول ( یعنی آیک فریق کانام لے کر بتایا پھر دوسر لیا۔ فریق نے تیرا عمازی چیوڑ دی یعنی تیر پھیننے سے باتھ روک لیا۔ آپ نے یو چھاتم کو کیا ہوا۔ انہول نے عرض کیا ہم اس مالت بیل آپ نے وی کیا تھا ہیں جب آپ اس فریق کے ساتھ ہیں کیوں کر تیراندازی کر سکتے ہیں جب آپ اس فریق کے ساتھ ہیں۔ آپ اس فریق کے ساتھ ہیں۔ آپ سے فرمایا تم تیراندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ "

تَرَجَعَنَدُ " معزت انس مَعَظَاءُ كَتِ بِي كَد الوطلى هَدُهُ الكِ المُعْلَمُ هَدُهُ الكِ المُعْلَمُ هَدُهُ الك وحال سن في هي كا بجاء كر رب (بين تيراندازي بمي كرت جائے شے اور في هيكئے تو في هي جي جما كك كرد يكھے كدان كا تير كمال جاكر يزاياكس كولگا ہے؟" ( بخارى )

تَنْ يَحَدَّدُ: " دهرت الن ره الله عليه كتب مين رسول الله والله علي في فرمايا ب كد محوزون كي بيشانيون يربركت ب." ( بخارى وسلم )

يَوْمِ الْقِيمَةِ: الْآجُرُ وَالْغَنِيْمَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٦٨ - (٨) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُرْدَةً رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَي سَبِيْلِ اللّهِ اللّهِ النّهِ إِنْمَاناً بِاللّهِ وَتَصْدِيْها بِوَعْدِه، قَالَّ شِبَعَهُ، وَرَوْنَهُ، وَتَصْدِيْها بِوعْدِه، قَالَّ شِبَعَهُ، وَرَوْنَهُ، وَتَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَرَاهُ النّهُ وَاللّهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَرَاهُ النّهُ وَارْفَلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٨٦٩ - (٩) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانُ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ فِي الْعَيْمِ وَالشِّكَالُ: اَنْ يَكُونُ الْفَرَسُ فِي الْعَيْمِ الْمُعْنَى الْفَرَسُ فِي الْعَيْمِ الْمُعْنَى الْفَرَسُ فِي رَجْلِهِ الْمُعْنَى بَيَاصٌ وَفِي يَدِهِ الْمُسُوى، أَوْ فِي يَدِهِ الْمُسُوى، أَوْ فِي يَدِهِ الْمُسُوى، أَوْ فِي يَدِهِ الْمُسُوى، وَوَاهُ مُسُلِمٌ.

يَدِهِ الْمُعْنَى وَرِجْلِهِ الْمُسُوى. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٨٧٠ - ( ١٠ ) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِيْ أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَقْيَاءِ، وَآمَدُهَا لَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ الْحَقْيَاءِ، وَآمَدُهَا لَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ الْمَعْلِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرُ أَمْنَالٍ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرُ مِنَ الْعَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرُ مِنَ الْعَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُصْمَرُ مِنَ الْعَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُصْمَرُ مِنْ الْعَيْلِ الْتِيْ لَمْ تُصْمَرُ مِنْ الْعَيْلِ الْتِيْ فَرَيْقٍ، وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْمَيْلُ مُثَوْقً عَلَيهِ مِنْ الْعَيْلُ الْرَيْقِ، وَبَيْنَهُمَا

٣٨٧١ - (١١) وَعَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِّرِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(بعنی) عاصل ہوتا ہے ان کے ذریعہ اجر ( ثواب آخرت) اور مال غنیمت ـ " (مسلم)

تَوْجَمَدُ: "معرست عبدالله بن عمر تَفَظِينه كَتِ جِن كدرول الله وَالله عليه عند مقام عليه عند الله وقال الله وقال عند مقام عليه عند الوداع تك (ان دونول مقامات كدرميان جهميل كا فاصله تقا) ادر جن محور ول كا اصار جيس كيا حيا قفا-ان كى دور عمية الوداع سه مجد بن زريق تك مقرركى جس كدرميان ايك ميل كا فاصله سجد بن زريق تك مقرركى جس كدرميان ايك ميل كا فاصله بهد بن زريق تك مقرركى جس كدرميان ايك ميل كا فاصله بهد بن زريق مسلم)

مَّنَ يَحْمَدُنَهُ " حضرت الس رَفِيلِينَهُ كَتِمَ بِين كدرسول الله وَفَيْنَ كَى اوْتَى جس كا نام عضباء تفاوورُ بيس كسى اوْتَىٰ كواَ كم مَد نَطِيْهِ وِيْنَ تَعَى - أيك

وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَشْبَاءُ، وَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ، فَجَاء آغْوَابِيٌ عَلَى قُعُوْدٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَقَّاعَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُوْتَفِعَ شَى مِنَ الدُّنْهَا إِلاَّ وَضَعَلَى. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

#### ملال ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا تھم وامر خدا تی کے لئے ثابت ہے دنیا کی کوئی چیز سر بلند نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی اس کو پست کر دیتا ہے۔'' ( بخاری ) ۔ ۔

## دوسری فصل

اعرابی این جوان اونٹ پر آیا اور دسول اللہ و اللہ کا کا اور کی ہے این

اونث کو دوڑایا اور آمے نکل میا مسلمانوں کو اس بات سے خت

تر المنظمة ال

#### الفصل الثاني

الله عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إنَّ الله تَعَاللى اللهُ عَنهُ فِي الْجَنَّةِ اللهَ عَنهُ وَلَى الْجَنَّةِ اللهَ عَنهُ وَلَى الْجَنَّةِ اللهَ عَنهُ وَلَى الْجَنَّةِ صَالْعَهُ يَخْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْجَنْرُ، وَالرَّامِي صَانِعَةً يَخْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْجَنْر، وَالرَّامِي صَانِعَةً يَخْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْجَنْر، وَالرَّامِي بِهِ، وَمُنتِلَةً. فَارْمُولُ، وَارْحَبُولُ، وَانْ تَرْمُولُ احَبُّ اللهَ مِنْ الْحَقِي الرَّجُلُ اللهَ اللهَ وَانْ تَرْمُولُ اللهَ الرَّجُلُ اللهِ مَن الْحَقِي . وَوَاهُ الرَّجُلُ اللهِ ال

٣٨٧٣ - (١٣) وَعَنْ آبِيْ نَجِيْحٍ نِ السَّلَمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ

بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَهُو لَهُ دَرَجَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِسِهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَهُو لَهُ عِدْلُ مُحَرَّدٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ عَدْلُ مُحَرَّدٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ تَحَانَتُ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْفِيلَمَةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ فَى «شُعَبِ الْإِيْمِانِ» وَ رَوَى ابُوْدَاوْدَ الْفَصْلُ، اللهُ وَلَى وَالتَّانِيَ، وَالتَّوْمِذِيُّ اللهُ وَلَى وَالتَّانِيَ، وَالتَّوْمِذِيُّ اللهُ وَلَى وَالتَّانِيَ، وَالتَّوْمِذِيُّ اللهُ وَلَى وَالتَّانِيَ، وَالتَّوْمِذِيُّ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ شَابَ اللهِ فَى سَبِيلِ اللهِ بَدَلَ «فِي الْإَسْلامِ». اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْمِذِي وَالْتَهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْمِذِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْمِذِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْتَوْمِذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَاسَبَقَ اللهُ فِي نَصْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَاسَبَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَانِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَةُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَ وَالنَّالِيَ وَمِذِيَّةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَ وَمُؤْوَا اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّالِيْقِ وَالْمَالِي وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَوْدَاوْدَ، وَالنَّسَانِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَوْمِذِيُّ وَالْمَالِي وَالْمَا

٣٨٧٥ - (10) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اَدُخَلَ فَوَسًا بَيْنَ فَوَسَيْنِ، فَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَا خَيْرَ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَا خَيْرَ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ». رَوَاهُ فِي «شَرْح السنة». وَفِي رِوايَةِ بَأْسَ بِهِ». رَوَاهُ فِي «شَرْح السنة». وَفِي رِوايَةِ اَبِيْ ذَاوْدَ، قَالَ: «مَنْ اَدْخَلَ فَوساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ، يَعْنِي وَهُولَا يَأْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ. فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ. أَمِنَ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ. وَقَدْ أَمِنَ اَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ. أَمْنَ اللهُ يَسْبَقَ، فَلَيْسَ. أَمْنَ اللهُ يَسْبَقَ، فَلَيْسَ. أَمْنَ اللهُ يَسْبَقَ، فَلَيْسَ. أَمْنَ اللهُ يَسْبَقَ، فَلَوْسَيْنِ، وَقَدْ

جوفض خداکی راہ میں تیر سینے (خواہ وہ کافر کو گئے یا نہ گئے) اس کے لئے آیک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جوفض اسلام میں بوڑھا ہوجائے تو اس کا بوڑھا پا قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ بیبنی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ابوداؤد نے صرف پہلا حصد نسائی نے پہلا اور دوسرا، اور ترفی نے دوسرا اور تیسرا روایت کیا ہے۔ نسائی وترفدی کی روایت میں بدالفاظ میں کہ جوفض خداکی راہ میں بوڑھا ہوا (لیمنی اسلام میں بوڑھا ہونے کے بجائے مداکی راہ میں بوڑھا ہوا (لیمنی اسلام میں بوڑھا ہونے کے بجائے

تنویجہ کا اللہ بھور اللہ بھریاہ دی کھی ہے ہیں رسول اللہ بھور نے اللہ بھور کے دو گھوڑ دل ہیں ابنا گھوڑا شامل کرے اس شرط پر کہ اگر میرا گھوڑا آ کے نکل جائے گا تو ہیں دونوں سے بازی لے لوں گا اور آگر نہ نکلا تو ہیں کچھ نہ دوں گا) آگر اس کو اس کے بازی لے لوں گا اور آگر نہ نکلا تو ہیں کچھ نہ دوں گا) آگر اس کو اس کا بھین ہوکہ وہ ضرور آ کے نکل جائے گا تو اس شرط ہیں جملائی نہیں ہے اور آگر اس کا بھین نہ ہوکہ وہ ضرور آ کے نکلے تو کوئی مضائقتہ نہیں۔ (شرح السلمة ) ابو داؤ دکی روایت میں بیا الفاظ ہیں کہ جو شخص ودگھوڑ اول کے درمیان ابنا تیسرا گھوڑا شامل کر سے اور آس کو اس کا بھین نہ ہوکہ وہ ضرور آ کے نکل جائے گا تو بیشرط جوانہیں اس کا بھین نہ ہوکہ وہ ضرور آ کے نکل جائے گا تو بیشرط جوانہیں سے اور آگر اس کا بھین ہوکہ وہ ضرور آ کے نکل جائے گا تو بیشرط جوانہیں سے اور آگر اس کا بھین ہوکہ وہ ضرور آ کے نکل جائے گا تو بیشرط جوانہیں سے اور آگر اس کا بھین ہوکہ وہ ضرور آ کے نکل جائے گا تو بیشرط جوانہیں

٣٨٧٦ - (١٦) وَعَنْ عِنْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهِ صَلَّى رَضِي اللهِ صَلَّى رَضِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» زَادَ يَخْبِى فِي حَديثه: «في الرِّهَانِ». رَوَاهُ آبُوْدَارُدَ، وَالنَّسَائِيْ، وَرَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِي بَابِ الْعَصَبِ.

٣٨٧٧ - (١٧) وَعَنُ آبِي قَنَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنُهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ الْحَيْلِ الْآدُهَمُ الْآفُرَ أُلْاَثُمُ، ثُمَّ الْآفُرَ أُلْكَوْنَمُ الْآفُرَ أُلْكَمْ الْآفُرَ أُلْكَمْ الْآفُرَ أُلْكَمْ الْآفُرَ أُلْكَمْ الْآفُرَ أُلْكَمْ الْآفُرِ الْآفُرِينِ، قَانُ لَلْمُ يَكُنْ الْآفِرِينِ، قَانُ لَلْمُ يَكُنْ الْآفُرِينِ، قَانُ لَلْمُ يَكُنْ الْآفُرِينِ، قَانُ لَلْمُ يَكُنْ الْآفُرِينِ، قَانُ لَلْمُ يَكُنْ الْآفُرِينِ، قَانُ لَلْمُ يَكُنْ الْآفُرِينِ وَاللَّالِمِينَ وَاللَّالِمِينَ وَاللَّالِمِينَ وَاللَّالِمِينَ.

٣٨٧٨ - (١٨) وَعَنْ آبِي وَهْبِ نِ الْجُشَمِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُميْتٍ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ» وَوَاهُ آتُو اَغَرَّ مُحَجَّلٍ». رَوَاهُ آتُو دَاودَ والنَّسَانِيُّ.

٣٨٧٩ - (١٩) وَعنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُمْنُ الْحَيْلِ فِي الشَّقْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

تَرْبَعَتَدُ وَدَعَرَت إِنِ وَبِ ثَلَى عَنْفَهُ كَتِ بِن رسول الله عَلَيْهُ لَكِ بِن رسول الله عَلَيْهُ كَتِ بِن رسول الله عَلَمْ عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمُ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَم

سفيد ند بواگر سياه محورا ند بو (يعني ميسر ند بو) تو پيركيت ال قتم

کا ـ" ( تندی، داری )

تَتَوَيِّهَمَدُ: "حضرت ابن عباس فَطَيَّهُ اللهِ مِين رسول اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي لَمَّةَ مِين رسول الله واللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَٱبُوٰدَاؤُدَ.

٣٨٨٠ - (٢٠) وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ نِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعٌ رَسُوْلَ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعٌ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لَا تَقُصُّوْا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ، وَلَا مَعَارِفَهَا، وَاَذُنَابَهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مُذَابَّهَا مُذَابَّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيَهَا أَذْنَابَهَا مُذَابَّهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيَهَا مَعْفُودُ فِيهَا الْخَيْرُ». رَوَاهُ ابودَاؤُدَ.

٢٨٨١ - (٢١) وَعَنْ أَبِيْ وَهْبِ نِ الْجُشَمِيّ وَضِي اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْتَبِطُو الْحَيْلَ، وَامْسَحُواْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْتَبِطُو الْحَيْلَ، وَامْسَحُواْ بِنَواصِيْهَا وَاعْجَازِهَا أَوْ قَالَ: أَكُفَالِهَا وَقِلْدُوْهَا وَلَا نَصَيْهَا وَقَلْدُوْهَا وَلَا نَصَيْهَا وَقَلْدُوْهَا الْاَوْتَارَ». رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَلَا نَقَلِيدُ وَهَا الْاَوْتَارَ». رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ. كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَبْدًا امَّامُوْرًا، مَا احْتَصَنَا دُوْنَ النَّاسِ وَسَلَّمَ الْعُنْمَانِ اللّٰهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٨٨٣ - (٢٣) وَعَنْ عَلِىّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: أُهْدِيَتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بَغْلَهُ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِىَّ: لَوْحَمَلْنَا الْحَمِیْرَ عَلَى الْحیٰلِ فَكَانَتُ لَنَا مِعْلَ طَذِهِ:

تر المرانسان سف ( معنی جس است کا خدا کی جانب سے ان کوظم ہوتا مامورانسان سف ( معنی جس بات کا خدا کی جانب سے ان کوظم ہوتا مفاوئی کرتے سفے اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہتے سفے ) ہم کو دوسرے آ دمیوں کے سوائس بات کا خاص طور پر نیس کہا گر تین باتوں کا۔ ایک تو یہ کہ ہم د ضو کو پودا کریں دوسرے یہ کہ ہم صدقہ دخیرات نہ کھا کی تیسرے یہ کہ ہم گھوڑی پر محدھے کو نہ ج مواکیں۔ " ( تر نہ ی ، نسائی )

تَنْزَجَمَنَدُ " حضرت على دَهُلَيْهُ كَتِ بِين كه رسول الله وَلَيْكُ أَو آيك فير بديه بين ديا حميا آپ أس پرسوار بوئ حضرت على دَهُلَيْهُ فَ فَ عرض كيا اگر بهم كدهول كو كھوڑوں پر مچھوڑیں تو ہمارے لئے اس خچر كى مائند نے بيدا ہول رسول الله وللل نے (بين كر) فرمايا ايها وہ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ وَالنّسائِيُّ.

٣٨٨٤ - (٢٤) وَعَنْ أَنَسَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيْعَهُ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مِنْ فِضَهٍ. رَوَاهُ النّرُمِذِيّ، وَأَبُوْدَاؤُدَ، وَالنّسانِيَّ، والدَّارَمِيُّ.

۲۸۸۵ - (۲۵) وَعَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، رَوَاهُ التِوْمِذِيْ، وَقَالَ: هذَا حَدِيثُ غويْبٌ.

٣٨٨٦ - (٢٦) وَعَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرُعَانِ قَدُ ظَاهَوَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٨٨٧ - (٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ دَايَهُ نَبِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ، وَلِوَ اءُ هُ اَبْيَضَ. دَوَاهُ التِزْمِذِيَّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٨٨٨ - (٢٨) وَعَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: بَعَثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْي الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ، يَّسْالُهُ عَنْ رَايَةٍ

۔ لوگ کریتے ہیں جو واقف نہیں ہے۔ (بیعی احکام شریعت سے ناوانف ہیں۔''(ابوداؤر، نسائی)

تَوَجَعَدُ: "حضرت الس رَضِيَّةِ فَهُ كَتِمَةٍ مِين كه رسول الله وَهُفَّا كَي تَلوار كَ تِعَند كَي تَره حِياندى كَ تَقَى ــــــ ( ترقدي، ابودا وَره نسائي ــ داري )

تَنْزَ حَمَدُ: ''حضرت ہو دین عبد اللہ بن سعد ﷺ الله الله واوا مزیدہ ہے۔ داوا مزیدہ ہے۔ داوا مزیدہ ہے۔ دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کم کے دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کوار کے قبضہ ہر) موان مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کی تکوار ہر ( مینی تکوار کے قبضہ ہر) سونا اور جاندی تھی۔'( ترندی )

مَتَوْجَهَدَدُ "حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كيت بيس كه بي عَلَيْهِ كَا بِرَا نَشَان سياه تَهَا أور جُهوا نَشَان سفيدً" (ترفدى، ابن ماجه)

نَّتُوَجِعَدُ: 'مویٰ بن عبیدہ ری کھیانہ کتے ہیں کہ جھ کو تھر بن قاسم نے حضرت براء بن عازب کے باس بید دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ رسول اللہ چھی کے نشان کا کیا رنگ تھا۔ انہوں نے کہا سیاہ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرَةٍ. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالشِّرْمِذِيُّ، وَابُؤدَاؤْدَ.

٣٨٨٩ - (٢٩) وَعَنْ جَابِنِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّهَ ولِوَاءُ هُ اَبْيَصُ. رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ، وَٱبُودَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

#### الفصل الثالث

٣٨٩٠ - (٣٠) عَنْ أَنَسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ شَقَّى آحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَآءِ مِنَ الْخَيْل. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٣٨٩١ - (٣١) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَوْسٌ عَرِبِيَّهٌ فَرَاى رَجُلاً بِيدِهِ قَوْسٌ
فَارِسِيَّةٌ، قَالَ: «مَا هَلَاهِ؟ ٱلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهِنْدِهِ
وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهَا يُؤَيِّدُ اللّهُ لَكُمْ
بِهَا فِي الدِّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ». رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةً.

رمگ تھا اور اس کا کیڑا مربع (لینی چوکور) تھا نمرہ کی فتم ہے گئے۔ (احد متر ندی، ابوداؤد)

تَنْفَضَكَ "معفرت جابر فَظِينه كتب بي كم نبي فَظِيمًا كمه من تشريف لائ اورآب كا نشان سفيد قال" (ترندى، ابوداؤده ابن ماد.).

### تيسرى فصل

تَغَرِّحَدَدُ '' حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ مورتوں کے بعد رسول اللہ ﷺ کوسب زیادہ مگوڑے بہند تھے۔'' (نسائل)

تَنَوَجَهَدُ: "حضرت على رَهَ الله الله عِلَيْنَا كَتِهِ بِينَ كَدِرَسُولَ الله عِلَيْنَا كَ بِاللهِ عِلَى الله عِلَيْنَا كَ بِاللهِ عِلَى الله عِلَيْنَا كَ بَاللهِ عِلَى الرَائِي كَمَانَ مَعِي اللهِ عِلَى الرَائِي كَمَانَ رَهِمَى اللهِ فِي عِلَيْنَ وَ عِلَيْنَ وَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال



## (۲) باب آداب السفر سفرک آداب کا بیان

## تبيلى فصل

مَّوْرَ حَمَدُنَ '' حضرت کعب بن مالک دخطی نه کہتے ہیں کہ رسول اللہ حَمَّاتُ جعرات کے وان غزوہ تبوک تشریف لے مُکئے اور آپ جعرات کے دن ہاہر جانے کو پہند فرماتے تنے۔'' ( بخاری)

مَتَوَجِّمَتُكَ: "معفرت عبدالله بن عمر رَهِجُنِّهُ كِتِهِ جِن كه رسول الله وَ الْحِيْفُ فَ ارشاد فرمايا أكر لوگوں كو تنها سفر كرنے كے تقصانات معلوم موجاكيں تو ده بھی رات كو تنها سفرنه كريں ـ" (بخاری)

مَنْ يَحْمَدُ: "حضرت الوجرية والمنظنة كبت بي كدرمول الله والمنظنة في المدرمول الله والمنظنة في المدرمول الله والمنظنة في المنظنة المنظنة المنظنة المنظنة المنظنة المنظنة المنظنة المنظنة المنظمة المن

تَرْبَحَتَهُ:" حضرت ابوبشير الصارى ويَرْفِينَهُ كَتِيجَ بِين كدوه كل سفريل

#### الفصل الأول

٣٨٩٢ - (١) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيْسِ فِيْ غَزْوَةٍ تَبُوْكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَّخُرُجَ يَوْمَ الْحَمْسِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيَ.

٣٨٩٣ - (٢) وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا الْعَلَمُ، مَا سَازَ رَاحِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ». رَوَاهُ الْبُحَادِيُ.

٣٨٩٤ - (٣) وَعَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَصْحَبُ الْمَالِئِكَةُ رِفْقَةُ فِيْهَا كَلْبُ وَلَا جَرَسٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٩٥ - (٤) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ النَّيْطُن». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٨٩٦ - (٥) وَعَنْ اَبِيْ بَشِيْرٍ نِ الْآنْصَارِيِّ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، آنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَارُسْلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُا اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُا اللهِ عَيْدٍ فَلَادَةً مِنْ وَتَهٍ رَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ .

٣٨٩٧ - (٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْارْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْإِبْلَ حَقَّهَا مِنَ الْارْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّبْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّبْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُلُ الدَّوَابِ بِاللّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُلُ الدَّوَابِ بِاللّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُلُ الدَّوَابِ مِنَا اللّهُ وَاللّهِ مِنْ السَّنْمَ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا». رَوَاهُ مَسْلَمْ

٣٨٩٨ - (٧) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بِيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرِ مَعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بِيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْجَاءً رَجُلُّ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِبُ يَمِيْنَا وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ فَلْبَعُدْ بِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ فَلْبَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلُ زَادٍ عَلَى مَن لَا فَلَوْ رَقَنْ كَانَ لَهُ فَصْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا وَادْ لَهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَنْ اللهُ لَا حَقَّ لِا حَدِيقًا اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ لَا وَادْ لَهُ اللهَ لَا حَقَّ لِا حَدِيقًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ لَا وَادْ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تنزیجین دو مورت ابو بریرة الفیله کیتے ہیں رسول اللہ الفیلی کے ارشاد فرمایا ہے جب تم سر سرز زمین میں سفر کروتو او نول کو وان کا وہ حق وہ جو زمین میں ہے ( بیعن ان کوخوب چراؤ تا کہ دہ تیز چلیں ) اور جب خشک زمین میں سفر کروتو تیز چلوتا کہ کرور ہونے ہے پہلے مزل پر پہنچادی ادر جب تم رات کو کہیں تھی وقو راست کو چھوڑ دواس مزل پر پہنچادی ادر جب تم رات کو کہیں تھی وقو راست کو چھوڑ دواس لئے کہان پر چار پائے چلتے ہیں اور زہر لیے جاتورول کا مسکن ہیں ادر ایک روایت میں میالفاظ ہیں کہ جب تم خشکی کے زمانہ میں ساتھ سفر کو بھے کرو جب تک اونوں میں طاقت کروتو تیزی کے ساتھ سفر کو بھے کرو جب تک اونوں میں طاقت ہو۔'' (مسلم)

ترزیخہ کا: "حضرت ابوسعید خدری دی ایک جس کے رسول اللہ اللہ کا اور اونٹ کو دائیں بائیں بھیرنا شروع کیا رسول اللہ اللہ اللہ کا اور اونٹ کو دائیں بائیں بھیرنا شروع کیا رسول اللہ اللہ اللہ کا ایک حرایا جس محف کے پاس ایک سواری سے زیادہ ہووہ اس کو ویدے کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے (یعنی اس کی سواری کمزور اور تھی ہول ہے جس پر مواری نہیں کرسکتا) اور جس کے پاس کھانے پینے کا زیادہ سامان ہو وہ اس کو وے دے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا زیادہ سامان ہو وہ اس کو وے دے کہ اس کے بعد وہ اس کو وے دے کہ اس کے بعد وہ اس کو ویان کرنا شروع کیا یمال تک کہ ہم نے بیعد سے دیادہ چیز رکھے کی اجازت سے میں کہ اجازت سے دیادہ چیز رکھے کی اجازت

فِيْ فَضْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

نہیں ہے۔''(<sup>مسلم</sup>)

٣٨٩٩ - (٨) وَعَنُ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّفَرُ فِطْعَةً مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَةً وَطَعَامَةً وَشَوَابَةً، قَاذَا قَطَى أَحَدَكُمْ نَوْمَةً وَطَعَامَةً وَشَوَابَةً، قَاذَا قَطَى نَحْدَكُمْ نَوْمَةً وَطَعَامَةً وَشَوَابَةً، قَاذَا قَطَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلُ إلى آهٰلِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٠٠ - (٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّى بِصِبْيَانِ اَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي اللهِ، نَحَمَلَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيْءَ بِأَحَدِ بِي اللهِ، نَحَمَلَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيْءَ بِأَحَدِ بَنِيْ فَاطِمَةَ، فَأَرُدُفَهُ خَلْفَةً، قَالَ: فَأَدْجِلْنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلْقَةً عَلَى دَابَّةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٠١ - (١٠) عَنْ أَنَس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُوْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ». وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُوْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٣٩٠١ - ( ١١) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُلُونُ اَهُلَهُ لَيُلاً،

تَوَيَحَمَدُنَ "معفرت ابو ہريرة رغظينه كہتے ہيں كه رسول الله وَ الله عَلَيْنَا الله وَ الله وَ الله وَ الله و في ارشاد فرمايا ہے سفر عذاب كا أيك كلزا ہے (يعنی عذاب جہنم كا ايك حصہ ہے) جوتم كو فيند ہے، كھانے ہے اور پينے سے باز ركمتا ہے ہيں جب مسافر اسپنے سفر كی غرض كو پودا كرے تو فوراً اسپنے كمر والوں كى طرف واليس آ جائے۔" (بخارى وسلم)

مَّنْ يَحْمَدُنَهُ أَ مَعْمُرت الْسِ رَجِيْنَ كَتِهِ مِين كه رسول الله وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ك ولت المين مُعروالول ك بإس سفر سے واليس آكر فه جاتے وكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غَدْوَةً أَوْعَشِيَّةً. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٣٩٠٣ - (١٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَالَ آحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطُولُ آهُلَهُ لَيْلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٠٤ - (١٣) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيُلاً فَلَا تَدْخُلُ الْمُغِيْبَةُ تَدْخُلُ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَضِطُ الشَّعِفَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٠٥ - (١٤) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جُزُوْرًا أَوُ بَهَرَةً. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٣٩٠٦ - (10) وَعَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَقُدَمُ مِنْ سَفَوِ إِلَّا نَهَازًا فِي الطَّحٰي،
فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنٍ،
ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٠٧ - (١٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَلَمَّا قَلِمُنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِى: «أَذْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ.

تے بلکہ یا تو میج کے وقت کمریں وافل ہوتے تھے یا شام کے وقت کریں دافل ہوتے تھے یا شام کے وقت اسلم)

تَرَجَعَدَ: "معزت جابر عَلَيْهَا عَمَة بِن كَد فِي وَلَيْ الْمَادَرَما إِ السَّادَرَما إِ السَّادَرَما إِ السّ ہنب تك كد تيرى بيوى ذير ناف بالول كو صاف ندكر لے اور تقمى بحب تك كد تيرى بيوى ذير ناف بالول كو صاف ندكر لے اور تقمى كرك يريثان بالول كو درست ندكر لے " ( بخارى وسلم ) تَرَجَعَدَ: "معزت جابر حَقَالَة كَمَة بِن كدرسول الله الله الله جب ديدة من قرادت يا كائے ذرح كرتے " ( بخارى )

تَذَرَ حَمَدُ: "حضرت جابر فَضَاء كَتِ جِن كم أيك سفر على على أي فَشَا كَ ساتُه تَمَا جب أم والبس موكر مدينه على واقل موك تو آب والله في في محد من في المعجد على جاكر دو ركعت نماز بإحد" ( بغارى)

### الفصل الثاني

١٩٠٨ - (١٧) عَنْ صَحْوِ بْنِ وَدَاعَةَ الْعَامِدِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اَللّهُمْ بَارِكُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اَللّهُمْ بَارِكُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اَللّهُمْ بَارِكُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اَللّهُمْ بَارِكُ الْمَعْنَى فِي بُكُوْدِهَا» وكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوُ يَمَنَى فِي بُكُوْدِهَا» وكَانَ النّهادِ، وكَانَ صَحْدٌ تَعَيْشًا بَعَنَهُمْ مِنْ آوَّلِ النّهادِ، وكَانَ صَحْدٌ تَاجِوًا. فَكَانَ يَبْعَتُ بِجَارَتَهُ آوَّلَ النّهادِ، فَكَانَ مَنْ فَرُى تَجَوَّانَ النّهادِ، فَأَنْولى تَعْوَلَى النّهادِ، وَالدَّادِمِيُّ وَكُودُاوُدَ، وَالدَّادِمِيُّ وَكَانَ مَنْ أَنْ وَكَانَ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّادِمِيُّ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ فَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩١٠ - (١٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطُنُ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلْقَةُ رَكُبُ». رَوَاهُ مَالِكُ، وَالتِّرْمِذِيْ، وَآبُودُاوَدَ، وَالنَّسَانِيُّ. رَوَاهُ مَالِكُ، وَالتِّرْمِذِيْ، وَآبُودُاوَدَ، وَالنَّسَانِيُّ. رَضِي اللّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ مَلْيَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلْنَةٌ فِي سَفَرٍ قَلْيُؤُمِّرُوا أَحَدَهُمْ، وَوَاهُ آبُودُاوَدَ.

٣٩١٢ - (٢١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

## دوسری فصل

تَوَجَعَدُ: "معنرت صحر بن دواعد عالدی دی الله کتے ہیں کہ رسول الله والله کتے ہیں کہ رسول الله والله کتے ہیں کہ رسول الله والله میں برکت و سے اور آپ جب کوئی چیوٹا یا بوالفکر کہیں بیعیج تو شروع دن میں روانہ فر ایسے رادی کا بیان ہے کہ صحر ایک سودا کر شروع دن میں بیعیا کرتے تھے۔ دہ مال دار ہوئے۔" (ترفری، ابودا کود)

تَرَجَعَنَدُ: "حضرت الس عَنْفَهُ نے کہا کہ رسول اللہ فی نے اور رات کو سفر کرنا لازم مجمواس لئے کہ رات کو زمین کوئی جاتی ہے اور رات کو زمین کوئی جاتی ہے (ایمن راستہ جلد ملے ہوتا ہے)۔" (ایوداؤد)

مَنْ وَجَمَدُ: " حضرت ابوسعید دین الله خدری کیتے میں که رسول الله علی کے ارسال الله علی کے اس کے اسلامی کوان کی اسلامی کوان میں این ارشاد فرمایا ہے جب سفر میں تمین آدی موں تو ایک کوان میں سے اپنا سردار مقرر کیا جائے۔" (ابوداؤد)

تَوْجَدُدُ: " معرت ابن عباس دينية كتب بيس كه أي الله النا

عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَيْرُ السَّرَايَا قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ آرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُهَا وَخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُهَ الآفِ، وَلَنْ البَّعْمِانَةِ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ آرْبَعَهُ الآفِ، وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». رَوَاهُ التِرْمِذِيَّ، يَغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». رَوَاهُ التِرْمِذِيَّ، وَلَا يُعْرَمِذِيَّ، وَقَالَ النِّرْمِذِيَّ عَلاَا حَدِيثُ عَرِيْتُ. عَلاَا حَدِيثُ غَرِيْتُ.

٣٩١٣ - (٢٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ، فَيُزْجِى الضّعِيْفَ وَيُرْدِنُ، وَيَدْعُوْلَهُمْ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤْدَ.

٣٩١٤ - (٣٣) وَعَنُ آيِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلَا تَفَرَّقُوْا فِي الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَفُرُقَكُمْ فِي هٰذِا الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكَ نَفُرُقُكُمْ مِنَ الشَّيْطُنِ» فَلَمْ يَنُولُوا بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، حَتَّى يُقَالَ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، حَتَّى يُقَالَ فَوْسُطَ عَلَيْهِم ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ إلى بَعْضٍ، حَتَّى يُقَالَ لَوْسُطَ عَلَيْهِم ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٣٩١٥ - (٢٤) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْدٍ، كُلُّ ثَلْثَهٍ عَلَى بَعِيْرٍ، وَكَانَ آبُولُبَابَة، وَعَلِىٌّ بْنُ آبِيُ طَالِبٍ زَمِيْلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَ تَ عُقْبَةُ رَسُولِ

ارشاد فر مایا بہتر میں مصاحب اور رفیق سفر وہ جیں جن کی تعداد کی ہوں کم چار ہو اور بہتر میں مصاحب اور رفیق سفر وہ جیس میں چار سو آ دی ہوں اور بارہ جزار اور بہتر میں بڑا انشکر وہ ہے جس میں چار جزار آ دی ہوں اور بارہ جزار کی تعداد کی کے سبب بھی مغلوب نہیں ہوتی۔'' (تر ندی، ابوداؤو، داری) (تر ندی نے کہا بیصد بیٹ غریب ہے)

تنزیجہ کذا المحضرت الونفلہ مشنی کہتے ہیں کہ لوگ سفر ہیں جب کی منزل پر از ہے تو پہاڑی ور وں اور واد یوں ہیں پھیل جاتے۔رسول اللہ وقت نے ایک موقع پر بید دکھ کر فرمایا تمہارا الن گھاٹیوں اور واد یوں ہیں منفرق ہوجاتا شیطان کے فریب اور وسوسے سبب سے واد یوں ہیں اُترے تو اس طرح ہے ہاں کے بعد لوگ جب کسی منزل میں اُترے تو اس طرح قیام کیا کہ ایک دوسرے سے جات کے ایک کہ ایک ورسرے سے جات ہوتا تھا لینی یہاں تک کہ ایک دوسرے کے جاتا تھا کہ اگر ان پر ایک کیڑا پھیلایا جائے تو دوسرے کے قریب رہنا تھا کہ اگر ان پر ایک کیڑا پھیلایا جائے تو سب کوڑھا تک کے اُل اوراؤو)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ فَالَا: نَحْنُ نَحْنُ فَالَّذِي مِنِيْ، وَمَا الْمُثِي عَنْكَ فَالَ: «مَا اَنْتُمَا بِالْوُلِى مِنِيْ، وَمَا انَا بِأَغْنَى عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمَا». رَوَاهُ فِي شَرْحِ الشَّنَّة. الشَّنَة.

٣٩١٦ - (٢٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَتَّجِدُوا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللّهَ إِنَّمَا سَجَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اللّهِ بَلَدٍ لَمْ اللّهَ تَكُونُوا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِ الْآنفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَانِكُمْ. رَوَاهُ الْآرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَانِكُمْ.

ُ ٣٩١٧ - (٢٦) وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلُنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ. رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

٣٩١٨ - (٢٧) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمُشِى إِذْجَاءَ أَ رَجُلُ مَّعَةً حِمَارُ،
فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ ارْكَبُ وَتَاحَّرَ الرَّجُلُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

بدلے پیدل چلیں ہے۔ آپ ان کے جواب میں فرماتے تم مجھ بھے زیادہ قوی نہیں ہو ادر میں آخرت کے اجر سے بھی بے پرواہ نہیں ہوں۔'' (شرح السنة)

٣٩٢٠ - (٢٩) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّمَ، فَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّمَ، فَصَيَّقَ النّاسُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَيَّقَ النّاسُ الْمُنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَثَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًّا يُنَادِئ فِي النَّهِ النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ صَيْقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا، النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ صَيْقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا، فَلا جِهَادَ لَهُ». رَوَاهُ آبُودَاؤَد.

٣٩٢١ - (٣٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْهُ، عَنْ خَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ احْسَنَ مَا دَحَلَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ أَوَّلُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤدَ.

تَوَرِّحَمَدُ: "سل بن معاذ رَضِيَّهُ النِ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی چینی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی لوگوں نے (ایک) منزل کو جا کر گھیرلیا (بینی بہت می جگد اور مکان قبضہ میں کرلئے) اور راستہ کو بھی تنگ کردیا۔ نبی چینی نے ایک آ دمی کو سیج کراعلان کردیا کہ جو محض تنگ کرے منزل کو یا روکے راستہ کو اس کے لئے جہاد کا تواب نہیں ہے۔" (ابوداؤد)

تَتَوَجَعَكَ: "معفرت جابر نَضِيَّهُ كَتِمْ جِيل كَد فِي عِنْ اللهِ عَلَيْ فَي ارشاد فرمايا ب (سفر سے واپس آگر) آدمی کے گھر میں داخل ہونے کا بہترین ونت ابتدائی رات ہے۔" (ابوداؤد) arı

## نيسرى فصل

تَنْ يَجَدُدُ " حضرت ابوقاده وفضي عليه يكت بين كدرسول الله وفي جب سفر بين بعد واكبي كروت الله وفي ألم جب سفر بين بوت الريخ واكبي كروت ليخ ربت اور جب (منزل بر) منع كوفت أخرت تو ابنا وابنا باتحد كمثرا الريخ اور ابنا مرا بالمحمد المرت اور ابنا مرا بي بخسيل بردك كر ليغ ربح (تاكه بجهة مام بمل جائ اور نيندندة كرا (مسلم)

تَرَوَّهُمَدُ: '' حضرت ابن عباس فَلْطَيْنَهُ كُتِح بِين كَد نِي فَلِينَا فَ عَبِدَاللهُ بِن رواحه كواليك جِموفَ لِلْكُرْكِ ما تَحد رواحه كيا الفاق ہو جدكا دن تفاعبدالله كے ماتنی تو صبح بن كو چلے گئے اور عبدالله في اپنے دل مِن كہا مِن رسول الله في اُن كے ماتنی جمعه كي نماز براہ كر چلوں گا اور لشكر ہے جاملوں گا جب نماز جمعه رسول الله في الله

مَنْ حَمَدُ " حفرت سهل بن سعد رضيطينه كهتم بين رسول الله والم

#### الفصل الثالث

٣٩٢٢ - (٣١) عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرِ فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اِضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِراعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. ٣٩٢٣ - (٣٢) وَعَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحُبُهُ، وَقَالَ: ٱتَخَلَّفُ وَأُصَلِّىٰ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ ٱلْحَقُّهُمُ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاهُ، فَقَالَ: «مَا مُنعَكَ أَنْ تَغُدُ وَمَعَ أَصْحُبك؟» فَقَالَ: أَرَدُتُ أَنْ أُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ ٱلْحَقَهُمْ. فَقَالَ: «لَوُ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا أَذُرَكْتَ فَصْلَ غَدُولِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. ٣٩٢٤ - (٣٣) وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَصْحَبُ الْمَلْئِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرِ». رَوَاهُ أَبُوُدَاؤُدَ.

٣٩٢٥ - (٣٤) وَعَنْ سَهْلِ بُنِ سَغْدٍ رَضِىَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بِعَمَلِ إِلَّا الشَّهَادَةَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ شَهَادت كامرتبراص كياب،" ( يَكُنَّ ) الْإِيْمَانِ».

نے ارشاد فرمایا ہے سفریس قوم کا سردار وہ ہے جوقوم کی خدمت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَوَ كرے پرجوفض قوم كى خدمت ميں سيتت كرے اس عَمَل خَادِمُهُمْ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُونُ عَصَمِالِه يس كُونَى بازى ند ل جائ كاكر ووضح من ن



# (٣) باب الكتاب الى الكفار و دعائهم الى الاسلام كفاركوخط لكصخ اوراسلام كي طرف بلانے كابيان

## ىپا فصل

تَزَجَدَدُ: "معزت ابن عباس فَظِينُهُ كَبَرْ بِس كَدَ بِي فَظْلُ لِے قيصركو وعوت اسلام كا نامد كلها اوراس نامدكو دحيد كلبي دفي في في عالم باتھ روانہ فرمایا اور تھم دیا کداس نامہ کوتم حاکم بھری کے باس پہنجانا وہ اس کو قیصر کے پاس کہنجادے گا اُس نامد میں سیاکھا تھا:

بشيراللهِ الوحين الوحيير

میں تامد ہے خدا کے بندے اور اس کے رسول جمد کی جانب ہے پر قل شاہ روم کے نام۔ سلام ہے اس پرجو ہدایت کی بیروی کرے۔اس کے بعد میں جھ کو اسلام کی وعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر محفوظ ومامون رب كارتو اسلام قبول كر تجه كو الله تعالى ووبرا اجرعطا فرمائے گا اور اگر تو منہ پھیرے گا بعنی اسلام قبول ند كرے گا تو حیرے اطاعت گزاروں اور تابعداروں (لیعنی رعایا) کاممناہ بھی تجھ ر ہوگا ( کہ تیرے اسلام ند لانے سے وہ بھی کفر ش جتا رہیں مے) اور اے الل كتاب آؤ طرف دين (حق) كے جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیسال ہے ( لین جیسا کرتم رسول اور خدا تعالی اور خدا کی کماب برایمان واعتقاد رکھتے ہوہم بھی رکھتے ہیں) اور وہ دین (حق) یا کلمه مشترک به به که جم خدا کے سواکسی کی عباوت ند كريں مي أس كے ساتھ كى كواپنا شريك ندكريں مي اور ہم ميں

#### الفصل الأول

٣٩٢٦ - (١) عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ الِّيْهِ دِحْيَةَ الْكَلّْبِيُّ، وَٱمَرَّهُ أَنْ يَّدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ بُصُوٰى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَنَ فَإِذَا

«بسم الله الرَّحْمَٰن الرَّحِيْم مِن مُحَمَّد عَمْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِوَقُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَن اتَّبُعَ الْهُدَاي، أمَّا بَعْدُ، فَايِّي ٱذْعُوْكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ. أَسْلِمُ تَسْلَمُ. وَأَسْلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْآرِيْسِيِّيْنَ، وَ﴿ يَاۤ أَهُلَ ...الْكِتَابِ تُعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنُ دُوُن اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوٰلُوا: اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ.﴾» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي روَايَةٍ

نِمُسُلِمٍ، قَالَ: «مِن مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللَّهِ» وَقَالَ: «إِنْمُ الْيَوِيْسِيِّيْنَ» وَقَالَ: «بِدِعَايَةِ الْإسلامِ». «إِنْمُ الْيَوِيْسِيِّيْنَ» وَقَالَ: «بِدِعَايَةِ الْإسلامِ». ٣٩٢٧ - (٢) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إللَى كِسُرَى مَعَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيّ، فَآمَرَهُ أَنْ مَعْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيّ، فَآمَرَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ إلى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ، إلى كِسُرَى فَلَمَّا يَدُفَعَهُ إلى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ، إلى كِسُرَى فَلَمَّا وَشَالَةً مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُولًا اللهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْعَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُعَالِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٩٢٨ - (٣) وَعَنْ أَنَس رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الله كِسُرِى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كَلِّ جَبَّادٍ يَدْعُوْهُمُ إِلَى اللهِ وَلَيْسَ كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُوْهُمُ إِلَى اللهِ وَلَيْسَ كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُوهُمُ إِلَى اللهِ وَلَيْسَ الله وَلَيْسَ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٢٩ - (٤) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُوَيْدَة، عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى جَيْشِ اوْ سَوِيَّةٍ اَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقُوى جَيْشٍ اوْ سَوِيَّةٍ اَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقُوى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «أَعُرُوا بِسْمِ اللهِ، فَي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ «أَعُرُوا بِسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ

بعض آ دمی بعض کو خدا کے سوا اپنا پروردگار نہ بنائے گا (جیسا کہ مسیحیوں نے عیسی علیدالسلام کو اپنا پروردگار بنالیا تھا)

تَذَرَجَهَدُ: " حضرت این عباس دی این کی سے جیں کے رسول اللہ وی کے اپنا امر کرای عبداللہ ین حذافہ سمی دی کی جی کے باتھ کسرای کے پاس روانہ فر مایا اور عبداللہ این حذافہ کو کئی دیا کہ وہ اس نامہ کو حاکم برین کے باس کی کے باس کے باس کے باس کے باس کا مہدوار نے اس کو کسری کے پاس کھنے دیا۔ این المسیب کے کسرای نے اس نامہ کو بڑھا تو جھاڑ کر بھینگ دیا۔ این المسیب کے جی کہ رسول اللہ بھی کے کسرای اور اس کے اطاعت گزارول میں کہ رسول اللہ بھی کے کسرای اور اس کے اطاعت گزارول کے لئے یہ بدد کا مائی کہ باش پاش ہوجائیں وہ سب بالکل پارہ کے ای دو۔ " (بخاری)

تَنْزَجَمَدُ: " حضرت انس رفظ الله سے روایت ہے کہ نبی وظال نے مسری اور تیمر اور نجاشی اور تمام ظالم بادشاہوں کو خط کے ذریعہ اللہ کی طرف بلایا اور بینجاشی وہ نہیں ہے جس پر نبی وظال نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔"

کے نام پر خدا کی راہ میں اس مخض ہے لاوجس نے خدا کے ساتھ کفر کیا اور جہاد کرواوہ ( مال نتیبت کی نتیم میں ) خیانت نه کرواور نه عبد کوتو ژو اور نه مثله کرو (لیعنی جسم کے اعصا نه کانو) اور بچل کو مل ند کرد اور اے امیر! جب تو اسینے وشن مشرکوں سے مقابلہ بر آ مادہ ہوتو اس کو تین باتوں کی وجوت دسے (لیعی ان سے کمد کدان تمن بالول میں سے ایک بات کو مان لو) چران باتوں میں سے جن بالون كو وه قبول كريل لو اس كومنظور كريم إورازاني كو بند كردي ليني توسب سے يہلے ان كواسلام كى وعول وسے أكر وو اسلام کو قبول کرلیں تو اس کومنظور کرنے اور چران کے کوئی مناقشہ یا جنگ نه کر۔ اگر وہ اسلام کو قبول نه کریں تو چھران کو دارا گخرنب (بعنی کافروں کے ملک ہے) وارالاسلام کی طرف علے آنے کی وعوت دے اور ان کو بتلا کہ اگر وہ دارالاسلام ہے آئیں مے تو وہ ان کے وہ حقوق ہوں مے جومہاجرین کے بیں اور ان کے ذمہ وہی فرائض ہول مے مباجرین کے ذمہ بیں اگر وہ اس سے بھی اٹکار كريں تو ان كو آگاه كركدان كے ساتھ ديباتى مسلمانوں كا سا سلوك كيا جائے كا يعنى ان ير خدا كا وه حكم جارى كيا جائے كا جو سارے مسلمانوں پر جاری ہے (مثلًا نماز اور زکوہ، قصاص اور ومت ) اور مال غنیست اور اس مال میں سے جو کافروں سے حامل ہوان کوکوئی حصدنہ ملے گا تکر جب کد دہ سلمانوں کے ساتھ جہاد کریں مے تو اس مال بیں ہے بھی حصہ طبے کا اگر وہ اس ہے بھی انکار کریں تو ان سے جزیے طلب کر اور آگر وہ جزیر تحول کرلیں تو تو مجمی اس کومنظور کرلے اور لڑائی ہے زک جا اور اگر جزیہ مجمی قبول نہ کریں تو پھرخداہے مدوطلب کراوراُن سے لڑاور جب تو کسی قلعہ

كَفَرَ بِاللَّهِ، أُغُرُوا فَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغُدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُو وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِينْتَ عَدُرَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاذْعُهُمْ إِلَى ثَلْثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلِ فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ آجَابُوْكَ فَاقْبَلُ عَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِويْنَ، وَأَخْبَرُهُمْ أَنَّهُمْ إِنَّ فَعَلُوا وَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ آبَوْا أَنْ يُتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرُهُمُ ۚ ٱنَّهُمُ يَكُوْنُونَ كَأَغُرَاب الْمُسْلِمِيْنَ، يُجُرِى عَلَيْهِمْ حُكُمُ اللَّهِ الَّذِي يُجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَيْيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلُّهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَوْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوْكَ أَنُ تَجْعَل لُّهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيَّهِ فَلَا تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيَّهِ، وَلَكِن اجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَامِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمِمَكُمْ وَذِمِمَ اَصْحَابِكُمُ اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَوْتَ أَهْلَ حِصْن

فَارَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى: آتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ اَمْ لَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٣٠ - (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِيْ آوْفَى
رَضِى اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فِي بَعْضِ آيَّامِهِ الْتِي لَقِي فِيْهَا
عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فِي بَعْضِ آيَّامِهِ الْتِي لَقِي فِيْهَا
الْعَدُوَّ إِنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ
فِي النَّاسِ فَقَالَ: «يَآيَهُ النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ
الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ
الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ
الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ
السَّيُوْفِ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ
السَّيُوْفِ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ تَحْتَ ظِلاَلِ
السَّيُوْفِ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ تَحْتَ ظِلاَلِ
السَّيُوْفِ، وَاعْلَمُوْا آنَ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلاَلِ
السَّيُوْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمُ مُنْوِلَ الْكِتَابِ،
وَهَاذِمَ الْاحْوَابِ، إِهْوَمُهُمُ
وَانُصُرُونَا عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٣١ - (٦) وَعَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَابِنَا فَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَعُزُوْبِنَا حَتَى يُصْبِحَ وَيَنْظُوَ

کے آدمیوں کو محاصرہ میں لے لے (یا کسی آبادی کو قبیر کے) اور وہاں کے آدمیوں کو محصرہ میں لے لے (یا کسی آبادی کو قبیر کے فرمہ (یکٹی عہد) کا مطالبہ کریں تو تو ان کو بیعبد شددے بلکہ ان کو اپنا اور اپ ہمراہیوں کا عہد دے اس لئے کہ اگرتم اپنا اور اپ ہمراہیوں کا عہد تو زینے سے بہتر ہوگا۔ تو زدو صح تو ضدا اور اس کے رسول کا عہد تو ڑیے سے بہتر ہوگا۔ اور جب تو کسی قلعہ کے آدمیوں کا محاصرہ کرے اور وہ سے خواہش کریں کہ خدا کے تھم پر تو ان کا محاصرہ اٹھا لے، تو خدا کے تھم پر محاصرہ کو ندا تھا لیکہ اپنی رائے اور تھم سے محاصرہ کو اٹھا۔ اس لئے کہ تو نبیس جانتا کہ خدا کا کیا تھم ہے۔ "(مسلم)

تَنْزَيَحَكَ: " حضرت عبدالله بن ابي أوفي نطفطينه كبتيه مين كه رسول الله ع بنگ کے ایام میں (ایک دفعہ) انتظار کیا (یعنی وثمن ے جنگ ندی شروع دن میں جیسا کدمعمول تھا بلکدون چڑھنے کا انتظاركيا) جنب آقاب دهل كيا توآب لوكول ك ورميان كفرے ہوئے اور فرمایا لوگوا وشمنول سے لڑائی کی آرزو ند کرو (اس لئے کہ جنگ كرنا مصيبت وبلاكا سامنا كرناب) بلكه خدا ، امن وعافيت جا ہواور جب تم وشمن سے لڑوتو صبر سے کام لواور اس کا یقین رکھو کہ جنت مکوارول کے سائے کے بیٹے ہے، پھر آپ نے بیروعا فر مالی، اے اللہ! كتاب كو نازل كرتے والے، ابركو جلانے والے، وشمن كى جماعت کوشکست و بزیمت دینے دالے، دشمنوں کوشکست و بزیمت دے اور کا فروں کے مقالیلے میں جاری مدوفرہا۔'' (بخاری وسلم) تَرْجَعَكَ: "معربت الس عَلِينَ كَتِهِ مِن كَدرمول الله عِلَيْ جب مارے ساتھ کی قوم سے جہاد کرتے تو صبح ہونے سے پہلے دشن پر حلدآور شہوتے (بعنی جب سسی نامعلوم وشمن ہے اڑتے یا ان پر

کے نام پر خدا کی راہ میں اس مخص ہے لاوجس نے خدا کے ساتھ كفركيا ادر جهاد كرواور ( مال غنيمت كي تغتيم من ) خيانت نه كرواور نہ عبد کو تو زواور نہ مثلہ کرو (بیتی جسم کے اعضا نہ کاٹو) اور بچوں کو لکل نه کرو اور اے امیر! جب تو اسے دشن مشرکوں سے مقابلہ مر آمادہ ہوتو اس کو تمن باتوں کی وعوت دے (لیعن ان سے کہد کدان تمن باتوں میں ہے ایک بات کو مان او) چھران باتوں میں ہے جن باتوں کو وہ قبول کریں تو اس کومنظور کر شعے إور لزائی کو بند كردك يعنى تو مب سے يہلے ان كو اسلام كى وغوري وسے اگر وہ اسلام کو قبول کرلیں تو اس کو منظور کر لے اور پھران کے کوئی مناقشہ یا جنگ شدکر۔ اگر وہ اسلام کو قبول نه کریں تو پھران کو داراگخزب (بعنی کافروں کے ملک ہے) دارالاسلام کی طرف حطے آئے گی دعوت دے اور ان کو بتلا کہ اگر وہ دارالاسلام بیلے آئیں سے تو وہ ابن ك وه حقوق جول مع جومهاجرين كے جين اور ان كے ذمه ويى فرائض مول معے مباجرین کے ذمہ میں اگر وہ اس سے بھی اٹکار کریں تو ان کو آگاہ کر کہ ان کے ساتھ دیماتی مسلمانوں کا سا سلوک کیا جائے گا بعنی ال پر خدا کا وہ تھم جاری کیا جائے گا جو سارے مسلمانوں پر جاری ہے (مثلًا نماز اور زکوة، قصاص اور ورئت ) اور مال غنیمت اوراس مال بین سے جو کافروں سے حاصل ہوان کوکوئی حصہ ندیلے گا تکر جب کد دومسلمانوں کے ساتھ جہاد كرين ميرتواس مال مين ہے بھي حصد ملے گا اگر وہ اس ہے بھي ا نکار کریں تو ان ہے جزیہ طلب کر اور اگر وہ جزیہ قبول کرلیں تو تو بھی اس کومنظور کرلے اور لزائی ہے زک جا اور اگر جزیہ بھی قبول ند کریں تو پھرخدا سے مدوطلب کر اور اُن سے لڑ اور جب تو کسی قلعہ

كَفَرَ بِاللَّهِ، أُغْزُوا فَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوْ وَلَا تَغُتُلُوا وَلِيُدَّا، وَاذَا لَقِيبُتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ فَاذْعُهُمْ إِلَى ثَلْثِ خِصَالِ أَوُ خِلَالِ فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُولُكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِشْلَام، فَإِنْ آجَائُوٰكَ فَاقْبَلُ عَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ، ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ الِلِّي دَارِ الْمُهَاجِويْنَ، وَٱخْبِرْهُمُ أَنَّهُمُ إِنَّ فَعَلُوا دَٰلِكَ فَلَهُمُ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبُوْهُمُ أَنَّكُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْوَاب الْمُسْلِمِيْنَ، يُجْرِى عَلَيْهِمْ حُكُمُ اللهِ الَّذِي يُجْرِلُي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلُهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِمْن فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَل لَّهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيَّهِ فَلَا تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيَّهِ، وَلَكِن اجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُواْ ذِمِمَكُمْ وَذِمِمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُواْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَوْتَ أَهُلَ حِصْن

• [وَسَوْوَرُوبَهُ الْمِيْسُولِهِ]

فَارَادُوْكَ أَنْ لَنُولِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنُولِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنُولُهُمْ تَنُولُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَلْكِنْ اَنُولُهُمْ عَلَى حُكْمَ عَلَى خُكْمَ عَلَى خُكُمَ عَلَى خُكُمَ اللَّهِ فِيْهِمْ آمُ لَا ؟». وَوَاهُ مُسْلِمٌ. اللَّهِ فِيْهِمْ آمُ لَا ؟». وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٣١ - (٦) وَعَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَابِنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنُ يَغُزُوبِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ

کے آدمیوں کو محاصرہ میں نے لے (یاسی آیادی کو گیر کے) اور وہاں کے آدمی بخصے سے اللہ تعالی اور اس کے بی کے ذمہ (یعنی عبد) کا مطالبہ کریں تو تو ان کو بیعبد ندوے بلکہ ان کو اپنا اور اپ ہمراہیوں کا عبد دے اس لئے کہ اگرتم اپنا اور اپ ہمراہیوں کا عبد تو زفے سے بہتر ہوگا۔ تو زدو سے تو ضدا اور اس کے رسول کا عبد تو زفے سے بیبتر ہوگا۔ اور جب تو سی قلعہ کے آدمیوں کا محاصرہ کرے اور وہ بیخواہش اور جب تو سی قلعہ کے آدمیوں کا محاصرہ کرے اور وہ بیخواہش کریں کہ خدا کے تعلم پر تو ان کا محاصرہ اٹھا لے، تو خدا کے تعلم پر تو ان کا محاصرہ اٹھا لے، تو خدا کے تعلم پر تو ان کا محاصرہ کو اٹھا۔ اس لئے کہ محاصرہ کو اٹھا۔ اس لئے کہ شامرہ جات کہ خدا کا کیا تھم ہے۔ " (مسلم)

تَنْزَجَعَكَ: " معفرت عبدالله بن إلى أو في ويَطْفُينُهُ كَيْتِ فِيل كدرسول الله ﷺ نے جنگ کے ایام میں (ایک دفعہ) وتظار کیا (لیعن وشن ہے جنگ ندی شروع دن میں جیسا کہ معمول تھا بلکہ دن چڑھنے کا انظاركيا) جنب آفآب ذهل كيا توآب لوكول كدرميان كفرب ہوئے اور فرمایا لوگوا وشمنوں سے لڑائی کی آرز و نہ کرو (اس لئے کہ جنَّك كرنا مصيبت وبلاكا سامنا كرناب) بلكه خداست امن وعافيت جا ہواور جب تم وشن ہے لڑونو صبرے کام لواوراس کا یقین رکھوکہ جنت مکواروں کے سائے کے نیچے ہے، پھر آپ نے بیدوعا فر مالی م اے اللہ! كماب كو نازل كرنے والے، ابركو جائے والے، وشمن كى جماعت کو فکست و ہزمیت وینے والے، دشمنوں کو فکست و ہزمیت دے اور کافرول کے مقالم میں ہماری مدوفر ما۔ " ( بخاری وسلم ) تَوْجِكَ " معرت الس عَضَّه كته بن كه رسول الله عِنْشُا جب ہمارے ساتھ کی قوم سے جہاد کرتے تو مہم ہونے سے بہلے دشن پر حملہ آور ند ہوتے ( یعنی جب سی نامعلوم وشن سے لڑتے یا ان پر

اِلَيْهِدُ، فَإِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُدُ، وَإِنْ لَـرُ يَشْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَوَ، فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا ٱصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلُفَ آبِيْ طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِيْ لَتَمُسُّ قَدَمَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَخَرَجُواْ اِلَّيْنَا بِمُكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ، فَلَمَّا زَاوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالُوا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مُحَمَّدُ وَّالْخَمِيْسُ، فَلَجَأُوْا إِلَى الحِمْسَ، فَلَمَّا رَاهُمْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّآ إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ». .مُنفُقُ عَلَيه.

٣٩٣٢ - (٧) وَعَن النَّعُمَان بْن مُقَرِّنِ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ

رَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَتَحْضُرَ

حمله كا اماده فرماتے) چنائير جب صبح ہوجاتی تو آپ رحمن كى جماعت پرنظر ڈالنے (لیمی قرائن سے میمعلوم کرنا جاہیے کہ بیکون لوگ ہیں) اگر ان میں سے اذان کی آ واز آتی تو لزائی سے زک جاتے اور اذان کی آواز ندآتی تو اُن پر صله كروية انس ديا اُن بیان ہے (کدحسب معمول) ہم تیبر کی طرف مسے اور تیبر والول کے قریب ہم رات کے وقت بہنچ جب میج ہوئی اور اذان کی آواز ستائی ندوی تو رسول الله عظیم سوار بوئے اور میں ایوظی من الله علی من سواری پر ان کے وجھے بیٹھا اور میں رسول اللہ ﷺ کی سواری ہے ا تنا قریب تھا کہ میرے یاؤں رسول اللہ ﷺ کے قدم مبارک ہے مُلِّتَة تنع الْس كبتم بين كدمن موني برخيبر والے سامان وآلات زراعت لے کر ہاری طرف آئے (لینی ایے کمیتوں میں جانے کے لئے کیونکہ وہ ہماری آ مرے بے خبر تھے )جب انہوں نے تی 🕮 كوديكها لؤكها محرفظة (الكنة) فعا كالتم محرفظة : (آ ميئة) اوران كالشكريمي (بيركبدكر) وه بهاك كمزيه بوية اور قلعديس يناه كزين موسك \_رسول الله عظي في لوكول كو (بماسكة ہوئے) دیکھ کر فرمایا۔ اللہ بزرگ وبرتر ب اللہ بزرگ وبرتر ہے۔ خيبرخراب ہوا البتہ ہم (لیعنی مسلمان) جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح بری ہوجاتی ہے۔'' ( بخاری ومسلم)

تَنْ َ حَمَّدَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(بغاري)

الصَّلُوةُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

### الفصل الثاني

٣٩٣٣ - (٨) عَن النَّعْمَانِ بْن مُقَرِّبِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَائِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمُسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

٣٩٣٤ - (٩) وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُورُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتُ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولًا الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ، لُكَّرَ ٱمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُكَّر بُفَاتِلُ. قَالَ فَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ، وَيَدْعُوْ الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلوتِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِدِيُ.

٣٩٣٥ - (١٠) وَعَنْ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: «إِذَا رَايْتُمُ

تَذَرِيحَهَدُ: "محضرت نعمان بن مقرن وهَيْجُنِّهُ كَتِيجَ مِين كه مِين رسوا الله ﷺ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں جب آپ (ک روز) الآل ون مين جنك نه چييزت تو انظار فرمات جب آفآر

ڈھل جاتا ہُوائیں چل نکلتیں اور فتح نازل ہوتی، تباز الَی شرو، فرماتي" (ايوداؤد)

تَذَيِّحَهُمَّا: " معزت قماده رحمه الله تعالى ، نعمان بن مغرن تَغَيِّعُهُ -روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نی بھٹا کی ہمرا میں جنگیں کی ہیں (رسول خدا ﷺ کی عادت شریف بیتمی ک جب صبح ہوتی تو آ فآب کے طلوع ہونے سے پہلے جنگ ند فرما۔ (یعنی جب آ فآب نکل آ تا) تب لزائی شروع کرتے اور جہ دوپېر موجاتي تو لزائي كو بند كردية كار جب آ فتاب دهل جاتا

(نمازِ ظبرے بعد) پھر جنگ شروع کرتے اور عصر تک ای سلسله جارى ربتا كمرازاكي بندكروية اورعصرى نماز اداكرت اس کے بعد لڑتے۔ قنادہ کا بیان ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم كريتے منع كه ان اوقات ميں (جن ميں آپ جنگ كيا كر تے) فتح کی ہوائمیں جلتی ہیں اور مسلمان نماز دل میں اپنے لفکر فتح كى دعائين ما تكت بين " (ترفدى)

تَذَوَحَكُدُ " معرت عِصَام مرنى عظيها كيت بي كديم كورول و ایک میمونے لشکر میں بھیجا اور بیتکم دیا کہ جب تم سج و کیمو یا موذن کواذان ویتے سنوتو وہاں جنگ نه کرواور کر کو گی شركور" (ترقدي، ابوداور)

مُسْجِلًا أَوُ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَفْتُلُوْا أَحَدًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَآبُوُدَاؤُدَ.

#### الفصل الثالث

٣٩٣٦ - (١١) عَنْ آبِيُ وَاثِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الِلِّي آهْلِ فَارِسَ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ
مِنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ إِلَى رُسُتَمَ وَمِهُرَانَ فِيْ
مَلُّ فَارِسَ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ الْبَعَ الْهُدَى. أَمَّا
بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوْكُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ الْبَتُمُ
فَاعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَانْتُمْ صَاغِرُوْنَ، فَإِنْ
اَبَيْتُمُ فَإِنَّ مَعِى قَوْمًا يُجِبُّونَ الْقَصْلَ فِي سَبِيلِ
اللهِ كَمَا يُحِبُ فَارِسُ الْحَمْنَ، وَالسَّلَامُ عَلَى
الله كمَا يُحِبُ فَارِسُ الْحَمْنَ، وَالسَّلَامُ عَلَى

مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. زَوَاهُ فِي شوحِ السُّنَّةِ.

## تيىرى فصل

تَنْزَجَمَدُ: "محصرت ابو واکل تصفید کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید تصفیلہ نے فارس کے سردارون کے نام بیانامہ لکھا تھا:

بسعر الله الوحمن الوحيمر
خالد من وليد وفي أن كم طرف سے رسم اور مهران كے نام جو فاری
كى جماعت میں شرك بیل اس فخص پر سلام جو تق وجايت كى
جروى كرے اس كے بعدتم كو اسلام قبول كرنے كى دوحت ويتا
موں اگرتم اسلام قبول شكروقو جزير دوائے ہاتھ سے ذايل موكر اور
اگراس سے بحى الكادكروقو ميرے ساتھ اليے لوگ بيل جو خداكى داو

میں اڑنے کو یا مارے جانے کو ایما استد کرتے ہیں جیسا کہ فارس کے لوگ شراب کو پہند کرتے ہیں اور سلام ہواس پر جو ویر و ہو جا بہت و حق کا۔'' (شرح السنہ)



# (٤) باب القتال في الجهاد جهاد ميس الأنے كابيان

# ىپلى فصل

مَنْ وَحَمَدُ: "معفرت جابر رَفِي الله كميت بين كد أحد كى الرائل ك ون ايك فخص نے نبی و الله الله الله عن الله الريس مارا جاؤل تو ميرا الله كانه كبان ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرايا جنت ميں (بيرس كر) اس مختص نے اپنے باتحد كى مجودوں كو بھينك ديا اور اس كے بعد الرا بہاں تك كه شبيد ہوكيا۔" (بغارى وسلم)

تَرْجَمَنَ المعرف الله وَيَظِينُه كَتِم إِن الله وَيَظِينُه كَتِم إِن كه رسول الله وَلَيْظُينَه كَتِم إِن كه رسول الله وَلَيْظُينَه كَتِم الله وَلَم الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلْهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَهُ الله وَلْهُ الله وَلَهُ الله وَلْهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله الله ولَهُ الله الله وَلَهُ الله ولمَا الله ولمَا الله الله ولمَا الله

ارشاد فرمایا ہے لزائی فریب ہے (لیعن جنگ میں مکر وفریب زیادہ

مفید ہوتا ہے مویا لڑائی کا دوسرا نام مکر وفریب ہے)۔" ( بخاری

#### الفصل الأول

٣٩٣٧ - (1) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَائِتَ إِنْ قُتِلْتُ، قَائِنَ آنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَٱلْقَلَى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٣٨ - (٢) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ عَزُوةٌ إِلّا وَرْى بِغَيْرِهَا، حَتْى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزُوةُ يَغْنِى غَزُوةَ تَبُوكَ غَزَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرُاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا، وَمَفَازًا حَرِّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا، وَمَفَازًا وَعَدُوا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ الْمُرْهُمْ، وَعَدُوا لَيْعَالَمُ الْمَحْدِيدِ لِيَتَاهَبُوا اللّهِ عَنْوهِمْ، فَاخْبَرَهُمْ بِوجْيِهِ لِيَتَاهَبُوا الْهُبَةَ غَزُوهِمْ، فَاخْبَرَهُمْ بِوجْيِهِ اللّهُ يُولِدُ يُولِهُمْ بِوجْيِهِ اللّهُ يُولُولُ اللّهُ عَلْوهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

٣٩٣٦ - (٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ. وسلم)

٣٩٤٠ - (٤) وَعَنُ آنَس رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَبْدٍ، وَنِسُوَةٍ مِّنَ الْآنْصَارِ مَعَهُ، إِذَا غَوَا يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرُحٰي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٤١ - (٥) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ الْحُلُفُهُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ الْحُلُفُهُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ، فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ، وَأَدَاوِي الْجَرْحِي، وَأَقُومُ عَلَى الْمُرْطَى. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. الْجَرْحِي، وَأَقُومُ عَلَى الْمُرْطَى. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. الْجَرْحِي، وَأَقُومُ عَلَى الْمُرْطَى. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. ١٤٤٢ - (٦) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنْ عُمَر رَضِي ١٤٤٢ مَنْ مَنْ اللهُ الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَمْر رَضِي عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَمْر رَضِي عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله مَنْ قَنْلِ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مَنْ فَنْلِ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَنْلِ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَنْلِ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَنْلِ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالصِّبْيَانِ.

٣٩٤٣ - (٧) وَعَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَهْلِ الدَّادِ يُبَيِّتُونَ مِنَ
الْمُشُوكَيْنَ، فَيُصَابُ مِنْ يِسَانِهِمْ وَذَرَادِيْهِمْ،
الْمُشُوكَيْنَ، فَيُصَابُ مِنْ يِسَانِهِمْ وَذَرَادِيْهِمْ،
قالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَفِي دِوَايَةٍ: «هُمْ مِنْ الْانِهِمْ». اللَّهُ وَالَيَةٍ: «هُمْ مِنْ الْانِهِمْ».

تَذَرِيَهُمَاذَ "معزت إلم عطيه رضى الله تعالى عنها كمبتى بين كه مين (رسول الله طَفِيلَةُ كَ سائه سات لاائيول مين شريك بول ول وساله ولي الله عليه الله والله الله طِفَيَّةُ كَ سائه سات لاائيول مين شريك بول بول مين ويجهي من ويجهيده جالم لائة جائة تو مين الن كه ويجهيد خيمول مين ره جاتى تقى الن كا كهانا تياركرتى، زهيول كى مرجم پن محمول مين ره جاتى تقى إلى الن كا كهانا تياركرتى، زهيول كى مرجم پن كرتى اور بيارول كوديمتى بهالتى تقى " (مسلم)

تَنْ َ حَمَدُ اللهِ اللهِ بِهِ اللهُ بِن عَمرِ مِنْ اللهِ بِي كَدِي اللهِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال عورتول اور بجول كو (جهاد ميس) قتل كرف سے منع فرمايا ہے۔" ( بخارى وسلم )

تَنْ رَجَعَدُ: '' حضرت صعب بن جنامه رفونج بنه کتبے بین که رسول الله وقتی بنا که عفرت صعب بن جنامه رفونج بنه کتبے بین که رسول الله والی کے گھر پر اگر شب خون مارا جائے اور اس میں عورتوں اور بچوں کو اقتصان کینچے (لیعن وہ بھی مارے جائیں) تو کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ انہی میں سے بیں (لیعنی شب خون کی حالت میں بچوں اور عورتوں کا مارا جانا موجب گناہ نہیں وہ بھی کافروں میں سے بیں لیکن قصداً ان کو قبل نہ کیا جائے) اور ایک روایت میں بیدالفاظ بیں کہ وہ اپنے بابوں کے تابع بیں۔' (بخاری مسلم)

َ ٢٩٤٤ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَرَّقَ، وَلَهَا وَسَلَّمَ لَطُعَ نَحُلَ بَنِي النَّضِيْدِ وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

رَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِى لُوَيِّ حَرِيْقٌ ﴿ الْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ وَفِىٰ ذَٰلِكَ نَزَلَتُ ﴿ مَاقَطَعْتُمُ مِّنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا فَاتِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاذْنِ اللَّهِ. ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٣٩٤٥ - (١) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَوْنِ: أَنَّ الْهِ بُنِ عَوْنِ: أَنَّ الْهِ عُنْ عَمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَبَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَبَى اللّهُ وَلِيهَ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْهَ وَسَبَى اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلِيهِ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٩٤٦ - (١٠) وَعَنْ آبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشِ وَصَفَّوْالَنَا؛ «إِذَا آكُنْبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبَلِ». وَفِي رِوَايَةٍ «إِذَا آكُنْبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبَلِ». وَفِي رِوَايَةٍ «إِذَا آكُنْبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبِقُوا نَبْلَكُمْ مِيْ وَايَةٍ وَوَاهُ الْبُحَارِيُ. وَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

رَحَدِيْتُ سَعْدٍ: «هَلُ تُنْصَرُوْنَ»، سَنَذُكُرُهُ فِي

تَنْ َ َحَمَدُ اللهِ مَعْمُ اللهِ عَمْرِ رَفِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله یبودی قبیله بنی نفیر کے مجوروں کے درختوں کو کاف ڈالنے اور جلادینے کا حکم دیا چنانچہ حتان رہے گانیہ (شاعر) نے اس کی نسبت بیشعرکہا ہے۔

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيْ حَرِيْقُ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيْرٌ اوراس واقعہ کے تعلق برآیت نازل ہوئی ﴿ مَا فَطَعُتُمْ مِنْ لِبُنَةٍ اَوْ تَرَكُتُمُوْهَا فَانِمَةً عَلِى أَصُولِهَا فَبِاذُنِ اللّهِ ﴾ يعن مجورے ورفتوں میں مے جو بھی منے کا نایا جو بھی اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑا میں سے خدا کے تھم سے ہے۔' (بخاری وسلم)

بَابِ وفَضَلِ الفُقَرَاءِ».

وَحَدِيْتُ الْبَوَاءِ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا فِيْ بَابِ «الْمُعْجِزَاتِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

### الغصل الثاني

٣٩٤٧ - (11) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَبَّأَبِا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْدٍ لَيُلاَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٩٤٨ - (١٢) وَعَنِ الْمُهَلَّبِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: ﴿إِنْ بَيْتَكُمُ الْعَدُوُ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: طَرِّ لاَ يُنْصَرُونَ ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَأَبُودَاؤَدَ.

٣٩٤٩ - (١٣) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ: عَبْدُ اللَّهِ، وَشِعَارُ الْآنْصَانِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ.

٣٩٥٠ - (١٤) وَعَنْ سَلَمَة بُنِ الْآكُوعِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ آبِي بَكُو رَضِي رَضِي اللهُ عَنْهُ، وَمَنَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، زَمَنَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْتُنَا هُمْ نَفْتُلُهُمْ، وكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّهُ لَا يَعْدُونَا تِلْكَ اللَّهُ لَلهَ أَمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّهُ لَلهَ اللهُ لَهُ وَالْهُ أَمْ وَالْهُ أَمْ وَالْهُ أَلْهُ وَالْوَدَ.

اور سعد رَهِ اللهِ عَلَى مديث "هَلْ تَنْهَمُووْنَ" كو "بَابَ فَصَلِ اللهِ الْمُقَوَّاءِ" كو "بَابَ فَصَلِ اللهِ الْمُقَوَّاءِ" مِن اور براء رَهِ اللهِ عَلَيْهِ فَى مديث "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا" كو "بَابِ الْمُعْجِزَاتِ" مِن ان شاء اللهُ تَعَالَىٰ وَكُركِين كِ-

## دوسری فصل

مَّوْجَعَدَدُ: "حضرت سمره بن جنوب الطَّهِيَّةِ مَعَمِّتِ بِين كه مهاجرين كَ شناخت (سمى غزوه مِين) عبداللَّهُ عَلى اورانصار كى علامت عبدالرحمان مَعْمى) يُــا (ابوداؤد)

٣٩٥١ - (١٥) وَعَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ القِتَالِ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤْدَ.

٣٩٥٢ - (١٦) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «افْتُلُوا شُيُوْحَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَحْيُوْا شُيُوْحَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَحْيُوْا شُرُحَهُمْ وَالْمُدَاوْدَ.
شَرْحَهُمُ » أَيْ صِبْيَانَهُمْ. رَوَاهُ النِّرُمِدِيُّ وَٱبُوْدَاوْدَ.

٣٩٥٣ - (١٧) وَعَنْ عُرُوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِيُ السَّامَةُ رَضِيَ اللَّهِ صَلَّى أَسَامَةُ رَضِيَ اللَّهِ صَلَّى أَلَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ اللَّهِ قَالَ: «آغِرُ عَلَى أَبُوْدَاؤَدَ. عَلَى أَبُوْدَاؤَدَ.

تَنَوَجَهَنَدُ '' حضرت قیس بن عباده دخیگینه کہتے ہیں کہ نی والگیز کے صحابہ لڑائی کے وقت شور وشغب یا آ داز کو بُرا سجھتے بتھے اور سرف ذکر اللّٰہ کرے تے ہتھے'' (ابوداؤد)

تَنْ رَجَعَكَ: " معظرت الواُسيُد رَهِ الطَّيْفَ كَتِمْ مِين كدرسول الله وَ اللهُ عَلَيْنَ فَي اللهُ وَ اللهُ عَلَيْنَ فَي اللهِ عَلَيْنَ فَي اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلِيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ

تَنْزَجَهَدُا: '' حضرت رباح دَفِظِيَّهُ مِن رَفَعَ كَبَتِ بَيْن كَدَّهُم كَ عُرُوهُ مِن فِي شِعْقَلَا كُلُ كَ سَاتِهِ تَقِهِ آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہورہ ہے بیں آپ نے ایک آ دی کو دریافت حال کے لئے بھیجا اس نے والی آ کر عرض کیا کہ ایک عورت ماری گئی ہے اس کی نفش پر لوگ جمع میں آپ نے فرمایا بیاتو لڑنے والی نہتی (لیمن بیا عورت تو لڑنے والوں میں تہتی اس کو کیون قبل کیا گیا؟) اگلی فوج پر حضرت

لِتُفَاتِلَ» وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ،
فَبَعَتَ رَجُلاً فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ: لَا تَقُتُلُ إِمْرَأَةً
وَلَا عَسِيْفًا». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤْدَ.

٣٩٥٦ - (٢٠) وَعَنُ آنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ،

اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«انْطَلِقُوا بِسْمِ اللّهِ، وَبِاللّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ

اللّهِ، لَا تَفْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيْرًا،

وَلَا إِمْرَأَةً، وَلَا تَعُلُوا، وَصَمَّوُا عَنَائِمَكُمْ،

وَاصْلِحُوا، وَاحْسِنُوا فَإِنَّ اللّهِ يَحِبُّ

الْمُحْسِنِيْنَ». رَوَاهُ آبُودَاوْد.

٣٩٥٧ - (٣١) وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ تَقَدَّمَ عُنْبَهُ بُنُ رَبِيْعَةَ، وَتَبِعَهُ إِبْنُهُ وَاحُوهُ، فَنَادَى: مَنْ يُبَارِزُ وَانْتَدَبَ لَغَ شَابُ مِن الْانْصَارَ، فَقَالَ: مَنْ انْتُمْ وَاحْبَرُوهُ. فَقَالَ: مَنْ انْتُمْ وَاحْبَرُوهُ. فَقَالَ: هَنْ الْانْصَارَ، فَقَالَ: مَنْ انْتُمْ وَاحْبَرُوهُ. فَقَالَ: هَنْ الْانْمُ عَلَيْهِ فَاحْبَرُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «قُمْ يَا عَلِيلًا قُمْ يَا عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَنْبَهَ، وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةً وَاقْبَلُ حَمْزَةُ اللَّى عَنْبَهَ، وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةً وَالْوَلِيلِ فَقَتَلُنَاهُ، وَاحْدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحْدٍ مِنْهُمَا وَاحْدَدُ وَالْوَلِيلِدِ فَقَتَلُنَاهُ، وَالْوَلِيلِدِ فَقَتَلُنَاهُ وَاحْدُ وَالْوَلِيلِدِ فَقَتَلُنَاهُ وَاحْدُهُ وَالْوَلِيدِ فَقَتَلُنَاهُ وَاحْدَدُ وَالْوَدُودَ.

خالد بن ولميد رفي المينية عمر دار تقع آب في أن كوكبلا بهيجا كه عورت أوراً المراد وركول المراد الوراد المراد المراد المراد المرد الم

تَنَوَيَحَدَدُ المعرف النه وظفی کتے بیل کدرسول اللہ عِلی کے ماہول اللہ عِلی کے ماہول اللہ عِلی کے ماہول اللہ علی مرکت کے ساتھ اور عبدا کی تام کی برگت کے ساتھ اور رسول خدا عِلی کے دین پر (خبروار) تم شع فانی ( کمزور وضعیف بڑھے) کو نہ مارناء نہ چھوٹے بیچ کو نہ عورت کو اور مال فنیست میں خیانت نہ کرنا مال فنیست کو جمع کرنا ہوں میں مناز ہے کہ خداوند تعالی آئیں میں ملے کہ خداوند تعالی تیکی کرنے والوں کو بہند کرنا ہے۔ " (ابوداؤد)

تَرُوَهَنَدُ المعراد على الطبيع المعراد على المراك المراك كون كفار المسلام ميل المراك كالمحيال المراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك كوالم المراك المراك كوالم كوال

ولید بر شله کیا اور اس کو مار ڈالا اور حصرت عبیدہ دغیجی کو ہم جمیدان ہے اُٹھالائے ۔'' (احمد، ایوداؤد)

٣٩٥٨ - (٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَنْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَاصَ النَّاسُ عَيْضَةً فَاتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَاخْتَفَيْنَا بِهَا، وَقُلْنَا: حَيْصَةً فَاتَيْنَا الْمَدِيْنَة، فَاخْتَفَيْنَا بِهَا، وَقُلْنَا: هَلَكُنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْفَوَّارُونَ وَانَا فِيَتُكُمْ (وُلَانَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَسَنَذُكُرُ حَدِيْتَ أُمَيَّةَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ: كَانَ يَسْتَفُتِحُ. وَحَدِيْتَ أَمِيَّةَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ: كَانَ يَسْتَفُتِحُ. وَحَدِيْتَ آبِي الدَّرْدَاءِ «الْغُونِيُ فِي ضَعْفَاتِكُمْ» فِي بَابِ «فَصْلِ الْفُقَوَاءِ» إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ہم کو ایک لشکر میں روانہ فرمایا ہم وشمن کے مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مدید میں والیس آ کرہم جیسب رہے (لیعنی تدامت اور حیا كے سبب) اور اينے ول ميں ہم نے كہا كدوشن كے سامنے سے بعامنے کے سبب ہم بلاک ہوسے۔ پھر ہم رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھاگ آئے " والع میں۔ آپ نے (ان کا دل برحانے کیلئے) فرمایانہیں بلکہ تم حمله برصله كرنے والے ہواور من تمباري جماعت ميں شامل ہول۔ (ترقدی) ادر ابوداود میں بھی اس تشم کی روایت ہے اور اس کے آخرى الفاظ بيد إن شيس بلكه تم عمله برحمله كرف والع موداين عرض الله كت ين كد (آب ك يدالفاظان كر) بم آمك بوسف اورآب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھرآب نے فرمایا میں مسلمانوں ک جماعت مول،" أوربهم أميه بن عبدالله وطيطينه كي حديث "تكانَ يَسْتَفُيْهِ عُ" اور الوالدرواء كي حديث "إِنْغُوْنِي فِي صَعْفَانِكُمْ "كو "فِي بَابِ فَصَلِ الْفُقَرَاءِ" مِن انشاء الله وَكركري كـ

### تيسرى فصل

تَوَیَحَمَدُ: "محضرت قوبان بن بزید رفظینه کیتے ہیں که رسول الله الله موتا تھا زماند قدیم ہیں جس کو ہاتھ سے چلا کر شکباری کی جاتی تھی)۔" (تر ندی)

#### الفصل الثالث

٣٩٥٦ - (٣٣) عَنُ ثَوْبَانَ بُنِ يَزِيْدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمِنْجَنِيْقَ عَلَى آهُلِ الطَّائِفِ. زَوَاهُ الثِّرُمِذِيُّ مُوْسَلاً.

# (٥) باب حكم الاسراء قيريوں كے بارے ميں بيان

### يبيا فصل

تَنْزَجَهَدَا: "حضرت الوہریرہ نظیفی کہتے ہیں کدرسول اللہ عظیفی نے ارشاوفر مایا ہے۔ اللہ نظال تعجب کرتا ہے اس قوم پر (لیعنی اس سے خوش ہوتا ہے) جو زنجیروں میں بندھی ہوئی جنت میں واغل ہوتی ہے (لیعنی ان کفار پر خدا نے تعجب کیا جو زنجیروں میں باندھ کر وارالاسلام لائے گے اور پھر مسلمان ہوئر جنت میں واغل ہوئے) اور ایکر مسلمان ہوئر جنت میں واغل ہوئے) اور ایک مسلمان ہوئر جنت میں واغل ہوئے) اور ایک میاندھ کر جنت کی طرف لائے جائے اور ایکر مسلمان کے تعجب کرتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں پر جو زنجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لائے جائے اس کے جائے میں کہ تعجب کرتا ہے اللہ تعالی ان میں باندھ کر جنت کی طرف لائے جائے میں کہ تعدد کی طرف لائے جائے ہیں۔ "(بغاری)

تَوَرَحَمَدُ " حضرت سلم بن اکوئ وَ الله کتے ہیں کہ مشرکوں کا ایک جاسوں آیا جب کہ رسول اللہ و الله کا ایک جابہ رسول اللہ و کا ایک رسول اللہ و کا ایک رسول اللہ اللہ کا ایک رسول اللہ و کا ایک بین اور پھر چلا کیا (رسول اللہ و کی جب اس کی خبر لی تو) آپ نے ارشاد فرمایا اس کو مار ڈالو۔ چنانچہ میں نے اس کو مار ڈالو ادر رسول اللہ و کی مرحمت فرمایا " ( بخاری و سلم )

مَنْ وَجَمَدُهُ " دو هزت سلمه بن اکوئ دینی که کیتے میں کد قبیله بوازن سے ہم نے رسول اللہ دینی کی ہمرائی میں جنگ کی۔ ایک روز ہم دو پہر کا کھانا رسول اللہ دینی کے ساتھ کھارے سے کد ایک مخت

### الفصل الأول

٣٩٦٠ - (1) عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ، عَنِهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنِ النَّهُ مِنْ قَوْمٍ بَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٩٦١ - (٢) وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الْاَكُوعِ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَى النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُو فِي سَفَرٍ،
فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَبِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطُلَبُوهُ
وَاقْتُلُوهُ» فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِيْ سَلَبَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَاقْتُلُوهُ» فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِيْ سَلَبَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَاقْتُلُوهُ» فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِيْ سَلَبَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَاقْتُلُوهُ مُنَّالًا مُعَ رَسُولِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَاذِنَ، فَبَيْنَا

٣٩٦٣ - (٤) رَعَنُ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَوْلَتْ بَنُوْ قُرَيْطَةً عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بْنِ مُعَاذِ، بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُوْمُوا إلى سَيّدِكُمْ " فَجَاءَ فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا إلى سَيّدِكُمْ " فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ هُولُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ تُسْبَى اللّهُ رِيَّةُ وَانْ تُسْبَى اللّهُ رِيَّةُ وَانْ تُسْبَى اللّهُ وَانَ تُسْبَى اللّهُ وَانْ تُسْبَى اللّهُ وَالَهُ وَانْ تُسْبَى اللّهُ وَاللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مرخ اون پرآیا اس نے اون کو بھا دیا اور چاروں طرف ویکا شروع کیا۔ ہم بیل بہت سے لوگ کمزور تھے اور سست سواری کی شروع کیا۔ ہم بیل بہت سے لوگ کمزور تھے اور سست سواری کی کی سبب اور بیدل چلنے کے باعث پھر وہ محض دوڑتا گیا، اون پر سوار ہوا اس کو کھڑا کیا اور پھر دوڑ ایا ہیں بھی اس کے بیجیے دوڑ پڑا بیبال تک کرمیں نے اس کے اونٹ کی مہار پکڑلی اور اُس کو بعد بھایا پھرا پی تکوار کو نیام سے نکالا اور اس کا سر اُڑا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اورٹ کو جس پر اس کا سامان اور ہتھیار تھے کھینچتا میں نے اس کے اورٹ کو جس پر اس کا سامان اور ہتھیار تھے کھینچتا ہوا لیا۔ رسول اللہ ویک کو جس پر اس کا سامان اور ہتھیار تھے کھینچتا محاب رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض کیا این اکوع نے ارشاد فرمایا۔ اس کا سارا سامان ای کے لئے ہے۔' (بخاری وسلم)

تراجہ کا ایک جماعت فدری دی الله الله کے جی کہ جب بوقر بظر (یہود کی ایک جماعت) سعد بن معاذ دی الله کے فیصلے پر آ مادہ بوگے تو رسول الله بھی نے حضرت سعد بن معاذ دی الله کی الله بھی نے حضرت سعد بن معاذ دی الله کی کہ بھی الله بھی الله کا کہ ہے پر سوار ہوکر آئے جب حضور بھی کے کہ قریب بہنچ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اپنچ سرداری تعظیم کے لئے کھڑے ہوجا کہ معاذ دی الله بھی نے اس آکر بیٹھ کے رسول الله والله کھڑے ہوجا کہ معاذ دی الله والله کی بائل آکر بیٹھ کے رسول الله والله کھڑے ہوگائے کہ اس کھڑے کے اس کہ کہا ہے کہا ہوں کہ ان سے فرمایا ہے لوگ (لیمنی بنوقر بظی) تمہارے تھم کیا: میں یہ فیصلہ کر داخی ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ دی الله کی اس کے قائل کیا: میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے جولوگ لانے کے قائل ہیں ان کو تو کہ کہ اور بچوں اور بچوں اور بورتوں کو قیدی بنایا جائے۔ اس بھی ان کو تو کہ کا ساتھ کم کیا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہتم نے ان کے بارے میں خدا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہتم نے ان کے بارے میں خدا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہتم نے ان کے بارے میں خدا

ي حكم ك ساته حكم كيا-" ( بخارى ومسلم )

تَنْزَجَهَنَدُ "معفرت الوهريره وضيطة كتب بي كرسول الله علي في ایک افٹکر نجد کی طرف روانہ فرمایا اس افٹکر سے لوگ فلبیلہ بنوحنیفہ کے ا کی مخص کو پکڑ لائے جس کا نام ثمامہ بن اطال تھا اور جوشہر میمامہ کے لوگوں کا سردار تھا لوگول نے اس کومسجد نبوی کے ایک سنون سے باندہ دیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لاے تو پوچھا المار! تراكيا حال بي يا توكيا خيال ركمتا بكرين تيرے ساتھ سمس فتم کا سلوک کرول گا؟ شمامہ نے کہا: محمد میرے باس مال ودولت ہے اگرتم جمھ کوفل کرو سے تو ایک ایسے محض کوفل کردھے جو خون کرنے کے سبب قتل کا مستحق ہے یاتم جھے کو قتل کرو مے تو ایسے ھخص کو قبل کرو سے جس کا خون رائیگال نہیں جائے گا ( بلکہ میری قوم میرے خون کا بدلہ لے گی ) اورا گر بخش دد مے تو ایک فخص پر احسان كروك جوشاكر وقدردان ب (بعن اس كابداتم كوديا جائك) اور ، الرتم مال کے خواہشمند ہوتو جو مانگو کے دیا جائے گا (بین کر) رسول الله علي في أن كواس كے حال ير چھوڑ ويا۔ دوسرے روز اس سے بھررمول اللہ ﷺ نے بوجھا تمام کیا حال ہے اس نے کہا میں چروبی کہنا ہوں جو کہہ چکا ہوں لیعنی اگر انعام کردگ (بعنی مجھ کو چھوڑ دو کے ) تو انعام واحسان کروگے قدروان پر اوراگر لتمل كرو كي توقمل كرو محرخون والے كواورا كر مال كے خواہشند ہوتو جس قدر جا ہو کے دیا جائے گا۔اس روز بھی رسول اللہ ﷺ نے اس کواس کے حال پرچھوڑ ویا تقسرے دن رسول اللہ ﷺ نے پھر اس نے موجھا۔ تمامدا کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہی بات ہے جو میں آپ ہے کہہ چکا ہوں یعنی اگر بخشش کرو ھے تو جخشش کرو گے

٣٩٦٤ - (٥) رَعَنُ اَهِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجُدٍ، فَجَاءَ تُ برَجُل مِنْ . بَنِيُ حَنِيْفَةَ، يُقَالَ لَهُ ثُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ آهُلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِيْ يَامُحَمَّدُا خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمِ، وَّإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَّإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ. فَتَرَكَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، فَقَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَهُ» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَّالِنُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَادَمٍ، وَّالِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلُ تَعْظَ مِنْهُ مَا شِنْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟؛ فَقَالَ: عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْر عَلَى شَاكِرٍ، وَّانُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَادَمِ.، وَّإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ نُعُطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ٱطْلِقُوا تُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخُل

قَرِيْبِ مِّنَ الْمُسْجِدِ، فَاغْتَسُلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ، وَاشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُا وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ وَجُهُ ٱلْغَصُ اِلَيُّ مِنْ وَجُهِكَ، فَقَدُ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا إِلَىَّ، وَاللَّهِ مَاكَانَ مِنْ دِيْن ٱبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَأَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبُّ الدِّيْنِ كُلِّهِ إِلَىَّ، وَ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَىَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ آخَذَتْنِي وَآنَا أُرِيْدُ الْعُمْوَةَ، فَمَاذَا تَولى؟ فَبَشَّوَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَوَهُ أَن يَعْنَمِوَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةً، قَالَ لَهُ فَائِلٌ، أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَتَلْكِينِي آسُلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِينُكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّهُ حِنْطَةٍ حَتْى يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِعُ، وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

قددان براور اكرقل كرومي توقل كرومي خون والي كواور اكر مال حاہتے ہوتو جس قدر مانکو مے دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ لوگول سے فرمایا ثمامه کو چپوژ دو۔ چنانچداس کو کھول دیا حمیا وہ مجد سے نکلا اور مجورول کے ان ورختوں میں چلا گیا جومسجد کے قریب تے اور وہاں سے مسل کر کے پھر معجد بی آیا اور کہا میں کوائی ویتا ہول (لیتن ہے ول سے اقرار کرنا ہول) کہ خدا کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں اور شہادت دیتا ہول کہ محد خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ اے محدا خدا کی قتم روئے زیبن برتمبارے چرے سے زیادہ نفرت انگیز میرے نز دیک کوئی چیرہ نہیں تھا۔ کیکن اب آپ کا چېره ساري دنيا کے چېرول سے مجھ کوزياده محبوب ہے اور فتم ہے خدا کی میرے نزدیک تبہارے دین سے زیاوہ نفرت انگیز کوئی وین نہ تھالیکن اب آپ کا دین سارے وینوں سے زیادہ مجھ کو پیند ہے اور شم ہے اللہ تعالی کی میرے خیال میں تمہارے شبر ے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہرنہ تھا لیکن اب آپ کا شہر مجھے سارے شرول سے زیادہ محبوب ہے (یارسول اللہ) میں عمرہ کا ارادہ رکھتا تھا كة آپ ك فشكر في مجد كوكرفار كرايا اب آپ مجد كوكيا علم دية ہیں؟ آپ نے اس کو بشارت دی ( کداسلام قبول کرنے کےسب أس كے سارے گناہ بخش ديئے محتے اور چرتھم دیا كہ وہ عمرہ كرلے گھر جب ٹمامہ کمہ میں آیا توکسی نے اس سے کہا کیا تو سے دین موكيا؟ أس في كمانيس من رسول الله والله على يرايمان لايا مول ب دین تیں ہوا ہول رہم ہے خدا کی اب بمامہ ہے تم کو گیہوں کا ایک دانه بعى نه بهيجا جائے گا جب تك رسول الله و الله اجازت ندديں۔ (مسلم) بخاری نے اس روایت کو انتصار سے بیان کیا ہے۔"

٣٩٦٥ - (٦) وَعَنْ جُبَيْوِ بُنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّمُطُعِمُ بُنُ فَالَ فِي النَّمُطُعِمُ بُنُ عَلِي النَّمُنَى فِي المُؤلَاءِ النَّمُنَى عَدِيِّ حَبًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي المُؤلَاءِ النَّمُنَى لَيْ المُؤلَاءِ النَّمُنَى لَنَّهُ لَكَ المُعَادِيُّ.

٣٩٦٧ - (٨) وَعَنُ قَنَادَةً رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: ذَكَرُلْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ آبِي طَفْحَة،
اَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ
بَدُرٍ بِأَوْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ
فَرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ
فَرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ
خَبِيْثٍ مُخْبِئٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ إِلَى قَوْمٍ أَقَامَ
بِالْعَرْصَةِ قَلْكَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ ٱلْيَوْمُ

عَنْكُمْ وَايَدِيكُم عَنْهُمُ بِبَفْنِ مَكَّةً ﴾ رَوَاهُ

مُسْلِمٌ.

الْعَالِثُ أَمَوَ بِرَاحِلَتِهِ، فَشُدٌّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشْي وَاتَّبَعَهُ أَصْحَلِبُهُ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةٍ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِأَسْمَاتِهِمْ وَأَسْمَآءِ الْبَالِيهِمْ: ﴿يَا فُلَانُ بُنَّ فُلَانٍ! وَيُّنَا فُلَانُ بُنُ فُلَانٍ! آيَسُوُّكُمْ آنَّكُمْ آطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امَا تُكَلِّمُ مِنُ آجُسَادٍ لا أَزْوَاحَ لَهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بَيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَفِي رَوَايَةٍ: «مَاأَنْتُمْرِ باسْمَعَ مِنْهُمْرٍ، وَلَكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ فَتَادَةُ: أَخْياهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ، تَوْبِيْخًا وَ تَصْغِبُراً وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا.

رات تفہرنے کے بعد آئ ویک کے انداز کی حوارثی پر كجاوه بانده ديا جائے چتانچه كجاوه بانده ديا كيا اور آپ ﷺ اليے صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کے ساتھ روانہ ہوئے جب اس کنویں پر بہنچ جس میں سرداران قرایش کو ڈالاممیا تھا تو اس کے کنارے آپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کو ان کا اور ان کے باتیاں کا نام لے كر بكارة شروع كيا يعنى اے فلال فلال كے بينے اورات فلال فلال کے بیٹے! کیاتم کو یہ اچھامعلوم ہوتا ہے کہتم اللہ اوراس كرسول كى اطاعت كرت البنديم في اس چيزكو بالياجس كابم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کیاتم نے بھی وہ چیز یالی جس کاتم ے تمہارے پروردگار نے وعدد کیا تھا (یعنی ہم کو تو فتح وکامیابل حامل ہوگئی کیاتم کو بھی وہ عذاب ملاجس کاتم ہے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا) حضرت عمر دیا جھے نے (پیس کر) عرض کیا یا رسول الله! كيا آب الن جسمول عد الفتكوفرا رب جي جن مي روس نیں میں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرہایاتم ہے اس ذات ک جس کے ہاتھ میں تحد کی جان ہے جو پچھ میں کبدر ہا ہوں تم اس کو المحيى طرح ان كى بانسبت سفته دالي نبيس بوليكن وه جواب نبيل وية ـ ( بخاري وسلم) اور بخاري من بيه الفاظ زياده بين كه فناده نے کہا ہے کہ زندہ کیا ( اُن ) سرداروں کو خدا نے تا کہ رسول اللہ و این والت کوس کیس ان کوسرزنش ہوادر وہ این والت وخواری پشیمانی دافسوس اور عذاب کومسوس کرلیں۔''

تَوَجَعَكَدُ " حضرت مروان اور مسور بن مخرسہ رین اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت ہیں قوم ہوازن کا وفعہ حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ہمارے مال اور قید یوں کو واپس کردیا جائے (قوم ٣٩٦٨ - (٩) وَعَنْ مَّرُوَانَ وَالْمِسْوَدِ بَنِ مَخُوَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ حِبْنَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ

IAZ

مُسْلِعِيْنَ، فَسَأَلُوْهُ أَنْ يُرَدُّ الْيُهِمْ آمُوَالَهُمْ، وَسَبْيَهُمْ. فَقَالَ: «فَاخْتَارُوا إِخْدَ الطَّايْفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ» قَالُوُا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَآزُوْا تَايْبِيْنَ، وَإِنِّي قَدْ رَائِتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبُ ذَٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ آحَتِّ مِنْكُمْرِ أَنُ يَّكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَةً إِيَّاهُ مِنْ أَوَّل مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» فَقَالَ النَّاسُ: قَدُ طَيَّبُنَا ذَلكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّا لَا نَدُرَىٰ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْر مِمَّنْ لَعْرِ يَاذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُوَفَاؤَكُمْ الْمُرْكُمْ». فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمُ عُرَفَاءُ هُمْرٍ، ثُمَّرٌ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُواْ وَآذِنُواْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ہوازن سے مسلمانوں کی جنگ ہو چکی تھی جو غز دو حنین کے نام ہے<sup>2</sup> مشہور ہے اس میں ان کا بہت سا مال لوٹا عمیا تھا اور ان میں سے جو لوگ گرفبار ہوئے تنفیان کوقیدی بنا لیا گیا تھا اس واقعہ کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو محت اور اپنا وفد بھیج کر مال اور قید یوں کا مطالبہ کیا) آپ نے وقد کے مطالبہ میں فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک کو احتمار كرلوليعني يا تو قيد يول كو ملے لو يا مال واپس لو۔ وفد كے لوگول نے عرض کیا ہم قیدیوں کو لینا پہند کرتے ہیں۔رسول اللہ عظی (ب سن كر) كفرے بوڭك اورلوگول كے سامنے خطيه فرمايا۔ اوّل خدا کی حمد دشنا ان الفاظ میں کی جس کا دومستحق ہے اور پھر فرمایا ہی تمہارے یاں توبار کے آئے جی (بعنی تفروشرک سے توبار کے اورمسلمان ہوگر) اور میں نے اس امر کومناسب سمجھا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کردوں ہی تم میں سے جو مخص خوشی کے ساتھ ایسا كريك كرے اور جو شخص اس كو پيند كرے كدائي حصد بر قائم رہے پہال مک کداس کوسب سے پہلے آئے والے مال فئے میں ے اس کا معاوضہ دے دیا جائے تو وہ ایہا بی کرے۔ لوگول نے کہا یا رسول الله ہم خوشی کے ساتھ واپسی برآ مادہ جیں یہ رسول اللہ تے (بین کر) فرمایا مجھ کو بیمعلوم نبیس ہوسکا کہتم میں سے کس نے اجازت نہیں دی اس نے بہتر یہ ہے کہتم گھر جا کرایے سرداروں کی طرف ای معابدہ بیں رجوع کرواور وہ ہم سے تمہارا فیصلہ آسمر بیان کردیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر واپس آ کرعوض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ والیس بر آمادہ اور والیس کی اجازت ویج میں۔" ( بخاری )

٣٩٦٦ - (١٠) وَعَنْ عِمْرَانِ بْن خُصَيْن

تَنْزَجَهَكَ: '' حفرت عمران بن حقين رهَنْظَيْهُ كَبَتْهِ مِن كه قبيلينْقيف، '

(مسلم)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ ثَقِيْفٌ حَلِيْفًا لِبَينِي عُقَيْلِ فَٱسْرَتْ نَقِيْفٌ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱسۡوَ ٱصۡحَابُ رَسُوٰلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ عُقَيْلِ فَٱوْتَقُوٰهُ فَطَرَحُوْهُ نِيُ الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ: يَامُحَمَّدُ! يَامُحَمَّدُا فِيْمَ أُخِذُتُ ؟ قَالَ: «بجَرِيْرَةِ خُلَفَاتِكُمْ ثَقِيْفٍ» فتَركَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَامُحَمَّدُ! بَامُحَمَّدُ! فَرِحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟» قَالَ: إيِّي مُسْلِمٌ. فَقَالَ: «لَوْ قُلُتُهَا وَأَنْتَ تَمُلِكُ أَمُرَكَ أَفُلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» قَالَ: فَفَدَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنِ ٱسْرَتْهُمَا تُقِينُكُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

دوسری فصل

بن عقبل كا حليف تفا تقيف نے رسول الله ﷺ كے دوسما بيوں كو

مر فنّار كرابيا اور رسول الله وين كي كي محايد رضى الله تعالى عنهم في يني

عقیل کے ایک آ دمی کو گرنتار کر کے بائدھا اور شکِستان میں ڈال دیا۔

رسول الله وظف أدهر س كزري تو تيدى في يكارا ا محمرا ا ب

محرا محد کو کیوں گرفتار کیا حمیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تہارے

طیف کے جرم کے سب سے جو ثقیف ہیں یہ کہہ کر آپ نے اس کو

اس ك حال يرجهود ويا اورآ مح تشريف لے علے اس قيدي في

مجريكارا المدمحمرا المعجمرا رسول الله وهيك كواس يرزم أكميا وايس

آئے او رفرمایا تیرا کیا حال ہے اُس نے عرض کیا میں مسلمان

مول .. آپ و این ارشاد فرمایا اگر تو اس کلمه کو ایس حالت میں

كہتا كدتواينے اوپراختيار ركھتا ہوتا تو تجھے كو يورى نجات مِل جاتى۔

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول الله عظم نے اس کو دو

قیدیوں کے بدلے میں جن کو ثقیف نے گرفتار کیا تھا چھوڑ دیا۔"

تَنْوَجَمَدَ: "حضرت عائش رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ بدر کی اڑائی
کے بعد جب کفار کمہ نے اپنے قید یوں کی رہائی کا معاوضہ رسول
الله ﷺ کے پاس بیجا تو زینب رضی الله تعالی عنها (لیتی رسول
الله ﷺ کی صاحبزادی) نے اپنے شوہر ابوالعاص کی رہائی کے
الله ﷺ کی صاحبزادی) نے اپنے شوہر ابوالعاص کی رہائی کے
لئے بھی مال بیجا جس میں وہ ہارتھا جو حضرت خد بجے رضی الله تعالی
عنها کے پاس تھا اور اس کو انہوں نے زینب رضی الله تعالی عنها کا

#### الفصل الثاني

٣٩٧٠ - (١١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: لَمَّا بَعَتَ اَهْلُ مَكَّةَ فِيْ فِدَاءِ أُسَرَائِهِمُ بَعَثَتُ زَيْنَبُ فِيْ فِدَاءِ آبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتُ فِيْهِ بِقَلَادَةٍ لَّهَا كَانَتُ عِنْدَ خَدِيْجَةَ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى آبِي الْعَاصِ، فَلَمَّا رَاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا

بارکو و یکھا تو آپ پر رفت طاری ہوگی (لیمن آپ کو حضرت ضدیجہ
رضی اللہ تعالی عنبا یاد آگئیں جن کے گلے میں بیہ بار رہتا تھا) اور
آپ نے سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم سے فرمایا اگرتم پیند کرو تو نصب
رضی اللہ تعالی عنبا کے قیدی کو بلا معاوضہ چھوڑ وو اور زینب رضی اللہ تعالی عنبا نے جو مال بھیجا ہے اس کو واپس کرو محابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا بہتر ہے چنانچہ ابوالعاص کو رہا کردیا گیا اور جب
عتبم نے عرض کیا بہتر ہے چنانچہ ابوالعاص کو رہا کردیا گیا اور جب
دو کہ کو جانے لگا تو اس سے عہد لیا کہ وہ زینب کو لہ پیڈی دے۔
رسول اللہ و اس سے عہد لیا کہ وہ زینب کو لہ پیڈی دیے۔
ابوالعاص کے ساتھ کردیا اور ان کو بیہ ہدایت کردی کرتم بطن یا جب
ابوالعاص کے ساتھ کردیا اور ان کو بیہ ہدایت کردی کرتم بطن یا جب
ابوالعاص کے ساتھ کو دیا اور ان کو بیہ ہدایت کردی کرتم بطن یا جب
ابوالعاص کے ساتھ کو دیا اور ان کو سے ہدایت کردی کرتم بطن یا جب
ابوالعاص کے ساتھ کو دیا اور ان کو سے ہدایت کردی کرتم بطن یا جب
ابوالعاص کے ساتھ کو تا کہ کوس کے فاصلہ پر ہے) تھم ہرے رہنا جب
اندیت وہاں چھی جائے تو تم اس کے ساتھ در بہنا اور مدینہ لے آتا۔"

کاح کرتے وقت جیز میں وے دیا تھا۔ رسول اللہ علی نے اس

تَذَوَ مَنَدَ الله معارت عائش رضى الله تعالى عنها كهتى بي كه رسول الله والمنظمة الله عنها كهتى بي كه رسول الله والمنظم في الله على الله على الله معادة الله معادة الله على الله عادة والمنظم الله عن حارث كوثل كرا ويا اور الى عزه حى كوبلا معادة معود ويا " (شرح المنة )

٣٩٧١ - (١٢) وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَوَ اَخْلَ بَدُدٍ قَتَلَ عُفْبَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَوَ اَخْلَ بَدُدٍ قَتَلَ عُفْبَةً بَنَ أَبِي مُعِيْطٍ، وَالنَّطْسُ بْنَ الْحَادِب، وَمَنَّ عَلَى آبِي عَزَّةً الْجُمَحيِّ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ عَلَى آبِي عِزَّةً الْجُمَحيِّ. رَوَاهُ فِي «السيرة». السَّنَةِ» والشافعي وابن اسحاق في «السيرة». ١٣٩٧ - (١٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ الْرَادَ قَتْلُ عُتْبَةً بْنِ آبِي مُعِيْطٍ، قَالَ: مَنْ لَمَا اَرَادَ قَتْلُ عُتْبَةً بْنِ آبِي مُعِيْطٍ، قَالَ: مَنْ لِللهِ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ بَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْدَاوُدَ.

التشزيرينينين

عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَنَّ جِبْرَيْهُلَ هَبِطُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرُهُمْ يَعْنِى جِبْرَيْهُلَ هَبِطُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرُهُمْ يَعْنِى أَصْحَابَكَ فِي أُسَارِى بَدْرٍ: الْقَنْلَ أَوِ الْفِدَاءَ عَلَى اَنْ يُفْتَلَ مِنْهُمُ قَابِلًا مِثْلُهُمْ » قَالُوا عَلَى اَنْ يُفْتَلَ مِنْهُمُ قَابِلًا مِثْلُهُمْ » قَالُوا الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنْاً. رَواهُ التِّرْمِدِيُّ وَقَالَ طَذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ

٢٩٧٤ - (١٥) وَعَنُ عَطِيّةَ الْقُرَظِيّ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْي قُرَيْظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَل، فَكَشَفُوا عَانِتِي فَوَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِتُ، فَجَعَلُوْنِي فِي السَّبْي. رَوَاهُ آبُوْدَاوُد، وَآبُنُ مَاجَةَ، والدَّارِمِيُّ.

٣٩٧٥ - (١٦) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: خَرَجَ عُبْدَانُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ قَبْلَ
الصَّلْحِ فَكَنَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيْهِمْ: قَالُوْا: يَامُحُمَّدُ
وَاللّهِ مَا حَرَجُوْا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِى دِيْنِكَ، وَإِنَّمَا
خَرَجُوْا هَرَبًا مِنَ الرِّقِ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوْا يَا
رَسُولَ اللّهِ! رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَعَضِبَ رَسُولُ
رَسُولَ اللّهِ! رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَعَضِبَ رَسُولُ
رَسُولَ اللّهِ! رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَعَضِبَ رَسُولُ
اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ لَا لَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ

جرئل علیہ السلام حضور و المستقلاک پاس تشریف لائے اور فریایا اسپنے محابہ کو بدر کے قید بول کے بابت اختیار دے د تیجئے دہ خواہ ان کو مالا ذالیں یا محاوضہ لیس محم تو آئندہ سال ان کے ستر آ دمی مارے جائیں گے (چنانچہ ایسا بی ہوا اور غزوہ اُئد بیس ستر آ دمی شہید ہوئے) صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اِس اختیار کو من کر عرض کیا ہم معاوضہ لینا اور ستر کا این میں سے مارا جانا قبول کرتے ہیں۔' (ترندی)

تَنْرَجَهَدُنَ " حضرت عطيه قرطی رضی الله کہتے ہیں کہ میں بوقر بط کے قید ہوں کہ میں بوقر بط کے قید ہوں میں اللہ تعالیہ کو بی وقتی کے قید ہوں میں ہیں کہ میں کیا گیا۔ محالبہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عادت بیتی کہ قید ہوں کے زیر ناف کو کھول دیا کرتے ہے اس کے اور اللہ تھے اور میں کے بال آگ آئے تھے اور جس کے بال آگ آئے تھے اور جس کے بال آگ آئے تھے اور جس کے بال نہ ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ میرے زیر ناف بال نہ ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ میرے زیر ناف بال نہ تھے اس لئے جھے کو قیدی بنالیا۔ " (ابوداؤد، این ماجہ، داری)

تَوَجَدَدُ المعترات عَلَى عَنْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

عَلَيْكُمْ مَنْ يَصْرِبُ رِقَابِكُمْ عَلَى هٰذَا ﴿ وَآلِنَى اللَّهِ ﴿ وَآلِنَى اللَّهِ ﴿ وَآلِنَى اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ مُعَمَّ عُتَقَاءُ اللَّهِ ﴿ . رَوَاهُ اللَّهِ ﴿ مُعَمَّ عُتَقَاءُ اللَّهِ ﴿ . رَوَاهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کہ تم باز ندآ و کے (لین اپنی سرشی اور نافر مانی ہے) جب تک کے خداوند تعالیٰ تہارے اس تھم پر خداوند تعالیٰ تہارے اس تھم پر تمہاری مردن کو نداڑادے۔ اس کے بعد آپ کھی نے (صاف الفاظ میں) غلاموں کو دالیں دینے سے انکار کردیا اور فرمایا بی خداوند تعالیٰ کے آزاد کے ہوئے ہیں۔ "(ابوداؤد)

### تيسرى فصل

تَوْيَحَكَدُ المحضرت ابن عمر وفظ الله كتي بيل كدرسول الله وفي في فالد رفیجی بن ولید کونتیا جذیرے پاس بھیجا۔ خالد رضی ایک ان کواسلام کی دعوت دی وہ اضطراب دسراسینگی کے عالم میں اسلام لاے کے جملہ کو اچھی طرح ادا نہ کر سکے اور پھر بیکہنا شروع کیا کہ اینے دین سے ہم نکل کر اسلام کی طرف چلے مکئے۔ خالد ﷺ نے بین کران کوتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کیا اور جارے آ دمیول میں سے ہرایک کواس کا گرفآر کیا ہوا قیدی دے دیا۔ چرایک روز عالد بن وليد ري الله على الله على الله على الله على على على بر محض اسينے قيدي كو مار والے من نے كہا خدا كى فتم ميں اسينے قيدى كو تلل ندكروں كا اور ندىم يل سے كوئى ووسرا مخص اين قيدى كولل كرے كا۔ فرض بم سب رسول الله عِنْ كى خدمت بين حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا حضور و اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھایا اور کمیا اے اللہ تعالی میں تھے سے برأت کا خواستگار موں اس فعل سے جو خالد دفی ایک نے کیا ہے ( معنی خالد کی خلطی ے میں اظہار براری کرنا ہوں)۔ ( بخاری)

#### الفصل الثالث

٣٩٧٦ - (١٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيْدِ اللّٰى بَنِى جُدَيْمَة ، وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيْدِ اللّٰى بَنِى جُدَيْمَة ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإسلامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا اَنُ يَقُولُونَ ، صَبَأْنَا يَقُولُونَ ، صَبَأْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ ، صَبَأْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ ، صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقُتُلُ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إللى صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقُتُلُ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إللى حَلِّلْ رَجُل مِنَا السِيْرَة ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَمَرَ خَالِدٌ اَنْ يَقْتُلُ السِيْرِة ، وَلا يَقْتُلُ السِيْرِة ، وَلا يَقْتُلُ رَجُل مِنَا السِيْرَة ، وَلا يَقْتُلُ رَجُل مِنْ السِيْرِة ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلْ مِنْ السَيْرِة ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلْ مِنْ السَيْرِة ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَاه ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَلا يَقْتُلُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَاه ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: «اللّه مَعَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَذَكُونَاه ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَسَلَّمَ فَذَكُونَاه ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: «اللّه مُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَذَكُونَاه ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: «اللّه مُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَذَكُونَاه ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: «اللّه مُ اللّه مُ النّه وَاللّه يُعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَذَكُونَاه ، مَوافَعَ يَدَيْه ، فَقَالَ: «اللّه مُ اللّه مُ عَلَيْه وَسَلَّع فَذَكُونَاه ، مِنْ صَنّع خَالِدٌ » مُولَقِع بَدَيْه .

## (٦) باب الأمان

### امن دینے کے بارے میں بیان

### ىپلى فصل

تَنْزِيَحَكَدُ و مصرت الله بالى رضى الله تعالى عنها بنت ابوطالب مبتى بين كه فتح كمه ك ون مين رسول الله عليه كا خدمت مين حاضر ہوائی۔ آب اس وقت عسل فرمارے تھے اور آپ کی صاحبزادی جناب فاطمه رمنی الله تعالی عنها كيڑے سے بردہ كئے ہوئے تعيل ـ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے یوچھا کون ہے میں نے عرض کیا كديس ام باني الوطالب كى بينى -آب في ارشاد فرايا خوشخرى موام مانی کو۔ پھر جب آپ عسل فرما کیے توجسم پر کپڑا لیٹے ہوئے آپ نے (حاشت کی) آٹھ رکھتیں رہمیں (جب نماز سے فارغ موسيك تو) ميں نے عرض كيا يا رسول الله! ميرى مال كے سينے (يعنى حضرت علی دین ﷺ کے بیہ کہا ہے کہ وہ اس مخص کو مثل کرنے والے ہیں جس کو میں نے اپنے کھر میں بناہ دی ہے یعنی مبیرہ کے بینے کو۔آپ نے ارشاد فرمایا۔امم ہانی! جس کوتم نے بناہ دی ہم نے اس كو بناه دى ـ امّ مإنى رمني الله تعالى عنها كهتى جي كه بيه واقعه حاشت کے وقت کا ہے۔ ( بخاری وسلم ) اور ترقدی کی روایت میں بدالفاظ میں کدائم ہائی رضی اللہ تعالی عنها نے بیعرض کیا: میں نے وو مخصول کو پناہ دی ہے جو میرے خاوہ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ بھی نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے اس کوامان دی جس کوتم نے امان دی۔''

#### الفصل الأول

٣٩٧٧ - (1) عَنْ أُمِّر هَانِيُّ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُّهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَهُ اِبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِقَوْبِ، فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: «مَنْ طِلْمِه؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمَّرُ هَانِيءِ بِنْتُ اِبِيْ طَالِبٍ. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمْرٍ هَانِيءِ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسُلِهِ، قَامَ لَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ مُلْتَجِفًا فِي ثَوْب، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فَلَانَ بْنَ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُبِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ». فَالَتُ أُمُّ هَانِيءِ وَذَٰلِكَ صُحَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ، قَالَتْ: أَجَرُتُ رَجُلَيْن مِنْ أَحْمَانِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدُ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ».

# الفصل المثانى دوسرى فصل

٣٩٧٨ - (٢) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤَّأَةَ لَتَاخُذُ لِلْقَوْمِ» يَعْنِيُ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِنِيُّ.

٣٩٧٩ - (٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِق رَضِيَ.
الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنُ آمَّنَ رَجُلاً عَلَى نَفْسِه فَقَتَلَهُ، أَعْطِى لِوَاءَ الْعَلْرِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.
رَوَاهُ فِي «شَرْح السَّنَةِ».

٣٩٨٠ - (٤) وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:
كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرَّوْمِ عَهْدٌ، وَكَانَ
يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهُدُ،
اَعَارَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَجُلُ عَلَى فَرَسٍ اَوُ
بَرْذَوْنٍ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ، وَفَاءً
لاَ عَدْرٌ. فَنَظُرُواْ فَإِذَا هُو عَمْرِوُ بْنُ عَبَسَةَ،
لاَ عَدْرٌ. فَنَظُرُواْ فَإِذَا هُو عَمْروُ بْنُ عَبَسَةَ،
فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلَا يَحُلَّنُ وَيَهُنَ قُومٍ عَهُدٌ، فَلَا يَحُلَّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَهُولَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَنْزَجَتَكَ: "محضرت الوہريره رَضِيَّة كَتِنْ مِن كُه فِي هِيْنَ أَنْ ارشاد فرمايا ہے، عورت البنة (عبد كرتى ہے قوم كے لئے) يعنی ہناہ دين ہے (اپنی قوم) مسلمان سے بھروسہ پر ( یعنی عورت كسی كوامان دے تو دہ سارى قوم كا امان ہے۔ " ( تر ندى )

تروی اور دو مورت سلیم بن عام رفای ایک کیت بین که دهرت معاویه دو این اور دومیوں کے درمیان (یہ) عبد ہوگیا تھا (کہ وہ وقت معین تک ایک دومرے سے جنگ نہ کریں) معاویه دو این ایک دومرے سے جنگ نہ کریں) معاویه دو این کی عبد و پیان کے زمانہ میں روم کے شہروں میں گشت لگایا کرتے ہے تاکہ جب عبد مدت ختم ہوجائے تو وہ اچا تک رومیوں پر تملہ کرکے ان کو لوٹ لیس (انبی ایام میں) ایک فخص عربی یا ترکی محموث پر ان کو لوٹ ایس (انبی ایام میں) ایک فخص عربی یا ترکی محموث پر موار الله اکبرالله اکبر عبد کو پورا کیا جائے برعبدی نہ کی جائے "کہنا میں موار "الله اکبر عبد کو پورا کیا جائے برعبدی نہ کی جائے "کہنا میں مقبروں میں گشت لگائے ہو یہ برعبدی ہے) لوگوں نے ویکھا ہے شہروں میں گشت لگائے ہو یہ برعبدی ہے) لوگوں نے ویکھا ہے شخص عمرو بن عبد دی گئے اس سے معاوید دی گئے کہنا ہے دان سے دوقعہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں نے رسول الله ویکھائے کو یہ دافعہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں نے رسول الله ویکھائے کو یہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں نے رسول الله ویکھائے کو یہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں نے رسول الله ویکھائے کو یہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں نے رسول الله ویکھائے کو یہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں مام مردیات کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں معاہدہ کرے اس کو چاہئے کہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں معاہدہ کرے اس کو چاہئے کہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں کو یہ معاہدہ کرے اس کو چاہئے کہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہنا ہیں کو یہ معاہدہ کرے اس کو چاہئے کہ

وہ عہد کو نہ تو رہے اور نہ باند سے (باند سے ہمراد فہد کی تبدیلی ہے ۔

ہے) جب تک اس عہد کی مت نہ گزر جائے یا عہد کو دونوں فریتی مساوی درجہ میں اعلان کر کے تو زدیں (یعنی آیک دوسرے کو آگاہ کروے کہ ہمارے تمہارے درمیان جوعہد تعاوہ آب باتی نہیں رہا اور اب ہم تم برابر ہیں) سلیم بن عامر راوی کا بیان ہے کہ عمرو بن عبد دعی ہے تھا کہ بات من کر معاوید دی ایک این نے کہ عمرو بن عبد دعی ہے تھا کی بات من کر معاوید دی والی بلے آئے۔ اور از نہ کی ابوداؤو)

تَوَرِقَدَنَدُ: " حضرت ابورافع فلي تحقيق كميته بين كرسلم حديبير كم موقع برقريش في بحيرا بورافع فلي فلي خدمت من بحيرا ميرى نظر جس وقت رسول الله والله الله والله بين بريرى ميرے ول ميں اسلام كى مدافت و عظمت في كمر كرايا اور بين في عرض كيايا رسول الله! خدا كوتتم اب مين بهي قريش مين نه جاؤن كا آپ في ارشاد فرمايا مين نه وارش الله وار نه قاصدون كوقيد كرتا مول رتم واليس بيل جاز اگر تمهارے ول مين وه چيز قائم دباتى رہ جو اس وقت بائى جا آ تا ابورافع كا بيان ب كه مين مكه واليس جلا كيا اور يو جو اس وقت بائى اور يو جو آ تا ابورافع كا بيان ب كه مين مكه واليس جلا كيا اور يو جو آ كر ايون كرايا دار يو كو اسلام قبول كراياد" وار يور اسلام قبول كراياد"

مَّنْ اللهِ ال آدمیول ہے کہا جومسلمہ کی جانب سے قاصد بن کرآئے تھاللہ کی قتم اگر قاصدوں کو قتل نہ کئے جانے کا رواح نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔" (احمد، ابوداؤد)

مَّنْ يَجَمَّى الله عمرو بن شعيب رهَوَ الله الله على والد من اور وه الله وادا

٣٩٨١ - (٥) وَعَنْ أَبِيْ رَافِع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: بَعَنْنِيْ قُرِيُشُ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْإِسُلَامُ،
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِي فِي قَلْبِي الْإِسُلامُ،
فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ الِيِّيْ وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا اللَّهُ اللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا اللَّهُ اللَّهِ لَا أَرْجِعُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَحْبِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَحْبِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَحْبِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْبِي الْحَبْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْعَلَيْهِ وَالْمَا الْمُنْ الْعَلَيْهِ وَالْمَا الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَيْهِ وَالْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيْ الْمُنْ الْم

٣٩٨٢ - (٦) وَعَنْ نُعَيْمِ بُنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَ امِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ: «آمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرَّسُلَ لَا تُفْتَلُ لَصَرَبُتُ اَغْنَاقَتُكُمَا». وَوَاهُ أَخْمَدُ، وَآبُودُولُودَ.

٣٩٨٣ - (٧) وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ

آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «اَوْفُوا بِحَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَائِنَهُ لَا يَزِيْدُهُ يَعْنِى الْإِسْلَامَ اللهُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَائِنَهُ لَا يَزِيْدُهُ يَعْنِى الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو وَقَالَ: حَسَنَّ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَلِيّ: «ٱلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافاً» فِيْ كِتَابِ الْقِصَاصِ».

#### الغصل الثالث

٢٩٨٤ - (٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسْئِلُمَةَ الْنَي النَّوَاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسْئِلُمَةَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَنَشُهَدَانِ آنِي رَسُولُ اللهِ؟» فَقَالَ لَهُمَا: فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امَنْتُ بِاللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا». قَالَ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَضَبِ السَّنَّةُ أَنَّ الرَّسُولَ لاَ عَبْدُ اللهِ الرَّسُولَ لاَ عَبْدُ اللهِ الرَّسُولَ لاَ السَّنَّةُ أَنَّ الرَّسُولَ لاَ عَبْدُ اللهِ الْمَسُولَ لاَ عَبْدُ اللهِ المَّالَةِ الْمَسُولُ لاَ السَّنَّةُ أَنَّ الرَّسُولَ لاَ عَبْدُ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ویکھنا نے ایک خطبہ میں قرمایا پورا کرہ جالمیت کی شم کو اس لئے کہ اسلام شم کی قوت کو بڑھا تا ہے ( کم نہیں کرتا) اور اسلام میں شم کو پیدا نہ کرو ( یعنی جالمیت کی می قسمول کا روائے پیدا نہ کرد) اس لئے کہ عہد و پیان کے لئے اسلام تی کافی ہے۔ ( تر نہ کی نے اسے حسین بن ذکوان اور عمرو کے سلسلیا سند سے روایت کیا اور اسے حسن کہا ہے )۔

ادر على رَفِيْ اللهُ كَا صريت "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافاً كِتَابِ الْقِصَاصِ" مِن وَكرك كَلْ إِلَى اللهِ

### تيسري فصل

تَوَرَحُمَدُ: "حضرت این مسعود رفظینه کتے ہیں کد مسیلمہ (کاذب مرحی نبوت) کے دو قاصد ابن المنواحہ اور این اٹال رسول اللہ و اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے قرمایا کیاتم اس امر کا اعتراف کرتے ہوکہ میں خدا کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسیلمہ خدا کا رسول ہے۔ رسول اللہ میں کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسیلمہ خدا کا رسول ہے۔ رسول اللہ میں قاصدوں کو قبل کرنے والا ہوتا تو میں تم دونوں کو مار ڈالی۔ میں قاصدوں کو قبل کرنے والا ہوتا تو میں تم دونوں کو مار ڈالی۔ عبداللہ بن مسعود دیکھینہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے بیر طریقہ رائے ہوگیا کہ قاصد کو آل نہ کیا جائے۔" (احمد)



### (٧) باب قسمة الغنائم والغلول فيها

# غنیمت کی تقسیم اوراس میں خیانت کرنے کے بارے میں بیان

### تبيلى فصل

تَنْزَيْحَكَدُ: " حضرت ابو ہر یرہ دخائظینہ کہتے ہیں کدرسول اللہ عظیما نے ارشاد فر مایا ہے ہم سے پہلے غنیمت کا مال کسی کو طال نہ تھا۔ خداوند تعالیٰ نے جب ہم کو کمزور وخیف دیکھا تو اس کو ہمارے لئے حلال کردیا۔" ( بخاری وسلم )

### الفصل الأول

٣٩٨٥ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَلَمْ تَحِلَّ الْفَنَائِمُ لِآخَدِ مِّنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ رَاى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٨٦ - (٢) وَعَنْ آبِيْ قَتَادَةً رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَامَ حُنَيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ، فَرَآيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ، فَرَآيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْن، اللّهُ عَلَى حَبْلِ عَايقِهِ السَّيْفِ، فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَاقْبَلَ عَلَى عَبْلِ عَلَيْهِ السَّيْفِ، فَلَحِقْتُ عُمْر بُن الْمُسْلِمِيْن، فَلَحِقْتُ عُمْر بُن الْمُسْلِمِيْن، فَلَحِقْتُ عُمْر بُن الْمُسْلِمِيْنَ اللّهُ اللّهُ النّاسِ قَلَلَ: آمْنُ اللّهُ النّاسِ قَلَلَ: آمْنُ اللّهِ، ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلَّم فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ

بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ الْقُلْتُ: مَنُ يَّشْهَدُ لِيُ الْمُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقُلْتُ، فَقَالَ: هَمَا لَكَ يَاابًا لَقَادَةً ؟ اللهُ عَنْدِي فَالْحَبُرُنُهُ فَقَالَ: همَا لَكَ يَاابًا لَقَادَةً ؟ اللهُ فَاخْبَرُنُهُ فَقَالَ رَجُلُ: صَدَق، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَارُضِهِ فَقَالَ رَجُلُ: صَدَق، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَارُضِهِ مِنْ أُسُدِ الله يَقَالَ النَّهُ إِذًا لاَّ يَعْمِدُ اللّي مَنْيُ اللهُ وَرَسُولِهِ مَنْعُطِيلُكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيلُكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله وَرَسُولِهِ فَيَعْطِيلُكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله وَرَسُولِهِ فَيَعْطِيلُكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا مَالٍ تَأَنْلُتُهُ وَى اللهُ ا

رکھتا ہواس کے سامان کا وہی مالک ہے۔ میں نے اپنے ول میں کہا میری محوادی کون دے گا ( کہ میں نے اس مشرک کوفل کیا ہے) پس میں خاموش بینھا رہا۔رسول اللہ نے بھرانہی الفاظ کا اعادہ کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میری کوائی کون دےگا۔ میں پھرخاموش بینه کیا رسول الله عِین نے مجر (تیسری مرحبہ) ان الفاظ کا اعادہ فرمایا۔ میں فوزا کھڑا ہوگیا رمول اللہ ﷺ نے مجھ سے یوجھا الوقاوہ ری ہے۔ کیا ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا۔ ایک مخص نے میرے بیان کی تقمدیق کی اور کہا کذاس مشرک کا سامان میرے یاں ہے اور مجرآ تحضرت علی ہے اس نے عرض کیا کہ آپ اس معالمه میں ابوقادہ رہ بھینے کو راضی کردیجئے (یعنی اس مشرک کے اسباب کے برلے بھی سے مجھ اور داوا ویجئے یا اسباب بر دونوں کے ورمیان مصالحت کراد بیچنے ) حضرت ابوبکر دین شاند نے کہانہیں یول نہیں۔خدا کی تم رسول اللہ ﷺ بھی خدا کے اس شیر (ابوقادہ) کی طرف اس معاملہ میں (اس کی مرض کے خلاف) کوئی ارادہ نہ كريں۔ ابوقادہ خداك شيروں ميں سے ليك شير ہے اور خدا اور رسول خدا کی خوثی حاصل کرنے کے لئے الزا ہے الی حالت میں کیول کرممکن ہے کہ اس کا سامان تجھ کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ و (حفرت ابو کر رہ اللہ ایک بات من کر) فرمایا ابو کرنے کا کہا تو اس مشرک کا سامان ابوقادہ کو دیدے اس محض نے اس کافر کا سامان مجھ کووے دیا جس ہے میں نے ایک ماغ خریدا جو قبیلہ بی سلمه میں واقع ہے اور یہ بہلا مال تھا جس کو میں نے اسلام لانے كے بعد جمع كيا تھا۔" (بخارى وسلم)

٣٩٨٧ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

تَنْزَحَكَدُ: "حفرت اين عمر نظافه كت بي كدرمول الله على في

عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ: لِرَّجُلِ ولِفَوَسِهِ ثَلَثَةَ اَسْهُمِ سَهُمَّالَةُ وَسَهْمَيْن لِفَرَسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٨٨ - (٤) وَعَنْ يَزِيْدَ بُنِ هُرْمُوْ، قَالَ:
كَتَبَ نَجْدَهُ الْحَرُوْدِيُّ الِى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْالُهُ
عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَوْأَةِ يَحْصُرَانِ الْمَعْنَمُ، هَلْ
يُفْسَمُ لَهُمَا الْهَمُ اللهِ يَنِيْدَ أَكْتُبُ الِيْهِ أَنَّهُ
لَيْسَ لَهُمَا سَهُمُ اللهِ أَنْ يُحْدَيَا. وَفِيْ دِوَايَةٍ:
لَيْسَ لَهُمَا سَهُمُ اللهِ أَنْ يُحْدَيَا. وَفِيْ دِوَايَةٍ:
كَتَبَ الِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: انَّكَ كَتَبْتَ تَسَأَلْنِيْ
مَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُوطَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

(مال غنیمت میں سے) ایک مختص اور اس کے محور سے کے لئے تین حصے مقرر فرمائے بعنی ایک حصہ آ دمی کا اور دو جصے اس کے محور سے کے۔' ( بخاری وسلم )

متر یہ میں کے بھر اور ایستان کیا کہ علام اور لوٹھ کو بھی مال این عباس نظامی کو بھی مال این عباس نظامی کو بھی مال عنیمت میں سے بھر دیا جائے (جب دہ جباد میں شریک ہوں) یا منیمن ایستان عباس بھی ہے کہ دیا جائے (جب دہ جباد میں شریک ہوں) یا کہ بھی کہ نظام اور لوٹھ کی کھی نے بڑیہ ہے کہا کہ اس کے جواب میں سے کہ دیار میں اور لوٹھ کی کا مالی غنیمت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے بال، ان کو بھی دے دیا جائے۔ اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ این عباس دی گئی نے نے واب میں بیالفاظ ہیں کہ این عباس دی گئی نے جواب میں بیاکھا کہتم بھی کو لکھ کر دریافت این عباس دی گئی ہے اور ایک روایت میں شرکت کے لئے عور توں کو این عباس کرتے ہو کہ کیارسول اللہ بھی ایس نے بھی شرکت کے لئے عور توں کو جباد میں اور ان کا کوئی حصہ مقرر میں اور ان کو مالی غنیمت میں سے بھی مربطنوں کی ہمارداری کرتی تھیں اور ان کو کوئی حصہ مقرر نہیں کیا تھا۔'' مربطنوں کی ہمارداری کرتی تھیں اور ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا تھا۔'' مربطنوں کی ہمارداری کرتی تھیں اور ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا تھا۔'' مسلم)

الْمَدِيْنَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَثًا: يَّا صَبَاحَاهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِي الْمَارِ الْفَوْمِ آرُمِيْهِمْ بِالنَّبْلِ، وَٱرْتَحِرُ ٱقُولُ: أَنَّا ابْنُ الْآتُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرَّضَعِ

فَمَازِلْتُ اَرْمِيْهِمْ، وَآعُفِرُبِهِمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيْدٍ مِّنْ ظَهْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ اللَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرَىٰ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيْهِمْ، حَتَّى ٱلْقَوْا ٱكْثَوَ مِنْ ثَلْثِيْنَ بُرُدَةً وَثَلَثِيْنَ رُمُحًا، يَسْتَخِفُّوْنَ، وَلَا يَطُرَحُوْنَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ ارْامًا مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحِقَ أَبُوْفَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ آيُوْفَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلْمَكُ». قَالَ: ثُمَّرَ أَغْطَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَهْمَيْن: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِيْ جَمِيْعًا، ثُمَّ ٱرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاتُهُ عَلَى الْعَضْيَآءِ رَاجِعَيْن إِلَى الْمَدِيْنَةِ. زُوَاهُ مُسْلِعرٍ.

شروع کئے۔ میں کہتا تھا میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا ون کہ ہے آ دمیوں لیتی کافرول کی ہلاکت کا دن ہے۔ میں برابر تیم مارتا اور وشن کی جوسواریاں ملتی جاتش ان کی کونچیس کاشا جار ہا تھا بیال تک كدرمول الله عظيمة ك اونث ملنا شروع موت\_ جواونث راست میں ملتا میں اس کو وہیں جھوڑ دینا اور آھے برد متنا۔ غرض ایک ایک کرکے حضور ﷺ کے سادے اونٹ میں نے اپنے پیجے چھوڑ دیتے پھر ڈمنول نے جاوریں اور نیزے ڈالنا جاہے، تا کہ وہ بلے موجائیں اور آسانی ہے جاگ سیس بہال تک کدانہوں نے تمیں جاوری اورتمی نیزے کھینک دیئے میں ان جاوروں اور نیزول پرنشان کے پھر رکھتا جاتا تھا تا کدرسول الله و اللہ اللہ كصحابر رضى الله تعالى عنبم تشريف لائين توشاخت كرلين مختصريك میں نے ان کا پیچیا وُور تک کیا حی کہ میری نظر رسول اللہ عظیماً کے شاہسواروں پر بڑی اور ابو قمادہ نے عبدالرطن فزاری سے مقابلہ كيا اورائ مل كرديا رسول الله عليك في اس واقعه كم معلق فرمايا آئ کے دن جارے سوارول کا بہترین سوار ابوتآ دہ ہے اور پیاوول میں بہترین پیادہ سلمہ بن اکوئ ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعدرسول الله على الله على (سلمكو) دوحسدمرجت فرماع لعنى ایک حصد سوار کا اور ایک پیدل کا اور دولوں حصے میرے لئے جمع کے مجرحضور ﷺ نے مجھ کواپی اڈٹنی پر اپنے پیچیے بٹھا لیا جس کا نام "عَصْباء" تفا اور محرمد يذكى طرف رواند بوسق " (مسلم)

٣٩٩٠ - (٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولً اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَقِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ السَّرَايَا لِآنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِولى قِسْمَةٍ عَامَّةٍ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٩٦ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: نَفَلَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُلاً سِولَى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمُسِ، فَأَصَابَنِيْ شَارِكْ، والشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيْرُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٩٢ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسُ لَهُ فَاخَذَهَا الْعَدُوَّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي رَوَابَةٍ: أَبِقَ عَبُدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرَّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَدًّ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَدًّ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ البُحَادِيُّ.

٣٩٩٣ - (٩) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُنْمَانُ الْنُ عَفَّانَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِى الْمُظَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْكَ؟! فَقَالَ: «إنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُظَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ».

تَوَرَّحَهُ مَدَّ وَمَعْرِت ابن عمر رَضَعِ الله عَلَيْ كَبِينِ كررسول الله وَهُوَ الله الله وَهُوَ الله وَهُو الوگول كو جن كولشكرول ميں بهيجا كرتے ہتے خاص طور پر عام حصر سے پچھوزيادہ دے ديا كرتے ہتے۔'' ( بخارى ومسلم )

تنگریجنگذانه و حضرت این عمر دین گینه کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا گھوڑا بھاگ کیا اور ڈھنوں نے اس کو پکر لیا۔ جب کا فروں پر مسلمانوں نے نظیہ صاصل کرایا گیا ) این عمر دین گلی کیا اور دو گھوڑا (مال غلیمت میں حاصل کرلیا گیا) این عمر دین گلی کہ کو دے دیا گیا اور بہ واقعہ رسول اللہ دین گئی کے زمانہ کا علام ہے۔ اور ایک روایت میں بہ الفاظ ہیں کہ این عمر دین گئی کا غلام ہماک کیا اور روم چلا گیا پھر مسلمانوں نے رومیوں پر فتح حاصل کی خالد میں ولید دین گھر عاصل کی خالد میں ولید دین گھر مسلمانوں کے بعد اس غلام کو این عمر دین گئی کے ایس غلام کو این عمر دین گئی کے ایس کا مراس خلام کو این عمر دین گئی کے اور ایس دے دیا۔ ' (بناری)

تَنْفَرَهُمَدُ: "معفرت جبير بن مطعم رفظ أنه كتب ين كدين اور عثان بن عفان رفظ أنه رسول الله عليه في خدمت بيل حاضر بوئ اور عثان عفان رفظ أنه رسول الله عليه في خدمت بيل حاضر بوئ اور عرض كيا كدائب في حدد يا اور به وفول ايك مرتبه كي بين (ليني بنو بمطلب اور بنو باشم دونول ايك مرتبه كي بين (ليني بنو مطلب اور بنو باشم ايك بيل بين) آپ يون في أنها وفرما يا بين بنومطلب اور بنو باشم ايك بين - جبير رفظ بنه كا بيان ب

فَالَ جُبَيْرٌ: وَّلَمْ يَفْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسِ وَبَنِيْ نَوْفِلِ شَيْئًا. رواه البخاري.

٣٩٩٤ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا قَرْيَةِ أَتَيْتُمُوْهَا وَأَقَمْتُمْ فِيْهَا» فَسَهُمُكُمْ فِيْهَا. وَأَيُّمَا قِرْبَةٍ عَصَبِ اللَّهَ وَرَسُوْلَةَ، فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ، ثُمَّرْ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٩٥ - (١١) وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوُنَ فِيْ مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٣٩٩٦ - (١١) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْوَةَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَرَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ، فَذَكَّرَ الْفُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ ٱمْرَةً، ثُمَّرٌ قَالَ: «لَا ٱلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجْيءُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءً، يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! اَغِفْنِيْ، فَٱقُوْلُ: لاَ أَمُلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يُوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ

كدرسول الله وللك في عن عبد العنس اور بنولوفل كوتعتيم على كي میختین ویا۔" (بخاری)

تَنْزَجَعَكَ: "معفرت الوهريره رين الله عليه كيتم بين رسول الله والله عليه الله ارشاد قرمایا جس آبادی شرحم جاد اور وہاں قیام کرو (اور وہان کے لوك صلح كے بعداس آبادى كو خالى كردين ) تو جو يكھاس كے اندر مو وہ تمہارا حصد ہے اور جس آبادی فے خدا اور رسول کی نافر مانی ک (اورتم نے لؤ کر اس پر قبعد کیا) تو اس کے مال میں سے یا نجال حصد خدا اور رسول کے لئے ہے محرجو باتی یے وہ تمہارا ہے۔" (مىلم)

تَنْ يَحَدُنُ " مفرت خولدانصار برضي الله تعالى عنها كهتي بي من في رسول الله ﷺ کو بہ فرماتے سنا ہے بعض لوگ خدا کے مال میں نائق تصرف كرتے ہيں قياست كے دن ان كے لئے دورخ كى آگ ہے۔

مَنْ يَحَدُدُ " حضرت الوجريره عظيمة كتب جي كدرسول الله والله ہم نوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور مال غنیمت میں خیانت کا ذکر کیا آب نے اس کو سخت کناہ بتایا اور پھر فرمایا بیس تم بیل سے کس کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کداس کی گرون پر اونٹ ہواور وہ جنا ہو ( یعنی جو مخص مثلاً اونٹ کو غنیست کے مال میں سے خیانت کرے لے گا تو قیامت کے دن وہ اونث اس کی گرون بر سوار ہوگا) اور وہ چھر جھے سے بد کیے گا کہ اے خدا کے رسول میری فریادری سیجے اور میں اس کے جواب میں بد کہدون کد میں تیرے

لَّهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِنْنِيْ، فَأَقُولُ: لَا آمُلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ ٱبُلَغْتُكَ، لَا ٱلْفِيَنَّ ٱحَدَّكُمْ يَجِيُّءُ يَوْمَ الْقَيْلَمَة عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! أَغِفْنِيْ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ ٱبْلَغْتُكَ. لَا ٱلْفِينَ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَّهَا صِياحٌ، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! آغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا آمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ ٱبْلَغْتُكَ. لَا ٱلْفِينَّ ٱحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُوْلُ: يَارَسُولَ اللَّهِ الْعِثْنِيُ، فَٱقُولُ: لَا ٱمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا ٱلْفِينَّ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتُ، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! آغِثْنِي، فَٱقُولُ: لَا ٱمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ ٱبْلَغْتُكَ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِيرٍ، وَهُوَ أَتُعُرُ.

الني بچونيين كرسكما ميراجو بچوفرض تفاجي دنيا بين تم تك بجهاج اور میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی گرون بر محوژا بنهنا تا ہواور وہ پھر جھے ہے ہے کہا کے خدا کے رسول میری فریاد رسی سیجتے (لیعنی میری سفارش فرماد بیجتے) اور میں اس کے جواب میں سے کہدووں کد میں تیرے لئے می میری كرسكما ميں نے جھ كوشر بعت كے احكام پہنچاديے اور ميں تم ميں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی گردن پر كرى مواورممانى مو (يعنى جلاتى مو) اور وه چر مجھ سے كم كم اے اللہ کے رسول میری مدوفرماینے اور بیس بدیجوں کہ تیرے لئے اب میں کر نہیں کرسکا میں اپنا پیغام تھو تک پہنچا چکا اور میں تم میں ے کسی کو تیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی گردن پر آ دى (غلام يا لوندى) مواور ده جيانا موادر كيدك يارسول الله مجي كو ال سے بچاہیے اور میری فرماد کو پہنچے اور میں یہ کبوں کہ تیرے لئے میں کھینیں کرسکتا میں نے تھے تک شریعت کے احکام پہنچادیے اور میں کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یا کا*ں کہ اس کی گر*دن پر كير عبون اور حركت كرتے مول اور وہ مجھے سے كم يا رسول اللہ میری سفارش کردیجے اور میں بیاکون کہ میں تیرے لئے بچھ نیں كرسكنامين في شرنيت جهوتك ببنجادي اور من تم من سيكسى كو قیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی گردن پر سونا عاندی مواور دہ کے کہ یا رسول الله میری مدد فرمایے اور بی ب كبول كد تيرے لئے ميں كھي تين كرسكار ميں شريعت كے احكام تحد تك بينيايكا-" (بغاري ومسلم)

مَّنَوْجَهَدُ ''مفرت الوہررہ دعُلطُنهُ کتے ہیں کہ ایک محص نے ایک

٣٩٩٧ - (١٣) وَعَنْهُ، قَالَ: اَهْدَاى رَجُلْ

لِوَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلامًا لِمُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلاَ لِمَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلاَ النَّاسُ هَيْئًا المَّاسَةُ سَهُمْ عَانِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ هَيْئًا لَهُ الْجَنَّة، فَقَالَ النَّاسُ هَيْئًا لَهُ الْجَنَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

٣٩٩٨ - (١٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقْلِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كَرْكُوهُ، فَمالَتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ فِي النّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّها. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ

٣٩٩٦ - (١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَاكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُحَارِئُ.

٤٠٠٠ - (١٦) وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلِ

علام جس کا نام مِدعم تھا رسول اللہ وہ کے خدمت جی ہدیے کے طور پر چیش کیا یہ غلام رسول اللہ وہ کے کادہ کو (ایک روز) آثار رہا تھا کہ اس کو ایک جیرا کر لگا جس کے چیسکنے والے کا پید نہ تھا اور یہ مُر می اوگوں نے کہا یہ مم کو جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ وہ کی ارشاد فرمایا نہیں۔ تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ جی میری جان ہے وہ چاور جس کو یہ م نے خیبر کے دن مالی فنیمت کی تعلیم جان ہے وہ چاور جس کو یہ م نے خیبر کے دن مالی فنیمت کی تعلیم کے بہتے ہیں کہ رہم پر بھڑک رہی ہے لیان ہے وہ چاور جس کو یہ م کے شعطے بین کر یہ م پر بھڑک رہی ہے لیا تھا آئی کے شعطے بین کر یہ م پر بھڑک رہی ہے لوگوں نے آپ کے این الفاظ کو سنا (اقواس وعمید سے ڈر گئے) چہتا تھے فرا ایک فض ایک دو تھے رسول اللہ چھٹھ کی خدمت میں لایا فرا ایک فض ایک دو تھے رسول اللہ چھٹھ کی خدمت میں سے لیا وجس کو معمول می چر بھورکر) اس نے مالی فنیمت جی سے لیا وہ سام)

تَنْ يَعَمَدُهُ " معزت عبدالله بن مغفل رين الله الله عند من كر خير ك

رُضِى الله عَنْهُ، قَالَ: آصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَخْمِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أَعْطِى الْيَوْمَ آحَدًا مِّنْ هَذَا شَيْتًا، فَالْتَفَتُ فَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ إِلَى. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَذُكِرَ حَدِيْكُ آيِي هُرَيْرَةَ «مَاآغطِينُكُمُ» فِي بَابِ «رِزْقِ الْوُلَاةِ».

#### الفصل الثاني

٤٠٠١ - (١٧) عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَطَّلَ «إِنَّ اللّهُ فَطَّلَ الْأَنْبِيَآءِ أَوْ قَالَ: فَطَّلَ أَمَّيِي الْأَنْبِيَآءِ أَوْ قَالَ: فَطَّلَ أَمَّيِي اللّهُ عَلَى الْأَمْمِ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ.» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. التَّرْمِذِيُّ.

٢٠٠٢ - (١٨) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذِ يَعْنِى يَوْمَ حُنَيْنِ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَهَ يَوْمَنِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً، وَآخَذَ اَسُلاَبَهُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيَّ.

2007 - (19) وَعَنُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ
الْاَشْجَعِيّ رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِينُدِ:
الْاَشْجَعِيّ رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِينُدِ:
اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى
فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمْ يُحَمِّسِ السَّلَبَ.
دواه دادد.

دن جھ کو چربی سے جمری ہوئی ایک تھیلی طی۔ میں نے اس کواٹھالیا اورا پے دل جس کہا یا زبان سے کہ آئ جس اس چربی جس سے کس کو پچھ نہ دول گا جس نے مزکر دیکھا تو رسول اللہ دیکھی کھڑے مسکرار ہے تھے بیتی میرے اس فعل پرتبسم فرمار ہے تھے۔" (بخاری وسلم) اور ابو ہر یرون کھیلئے کی حدیث "مااُ غطیلنگ فرین کہاپ دِڈْقِ الدُولَاقِ" جس فدکور ہے۔

## دوسری فصل

تَنْ يَحْمَدُنَ " حطرت الوا أمامه و فَالْتَابِهُ كُتِ جِي رسول الله فِلْتَافِينَا فِي الله فِلْتَافِينَا فِي الله فِلْتَافِينَا فِي الله فِلْتَافِينَا فِي الله فَلَيْنَا فِي الله فَلَيْنَا فِي الله فَلَيْنَا فِي الله فَلَيْنَا فِي الله فَلَيْنِينَ الله الله الله فَلَيْنَا فَلَيْنِينَ الله الله الله فَلَيْنَا فِي الله الله فَلَيْنِينَ كُو الله فِي الله الله قرار ويا ہے۔ " اور مال فرار ویا ہے۔ " اور مال فرار ویا ہے۔ " (ترفری)

تَنْزَجَمَدُ: " حضرت النس دخالية كتب بين رسول الله عظماً في حنين كون فرمايا جو محض كى كافر كوقش كرے اس كا اسباب اى كے لئے ہے ابوطلحه دخالية اس روز بين آ دميول كو مارا اور الن كے سامان كولے ليا ـ " (دارى)

تَنْ يَعْمَدُ: "حضرت عوف بن مالک المجعی رضی اور خالد بن وليد حضی الله کہتے ہیں که رسول اللہ میں اللہ نے مفتول کے سامان کے متعلق میں تکم دیا کہ وہ قاتل کے لئے ہے اور اس مال میں سے فس منیس تکال '' (ابوداؤد)

٢٠٠٤ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ نَقَلَنِىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْدٍ سَيْفَ آبِیْ جَهْلٍ، وَکَانَ قَتَلَهُ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ.

2.00 - (٢١) وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّخِيرِ، قَالَ: شَبِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِى، اللَّخِيرِ، قَالَ: شَبِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِى، فَكَلَّمُوا فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُوهُ آتِى مَمْلُوكٌ فَامَرَ نِى فَقُلِدْتُ سَيْفًا، فِإِذَا آنَا آجُرَّهُ، فَامَرَ لِى بِشَىءٍ مِنْ حُرثي سَيْفًا، فِإِذَا آنَا آجُرَّهُ، فَامَرَ لِى بِشَىءٍ مِنْ حُرثي المُتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ آرُقِى بِهَا الْمَخَانِيْنَ، فَامَرَ لِى بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ الْمَجَانِيْنَ، فَامَر لِى بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ الْمَجَانِيْنَ، فَامَر لِى بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ الْمَجَانِيْنَ، فَامَرُ لِى بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ الْمَجَانِيْنَ، فَامَر لِى بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ الْمَجَانِيْنَ، فَامَر لِى بِطَرْحِ الْمُودَاؤَدَ إِلَّا آنَ رِوَايَتَهُ بِعَضِهَا. رَوَاهُ التِرْمِذِيَّ، وَآبُودَاؤَدَ إِلَّا آنَ رِوَايَتَهُ إِنْ الْمَتَاعِ. وَعُرْ فَعُلِهِ الْمُمَاعِ عَلْمُ الْمُتَاعِ.

٢٠٠٦ - (٢٢) وَعَنُ مُجَمَّعِ بْنِ جَارِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُسِمَتُ خَيْبَرُ عَلَى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ، قَالَ: قُسِمَتُ خَيْبَرُ عَلَى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَائِيَةَ عَشَوَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ الْفًا وَحَمْسَ مِاتَةٍ، فِيهِمْ لَلتُمِاتَةِ قارِسٍ، فَاعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْن، وَالرَّاجِلَ سَهْمًا. رَوَاهُ آبُودَاؤَدَ. وَقَالَ: حَدِيْثُ بُنِ عُمَو اَصَحَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ، وَآتَى الْوَهْمُ فِي حَدِيْثِ

مَنْ الْحَدَدُدُ الْمُعْرِت مِجْع بن جارب وظفظانه كہتے ہيں كر فيبركا مال فنيمت اور زين ان لوكوں پر تقليم كی في جو حد يبير كی من شر يك تقيمت اور زين ان لوكوں پر تقليم كی في جو حد يبير كی من شر ك تقداد بندرہ سوتھی جس میں تمن سوسوار تھے۔ سواروں كو آپ نے دو حصد دینے اور بيدل كو آيك حصد (ابوداكد) ابوداكد نے كہا كہ حصرت اين عمر سفظانه كي حديث ميح تر ہے اور اى براكش المركامل حضرت اين عمر سفظانه كي حديث ميح تر ہے اور اى براكش المركامل ہے اور حضرت مجمع اين جارب دفيقانه كي حديث ميں ممان ہے كہ تين سوسوار نہ تھے بلك و وسوسوار تھے ."

مُجَمَّعٍ آنَّهُ قَالَ: ثَلَاثُمِاتُهِ فَارِسٍ، وَإِنَّمَا كَانُوُا مِاتَتَى فَارسٍ.

١٠٠٧ - (٢٣) وَعَنُ حَبِيْبِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْفِهُوِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْلَ الرَّبُعَ فِي الْبَدَأَةِ، وَالثُلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

2004 - (٢٤) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ، وَالثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ اذَا قَفَلَ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ.

٢٠٠٩ - (٢٥) وَعَنْ آبِي الْجُوبُرِيَّةِ الْجَرْمِي،
قَالَ: آصَبُتُ بِأَرْضِ الرَّوْمِ جِرَّةٌ حَمَواءَ فِيُهَا
دَنَانِيْرُ فِي الْمُرَةِ مُعَاوِيَة، وَعَلَيْنَا رَجُلُّ مِنْ
اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِيْ سُلَبُمِ، يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ ابْنُ يَزِيْد،
مِنْ بَنِيْ سُلَبُمِ، يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ ابْنُ يَزِيْد،
فَاتَيْنَهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاعْطَانِيْ
مِنْهَا مِثْلُ مَا اعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوُلاَ مِنْهَا مِثْلُ مَا اعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوُلاَ مِنْهَا مِثْلُ مَا اعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوُلاَ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَوَاهُ الْهُودَاوْدَ.

تَنَرَجَهُكُ: " حطرت صبيب بن مسلم رفظ الله يج بي كدرسول الله في أله كرسول الله في أله من نكالن كوجوتها في حصد زياده دية تع اور داليس كر بعد الرف والوس كوتها في زياده ديت تعدال كوتها في زياده ديت تعدال الودادد)

تنظیمی المحاری الجوریہ جری دیکھیے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ دیکھیئے کی خلافت کے ایام میں میں نے روم کی زمین میں ایک مرز رقار کار الم میں میں دینار جرے ہوئے تھے اور جارا مروار رسول خدا ہے گئے کے محابیوں میں سے ایک محقی تفاجو قبیلہ نی سے ایک میں سے ایک محقی تفاجو قبیلہ نی سیایم میں سے تفا اور جس کا نام معن بن برید تفاہ میں اس معلیا کو این مروار کے پائی لے آیا سروار نے ان ویناروں کو مسلمانوں میں تقییم کردیا اور جھے کو بھی اتنا ہی دیا جفتا اور کھی کو دیا تفا اور پھر کہا آگر میں نے رسول اللہ میں این مین سے سی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے بعد ہوتا ہے ( بینی اس مال میں سے سی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے جس میں سے خس نکالا جا سکتا ہے جس میں سے خس نہیں نکالا جا سکتا ہو جس میں سے خس نکالا جا سکتا ہو جس میں سے خس نہیں نکالا جا سکتا ہو جس میں سے خس نکالا جا سکتا ) تو میں شرور تھے کو اس مال مین سے خس نہیں نکالا جا سکتا ) تو میں شرور تھے کو اس مال مین سے کھی زیادہ دیتا۔" (وبوداؤد)

رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْنَا فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْنَا فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، قَاسُهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ: فَاغِطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِآخَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْنًا اللّهِ قَسَمَ لِآخَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْنًا اللّهُ فَسَمَ لِآخَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْنًا اللّهُ فَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. رَوَاهُ آبُودَاوْدَ. لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُمْ لَهُمْ مَعَهُمْ. رَوَاهُ آبُودَاوْدَ. فَاصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرًا وَاصْحَابَ مَسُولِ اللّهِ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِقُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِقُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوهُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ صَالّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوهُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوهُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُوهُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُوهُ النّاسِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُوهُ النّاسِ لِللْكِكَ.

وَالنَّسَائِيُّ.

2011 - (٢٨) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ عَنِيْمَةً، اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيْنُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُحَيِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلُّ بِغِنَائِمِهِمْ، فَيُحَيِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلُّ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْمٍ، فَقَالَ: يَا يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَذَا فِيْمًا كُنَّا أَصَبُنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَسُؤلَ اللَّهِ طَذَا فِيْمًا كُنَّا أَصَبُنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ،

فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ»

فَفَتَشْنَا مَنَاعَة فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَدِ يَهُوْدَ لَا

يُسَاوِيْ دِرُهَمَيْنِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَٱبُوْدَاوُدَ،

تنگیری از محضرت ابوموی اشعری دیگیانه کہتے ہیں کہ ہم عبشہ سے واپس آئے تو ہم نے ویکھا کہ رسول اللہ ویکھیاناس وقت خیبر کو فقح کرنے تھے آپ نے مال نغیمت میں سے ہم کو بھی حصہ دیا۔ یا ابوموی نے بہ کہا کہ خیبر کے مال نغیمت میں سے ہم کو بھی دیا اور کسی ایسے فیص کو جو خیبر کے مال نغیمت میں سے ہم کو بھی دیا اور کسی ایسے فیص کو جو خیبر کی فقح کے وقت عائب تھا حصہ نہیں دیا گر اس فیض کو جو آپ کے ساتھ حاضر تھا البتہ جاری کشتی دالوں کو بعنی اس فیض کو جو آپ کے ساتھ حاضر تھا البتہ جاری کشتی دالوں کو بعنی جعفر اوران کے ساتھ وی کوان کے جھے دیتے۔' (ابوداؤد)

ترجیزی الدول الله بین خالد دین الله دین الله دین الله دین که رسول الله بین که از کرکیا عمیا تو آب نے ارشاد فرمایا تم لوگ این ساتھی کے جنازے پر تماذ پردھو۔ بین کرخوف سے لوگوں کے چیروں کا رنگ بدل عمیا آپ نے اس تغیر کو ملاحظہ کرک فرمایا تمہارے ساتھی نے خدا کی داہ میں (بینی مال نمیمت میں) فرمایا تمہارے ساتھی نے خدا کی داہ میں (بینی مال نمیمت میں) خوات کی ہودی عورتوں کے پہنے کے موتوں کو پایا جن کی قیمت دودرہم سے زیادہ نمیان کی بینے کے موتوں کو پایا جن کی قیمت دودرہم سے زیادہ نمیان کی الله کا کہ ابوداؤہ نمیانی)

قَالَ: «أَسَمِعْتَ بِلاَلاً نَادَى ثَلَاثًا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيْءَ بِهِ؟» فَاعْتَذَرَ. قَالَ: «كُنْ أَنْتَ تُجِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، فَلَنْ أَفْبَلَهُ عَنْكَ.» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

2018 - (٢٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّفُوْا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤدَ.

٢٠١٤ - (٣٠) وَعَنْ سَمُوهَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَكْتُمُ عَالًا فَإِنَّهُ مِثْلَهُ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَد.

2010 - (٣١) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَى الْمَعَانِع حَتَّى تُفْسَمَ. دَوَاهُ التِّرْمِدِيُ.

١٦٠٤ - (٣٢) وَعَنْ آبِي ٱمَامَةٌ رَضِي الله عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الله عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الله نهٰي الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الله نهٰي الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الله عَنْهَ البّيهام حَتْى تُفْسَم. رَوَاهُ البّيْمِدِينَ.
 ١٤٠١ - (٣٣) وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللّهِ صَلّى الله عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّم يَقُولُ: إِنَّ طَالِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ آصَابَة بِحَقّه بُوْدِكَ لَهُ خَضِرَةٌ حُلُودٌ فَمَنْ آصَابَة بِحَقّه بُودِكَ لَهُ

آپ نے پوچھا کیا تو نے بال دھ وہا کے کاعلان کو ساتھا جو اس نے ہوں ہے۔
تین بارکیا تھا اس نے کہا بال فرائیا چر تو اس کو اس وقت کیول مہیں اویا؟ اس نے کچھ عذر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس حالت پر قیامت کے دان اس کو لے کرآئے گا۔ میں برگز برگز تھے سے اس می کو نہوں گا۔ اور اورا کور)

تَنْزَجَمَدُ: " حضرت سمره بن جندب فَضَيَّنَهُ كَبَتْ بِيل كدرسول اللهُ وَهُمَّا فَرَمَاتَ مِعْ كدخيانت كرنے واللے كو جو چھپاتا ہے وہ اك كى طرح ہے۔" (ابوداؤد)

تَذَرِيَهُمَدُ: ''معفرت خولہ بنت قيس رضى الله تعالىٰ عنها كہتى ہيں ميں فيرسول الله ﷺ كوير فرماتے سناہے كه به مال سبز ہے اور شير ميں بعنی مال غنیمت بہندیدہ چیز ہے جس مخص كو بدحق كے طور پر لمے اس كے لئے اس ميں بركت دى جاتی ہے اور بہت ہے لوگ ہيں

فِيْهِ، وَرُبَّ مُتَحَوِّضِ فِيْمَا شَاءَ ثُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَّالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا النَّارُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٤٠١٨ - (٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَة ذَا الْفقارِ يَوْمَ بَدْرٍ رَوَاهُ احمد، ابْنُ مَاجَة، وَزَادَ التِّرْمِدِيُّ: وَهُوَ الَّذِيْ رَاى فِيْهِ البُّنُ مَاجَة، وَزَادَ التِّرْمِدِيُّ: وَهُوَ الَّذِيْ رَاى فِيْهِ البُّرُولِ يَوْمَ أُحُدٍ.

20.1 - 2 - (٣٥) وَعَنْ رُوَيُفِعِ بْنِ تَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمَيْنِ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا اللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا يَلْهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا يَنْ يَوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا يَلْهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا يَلْهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ فَلَا يَلْهُ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْاحِوِ فَلَا يَلْهُ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْعَلَيْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى الْمُسْلِمِينَ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْمَالِمِينَ عَلَى اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمِرْمِ الْمُسْلِمِينَ وَعَى اللّٰهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُنْ وَالْمُعْمِلُومِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْلِيْمِ وَالْمُومِ الْعِلْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِ اللّٰهِ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُومِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ وَالْمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعِلَّمِ وَلَامُ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعِلَّالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعِلَّمِينَا وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ

٤٠٢٠ - (٣٦) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي اللهِ بْنِ آبِي اَوْلَى، قَالَ: اللهِ بْنِ آبِي اَوْلَى، قَالَ: فَلْتُ: هَلْ كُنْتُمْ تُحَمِّسُوْنَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَلَاحُدُ مِنْهُ مِفْدَارَ مَا يَكُفِيْهِ، ثُمَّ يَنْصَرِف. رَوَاهُ آبُوْدَاؤد.

کہ خدا اور اس کے رسول کے مال میں سے (بعنی مال غنیمت میں گئی۔ سے ) جس چیز کو ان کا ول حیاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لئے صرف دوزخ کی آگ ہے۔'' ( ترندی )

تَذَرِّ مَكَنَّهُ المُحْتَرِّ المِن عَبَاسَ مَعَنَّ اللهُ كَتِمَ بِينَ كَدَ فِي هِنَّ فَيْ فِي فِي اللهِ مَن ك كون اپني تلوار جس كانام ذوالققار تقالي خصد سے زيادہ لی۔ (ابن ماجہ) اور ترفذی نے لکھا ہے كہ بيہ تلوار وہ تقی جس كو حضور پين نے أحد كے دن خواب مِن ديكھا تقالہ "

مَنْ رَجَعَدُدُ: ' معفرت رُوَیافع بن ثابت دخ الله کتے ہیں تی وہ اللہ کا اور استحداد اور جب وہ وُ بلی معشرک مال غنیمت کی سی سواری پر سوار نہ ہو اور جب وہ وُ بلی موجوائے تو اس کو مال غنیمت میں والیس کردے اور جو محض خدا اور استحداد کو استحداد کا کوئی کیڑا استحداد کا کوئی کیڑا استحداد کا کوئی کیڑا نہ جب وہ کہ انا ہوجائے تو اس کو والیس کردے۔'' (ابوداؤد)

تَذَرِّحَمَنَدُ: '' حضرت محمد بن ابوالمجالد دخ الله المحالد دخ الله بن ابواو في دخ الله بن ابواو في دخ الله بن ابواو في دخ الله بن دوايت كرتے بين كه ميں نے بوچها كيا تم رسول الله الله الله الله كان كے زمانه ميں كھانے كى چيزوں ميں سے پانچواں حصہ فكالا كرتے تھے انہوں نے كہا ہم كو خيبر كے دن كھانے كى چيزيں مليس مراكي في من تا اور ان سے بفدر ضرورت لے جاتا تھا۔'' (ابوداؤد) ہراكي فيمس آتا اور ان سے بفدر ضرورت لے جاتا تھا۔'' (ابوداؤد)

٤٠٢١ - (٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ جَيْشًا غَنِمُواْ فِى زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُوْخَذُ مِنْهُمُ الْخُمْسُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

الرَّحُمْنِ، عَنْ بَعْضِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُنَّا نَاكُلُ الْجَزُورَ فِى الْغَوْدِ، وَلاَ نَقْسِمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ اللّى الْغَوْدِ، وَلاَ نَقْسِمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ اللّى رِحَالِنَا وَآخُوجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوّةً. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ. رِحَالِنَا وَآخُوجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوّةً. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ. رِحَالِنَا وَآخُوجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوّةً. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ. رَحَالِنَا وَآخُوجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوّةً. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ. وَحَلَيْمَ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَذُوا الْحِياطَ وَالْمِحْيَطَ، وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَذُوا الْحِياطَ وَالْمِحْيَطَ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَذُوا الْحِياطَ وَالْمِحْيَطَ، وَاللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الل

٤٠٢٤ - (٤٠) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّم.

2. ٢٥ - (٤١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ البَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ بَعِيْرٍ فَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ بَعِيْرٍ فَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ، ثُمَّرَ قَالَ: «بِالَّيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَلَا ثُمَّرَ قَالَ: هَنَا فَيْ مِنْ هَلَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذَا وَرَفَعَ اصْبَعَهُ إِلَّا الْخُمْسَ، وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَادَّوا الْخِياطَ وَالْمِخْيَطَ» فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِه كُبَّةُ الْخِياطَ وَالْمِخْيَطَ» فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِه كُبَّةً

تَنْزَجَمَدُ: "حضرت ابن عمر رضي له يه جين كدرسول الله و زمان مين أيك لفكر مال نغيمت سے كھانا اور شهد لايا اس الفكر سے الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

تَوَرِيَكُمَا: "حضرت قاسم نظر الله والله الله والمحالي سے روایت کرتے ہیں کہ ہم غزوات میں اونوں کا گوشت کھایا کرتے اور تقسیم نہ کرتے ہے ) اور تقسیم نہ کرتے ہے ) اور تقسیم نہ کرتے ہے ) یہاں تک کہ جب ہم اپنے ڈروی جیموں کو واپس آتے تو ہماری خور جیاں گوشت سے بحری ہوئی ہوئیں۔" (ابوداؤد)

تَنْزَيَحَمَدُ: "اور نسائی نے بید حدیث عمرو بن شعیب کے واسطے ہے روایت کی ہے۔"

تَوَجَهَدَ: "عمرو بن شعيب رضي أنه اسن والد سے اور وہ اسن دادا سے روایت كريب دوايت كريب اور ايت كريب تشريف الد سے اور اس كو آل الله اور سے اور اس كو آل الله اور سے اور نہ بي جو قرمايا لوگو! مال فئ بيس سے ميرے لئے كہم تين ہوں ہو اور نہ بي اور بيك كر آپ نے وہان كے ان بالوں كودكھايا جو آپ كى افكى بيس اور بيك كر آپ نے وہان كے ان بالوں كودكھايا جو آپ كى افكى بيس سے بير من اور اس كے رسول كا) اور بيا بين خدا اور اس كے رسول كا) اور بيا بيائي الى حصد بي بيائي ميں برخرج كيا جاتا ہے ہيں تم (مال فنيست بيس

مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: آخَذْتُ هَلَاهٖ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرُدَعَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا كَانَ لِيُ وَلِبَنِيُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ» فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا بَلَّغُتَ مَا آرَى فَلَا أَرَبَ لِيْ فِيْهَا، وَنَبَذَهَا. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَد.

٢٠٢٦ - (٤٢) وَعَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى بَعِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ آخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَا يَجِلُ لِي مِنْ غَنَانِمِكُمْ مِفْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمْسَ، وَالْخُمْسُ مَوْدُودٌ فِيْكُمْ». رَوَاهُ الْخُمْسَ، وَالْخُمْسُ مَوْدُودٌ فِيْكُمْ». رَوَاهُ

٢٠ - ٤ - (٤٣) وَعَنَ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرُبِي بَيْنَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرُبِي بَيْنَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُربِي بَيْنَ بَنِي الْمُطَّلِبِ آتَيْتُهُ آنَا وَعُثْمَانُ بُنُ عَقَانَ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْمُؤلَّاءِ إِخُوانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، لَا نُنْكِرُ فَصْلَهُمُ لِمَكَانِكَ اللهِ اللهِ المُؤلَّةِ الْحُوانَنَا مِنْ بَنِي وَصَعَكَ الله مِنْهُمُ ، آوَائِتَ إِخُوانَنَا مِنْ بَنِي وَصَعَكَ الله مِنْهُمُ ، آوَائِتَ الْحُوانَنَا مِنْ بَنِي

ے جرتہارے پاس ہواور ابھی تقیم نہ کیا گیا ہو) سوئی اور اکا بھی اور ابھی تقیم نہ کیا گیا ہوں کے ہاتھ میں بالوں کی دے وو (یہ من کر) آیک شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں بالوں کی ری کا تکڑا تھا اور عرض کیا ''جی ہے بالان کے اپنے کی کملی کو درست رکھ لیا تھا تا کہ میں اس سے اپنے پالان کے بنچ کی کملی کو درست کراوں'' نی جی ہو گئی نے ارشاد فرما یا اس رتی میں جس قدر میرا اور بنو عبد المطلب کا حصہ ہے اس کو میں نے تیرے لئے معاف کردیا۔

اس شخص نے عرض کیا بیرتی جب اس حد تک پہنچ می (لیعنی اس ورجہ کے گناہ تک) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے درجہ کے گناہ تک ) تو بھی کواس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ کراس نے کرتی کو کھینک دیا۔'' (ابوداؤد)

تَرْزَجَهُ لَدُ " حضرت عمره بن مجلسه رغظینه کہتے ہیں که رسول عظیمی افغان المحقیقی کہتے ہیں کہ رسول عظیمی افغان المحقیق کیتے ہیں کہ رسول علی (بینی اون کو مال عنبیما نے ایک اون کا طور پر) جب آپ نے سلام کھیرا تو اون کے بہلو سے تھوڑی کی اون اُ کھاڑی اور لوگوں کو وکھا کر قرمایا تمہاری علیموں میں سے میرے لئے آتی چربھی حلال نہیں کر قرمایا تمہاری علیموں میں سے میرے لئے آتی چربھی حلال نہیں ہے گر یا نچوال حصہ اور مید یا نچوال حصہ بھی تمہاری ہی ضرور تول پر خرج کیا جاتا ہے۔"

الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكُّتَنَا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاجَدَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمِ وَبَنُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمِ وَبَنُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمِ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاجِدٌ هَٰكَذَا» وَشَبَّكَ بَيْنَ الْمُطَّلِبِ الْمَافِعِيَّ. وَفِي رِوَايَةٍ آبِي دَاوْدَ، وَالنَّسَانِي نَحْوَهُ وَفِيْهِ: «آنَا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لاَ وَالنَّسَانِي نَحْوَهُ وَفِيْهِ: «آنَا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لاَ وَالنَّمَانِي الْمُطَلِبِ لاَ فَنَرُقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ لَكُنُ اللهُ مَا يَعْنَ الْمُطَلِبِ لاَ فَنُونَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ لَكُنُ اللهِ مَنْ أَصَابِعِهِ. وَهُمْ اللهُ بَيْنَ اصَابِعِهِ. وَهُمْ اللهُ بَيْنَ اصَابِعِهِ. وَهُمْ اللهُ بَيْنَ اصَابِعِهِ. بِخارى.

بومطلب کوتو پانچوال حصد دیا اور ہم کو عطا ندفر مایا حالاتک ہم اور دو
ایک ہی دادا کی اولاد ہیں بعنی ان کی اور ہماری قرابت ایک ہے۔
رسول اللہ وہ ایک اولاد ہیں بعنی ان کی اور ہماری قرابت ایک چر
ہیں۔' اس طرح ہے کہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے
ہاتھ میں داخل کیس (لیعنی جس طرح ہے انگلیاں باہم وصل ہیں اس
طرح) ہے دونوں خاندان ایک ہیں۔ (شافعی) اور نسائی کی روایت
میں ہوالفاظ بھی ہیں کہ ' میں اور ہومطلب کبھی خدانہیں ہوتے نہ
میں ہوالفاظ بھی ہیں کہ ' میں اور ہومطلب کبھی خدانہیں ہوتے نہ
ایم جالمیت میں اور نداسلام ہیں۔' یعنی ہم (بنو ہاشم) اور وہ (بنو
مطلب) ایک چیز ہیں ہے کہ کر آپ وہ ایک نے دونوں ہاتھوں کی مطلب) ایک دوسرے میں داخل کیس۔' (بخاری)

### تيبرى فصل

مَنْ وَجَمَدُ: '' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وغُوَظِیّنه کیتے ہیں کہ جنگ بدر
کے دن صف جس کھڑا تھا کہ جس نے اپنے دائیں بائیں دو انساری
لاکوں کو دیکھا جو بالکل نو عمر تھے جس نے اپنے دل جس کہا کاش دو
طاقتوراور تجربکارلوگوں کے درمیان ہوتا ( یعنی ان لاکوں کو جس نے
دلیل وحقیر جانا) تا گہال ان جس سے ایک نے جھے کو خوکا دیا اور بھھ
نیل وحقیر جانا) تا گہال ان جس سے ایک نے جھے کو خوکا دیا اور بھھ
سے بوچھا" چھا کیا تم ابوجہل کو پہچائے ہو' ( ایعنی وشمنوں کی صف
میں وہ کہاں کھڑا ہے اور کونسا ہے) جس نے کہا "بال ( جس جانتا
ہوں ) حکر جیتیجے تم اس کو کیوں دریافت کرتے ہو' " اس نے کہا جھے کو
بیا گیا ہے کہ دہ رسول اللہ چھا کے گالیاں دیا کرتا ہے جس اس
فرات کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ جس نیری جان ہے اگر
فرات کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ جس نیری جان ہے اگر
خس اس کو دیکھاوں تو میرادشم اس کے قبضہ جس نے اس وقت تک خدانہ

#### الفصل الثالث

٢٠٢٨ - (٤٤) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ الْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي وَاقِفَ فِي العَلَّفِ يَوْمَ بَدْدٍ، فَنَظَرُتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، يَوْمَ بَدْدٍ، فَنَظَرُتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا اللَّهِ مِنْ الْانْصَادِ حَدِيثَةِ الْمَنَانَهُمَا، فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُونَ بَيْنَ اَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَقَالَ: اَيْ عَمِّ إِهَلْ مَنْهُمَا، فَقَالَ: اَيْ عَمِّ إِهَلْ مَنْهُمَا، فَقَالَ: اَيْ عَمِّ إِهَلْ مَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالَّذِي لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالَّذِي نَعْمُ، فَمَا حَاجَتُكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالَّذِي نَعْمُ وَالَّذِي نَعْمُ وَالَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالَّذِي نَعْمُ وَالَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالَّذِي الْمَذِي الْمُنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَادِقُ مِنْ مَوْدِي الْوَادِي الْمُعَجِلُ مِنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالَّذِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

فَتَعَجَّبُتُ لِذَلِكَ، قَالَ: وَغَمَزَنِيُ الْأَخَرُ، فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا، فَكَمْرِ أَنْشَبُ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِيْ جَهُل يَجُوْلُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِي عَنْهُ. قَالَ: فَائِتَدَرَاهُ بِسَيْفَيُهِمَا، فَضُوبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَاخْبَرَاهُ، فَقَالاً: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا فَتَلْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَخْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» فَقَالَا: لَا. فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: «كِلاً كُمَا قَتَلَهُ». وَقَطْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْن عَمْرِو بْنِ الْجُمُوْحِ. وَالرَّجُلَانِ: مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بُنِ الْجُمُوْحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ہو جب تک ہم دونوں میں ہے کسی ایک کی جند آنے والی موسط ایک کو دومرے سے خدا نہ کرے (عبدالرحمن ﷺ راوی) کہتے ایں کہ اس لڑے ہے ان الفاظ کوئن کر میں حیران رو گیا۔ پھر مجھ کو دوسر الرح فر میما دیا اور مجھ سے وہی الفاظ کے جو بہلے نے کے تھے۔ میں نے فوزا وشمن کے گروہ میں ابوجہل کو دیکھا جولوگوں کے درمیان چر رہا تھا اور ان لڑکول سے کہا تم دیکھتے ہوتمہارا مطلوب جس كوتم دريافت كررب مو، وه كارم باب-عبدالرطن كبت ہیں بیتن کران دونوں لڑکول نے اپنی تکواروں کوسونٹ کیا اور ابوجبل کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو مار ڈالا۔ پھر وہ ووٹوں رسول اللہ و کا مدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سے آگاہ کیا۔ آپ نے پوچھاتم میں ہے کس نے اس کوقل کیا ہے؟ ان میں سے ہرایک نے عرض کیا میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ نے بوچھا کیا تم نے اپنی کلواریں پونچھ ڈالیں؟ عرض کیا تہیں۔ آپ نے دونوں کی تلوار دل کو و یکھا اور فرمایا۔ تم دونوں نے اس کوفٹل کیا ہے اور پھر آپ سے ابو جہل کے سامان کو معافی بن عمرو بن جموح کو دلوا دیا اور وہ دونوں لڑ کے جنہوں نے ابوجہل کونل کیا تھا معاذ بن عمرو بن جموح اورمعاذ ين عفراء بين ـ" (بخاري ومسلم)

تَوَرَضَكَ: " حضرت النس رضيطينات سبت جيل كدر سول الله و النسطين في بدر كون الله و النسطين في بدر كون الله و المراهب المركة المستقل المركة الم

2019 - (20) رَعَنُ أَنْسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْدٍ: «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ آبُوْجَهُلٍ؟» فَانْظَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ صَرَبَه إِبْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَوَدَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: آنْتَ آبُوْجَهُل. فَقَالَ: وَهَلُ قَوْقَ رَجُل

قَتَلْتُمُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَلَوْ غَيْرَ أَكَّادٍ فَتَلَنِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٣٠ - (٤٦) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آيِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَآنَا جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ رَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ رَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ رَجُلاً أَعْجَبُهُمْ إِلَى، فَقَمْتُ، فَقُلْتُ مَالَك مَنْهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ فُلانِ وَاللهِ إِنِي لا رَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَدْ ثَلثا وَآجَابَهُ بِمِثلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَدْ ثَلثا وَآجَابَهُ بِمِثلِ مَسُلِمًا وَخَرَدُ اللهِ صَلَّى الله عَدْ ثَلثا وَآجَابَهُ بِمِثلِ مَسُولُ اللهِ مَنْ وَاليّهُ سَعْدٌ ثَلثا وَآجَابَهُ بِمِثلِ مَسُلِمًا وَخَرَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّادِ عَلَى اللهُ مَنْ فَكُنَ فِي النَّادِ عَلَى اللهُ مَنْ فَقَلَ وَعَيْرُهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ النَّادِ عَلَى وَجُوبِهِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ مَا النَّادِ عَلَى وَالْهُمِ وَاللهِ مَنْ وَايَةٍ لَهُمَا الْعَالَ وَعَيْرُهُ وَالْهُمُ اللهُ الل

1.41 - (٤٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِىَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ الظَّهَ قَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ إِنْظَلَقَ فِى حَاجَةِ اللّهِ، وَحَاجَةٍ رَسُولِهٍ، وَإِنِّى الظَّهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِسَهْمٍ، وَّلَهُ يَصْوِبُ إِلَا حَدٍ غَابَ

میں اس سے زیادہ کوئی مخفس نہیں ہے جس کوئم قبل کرد (لیسی تم اسینے ہاتھ سے جھ کوئل کردو، قریش میں میرا درجہ بلند ہوجائے گا) اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کدابوجہل نے بیکہا کاش جھ کو کوئی غیر زراعت پیشے قبل کرتا۔" ( بخاری وسلم )

تَتَوَجَمَدُ: " معفرت سعد بن الى وقاص الطفياء كمت بين كه من بيضا ہوا تھا کدرمول اللہ ﷺ نے ایک جماعت کو یکھ مال عطا فرمایا اور اس جماعت میں سے صرف ایک فخص کورسول اللہ ﷺ انے بکھے نہ دیا جو میرے نزدیک ان سب ش بہتر تھا (یہ دیکی کر) ش کھڑا ہو کمیا اور عرض کیا، کمیا ہے فلال مختص کمیلئے ( کہ آپ نے اس کو کچھ : خيين ديا) خدا كي قتم ش تو اس كومؤمن صادق سجهتا مون رسول الله و ارشاد فرمایا (پیر کمد کر) ش اس کومسلمان سجمتا ہوں۔سعد نے تین بار آپ کے سامنے یہ بات کی اور آپ نے بھی ہر بار یمی جواب دیا اور فرمایا میں ایک هخص کو (مال) دینا موں حالانکہ دوسرا مخض بھے کواس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور بیخش اس اندیشہ سے ابیا کرتا ہوں کہ کہیں وہ مخص مند کے بل دوزخ میں نہ ڈالا جائے'' ( بغاری وسلم ) اور ان وووں کی روایت میں ہے کدر ہری نے کہا کہ بس توديكما ب كداسلام كلمه برهنا باورايمان نيك اعمال كرنا\_

تَخْرَجُهُمُنَّةُ "مَضِرت ابن عمر تَخْرِجُنَّةُ كَتِ بِي كدرسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و بدر كه دن كمر سه بوكر فربايا" عثان خدا اور خدا كه رسول كهام سه كميا بواسم اور بين أس كى طرف سه بيعت كرتا بول اور پاهر مال غيمت مين سه ان كا حصه تكالا اوران كه سواكسى دوسر فض كو جو بشك مين شريك نه تفاه حصه نه ديالي" (ابوداؤد)

غَيْرَةُ. رواه ابوداود.

٢٠٣٢ - (٤٨) وَعَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُعَلُ فِي قِسْمِ الْمَعَانِمِ عَشْرًا مِّنَ الشَّاءِ بِبَعِيْمٍ. رَوَاهُ النَّسَانِيُّ.

٤٠٣٣ - (٤٩) وَعَنْ ٱبِنَيْ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَرَى نَبِيٌّ مِّنَ الْآنُبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَّبعْنِينُ رَجُلٌ مَّلَكَ بُصْعَ اِمْرَأَةٍ وَهُوَّ يُرِيْدُ اَنْ يُّبْنِيَ بِهَا، وَلَمَّا يَبُن بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنْي بُيُوْتًا وَلَمْ يَوْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا رَجُلْ، إِشْتَرَى غَنَمًا آوُ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ ولَادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلْوةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِّنُ ذَالِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَامُؤْرَةٌ وَآنَا مَامُؤْرٌ، ٱللَّهُمَّر اخْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، الْغَنَائِمَ، فَجَاءَ تُ يَغْنِيَ النَّارَ لِتَاكُلُهَا، فَلَنْرُ تُطْعِمُهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيْكُمْرِ غُلُولًا، فَلْيُبَا يِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ. فَلَوْقَتْ بَدُ رَجُل بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُولُ، فَجَاءُ وَا بِرَاسِ مِثْلَ رَاسَ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا» زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَلَمُ تَحِلُّ الْغَنَائِمُ لِآحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ آحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمُ، رَاى صَعْفَنَا وَعَجُزَنَا فَآحَلَّهَا لَنَا».

تَغَرَجَهَكَ "معفرت الوبريرورفَ عَلَيْنَاهُ كَتِي بِس كَه فِي عَلَيْنَا فِي أَرْشَاد فرمایا کدانمیاء میں ہے ایک نبی (لیعن بوشع بن نون) نے جہاد کا ارادہ کیا اور اپنی توم ہے کہا کہ وہ محص میرے ساتھ نہ جائے جس نے حال میں عورت سے نکاح کیا ہواور اٹی عورت کو اسینے گھر لاکر اس سے مجامعت کا اراوہ رکھتا ہواور ابھی عورت کواسے محریل نہ لایا موادر و محض بھی میرے ساتھ نہ جائے جس نے گھر بنایا موادر ابھی اس کی حیمت نہ ڈالی ہواور وہ مخص بھی میرے ساتھ نہ جائے جس نے گا بھن بكرياں يا اونٹنيال خريدي مول اوران كے بيج جنفے کا متنظر ہو۔ پھریہ تی جہاد کیلئے روانہ ہوئے اور عصر کے وقت اس آبادی کے قریب بہتے جس برهمله آور ہونے اور جباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھااور کہا اے آفآب تو بھی خدا کا مامور ہے ( یعنی اس کے تھم سے چاتا ہے) اور میں بھی خدا کا مامور ہوں (بینی جہاد کا تھم مجھ کو دیا گیا ہے) اے اللہ! تو اس آفاب کو روک سلمہ چنانج خدانے آ فانب کو مفہرا دیا بیباں تک کہ خدا نے ان می کو فتح بخشی۔ پھر انہوں نے مال ننیمت کوفراہم کیا۔ آگ آئی لیکن مال ننیمت کواس نے نہیں جلایا (گزشتہ امتوں میں بیہ دستور تھا کہ ہالی غنیمت کو اکٹھا كركے جنگل ميں ركھ ويتے تھے۔ آسان ہے آگ آتی اور اس كو جلادي اوربي تبوليت كى علامت تقى ) ان نبى نے لوگوں سے فرماياتم

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

واب کہ ہر قبیلہ میں سے ایک فخص مجھ سے بیعت کرے (چنانجہ بیت شروع ہوئی) اور ایک فخص کا ہاتھ ان بی کے ہاتھ سے چیک عمیا۔ان نبی نے ارشاد فرمایا تیرے قبیلہ کے اندر خیانت ہے پھر اس قبیلہ کے لوگ سونے کا ایک سر لائے جو بیل کے سر کی مانند تھا اور اس کو جنگل میں رکھ دیا آگ آئی اور اس نے اس کو جا اور ایک روایت میں برالفاظ میں کرآب عظی نے ارشادفر مایا ہم سے بہلے کسی است کیلئے مال غنیست حلال ندتھا پھر خداوند تعالیٰ نے غیموں کو ہمارے لئے حلال فرہا دیا اس لئے کہ خدانے ہم کو کزور اورضعیف بایا اور مال فتیمت سے جاری مدوک ، " ( بخاری وسلم ) مَنْ يَحْدَدُ العفرت ابن عباس فَطَالُهُ كُمِتِد بيل كه حفرت عمر فَفَظُّهُ نے جھے سے بدواقعہ بیان کیا کہ بدر کے دن ٹی ﷺ کے باس چند صحانی آئے اور باہم بر کہنا شروع کیا۔ فلال شخص شہید بااور فلال ھنص شہید ہے ( بعن آج فلاں فلاں فخص شہید ہوا ہے ) یہاں تك كه وه يه كيت موئ ايك شخص كى نعش ير سے كررے اور كها نے اس مخص کو دوزخ میں و یکھا ہے اس نے مال فنیمت میں نے ایک حیاور یا ایک ملی چرائی تقی-اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے! جاؤ لوگوں کے درمیان ایکار کر تین باریہ کہدوہ کہ جنت میں صرف مؤمن کامل ہی واقل ہوں گئے۔ عمر بن خطاب و الله الله المنت مي كد مي كيا اور تكن بار يكار كريه كها كد جنت مي صرف مؤمن واخل ہوں سے۔" (مسلم)

میں سے کسی نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے ہیں تم کو

### (٨) باب الجزية

114

### جزبيكا بيإن

## تيبلى فصل

## دوسری فصل

تَلَا يَحْمَدُ: " حفرت معاد فَعِينًا كُتِ إِن رَرول الله فَلْفَا لَهُ عَلَيْهِ فَي رَرول الله فَلْفَا فَ

### الفصل الأول

وَذُكِرَ حَدِيْتُ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، إِذَا آمَّرَ آمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ فِى «بَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ».

#### الفصل الثاني

٤٠٣٦ - (٢) عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْيُمَنِ آمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِيمٍ يَعْنِى مُحْتَلِيمٍ دِيْنَارًا أَوْ عِنْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ ثِينَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. رَوَاهُ آبُودَاؤدَ. الْمُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. رَوَاهُ آبُودَاؤدَ. اللهُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَنَانِ فِى أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَسَلَّمَ: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَنَانِ فِى أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى النَّهُ اللهِ حِزْيَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرُمِدِيُّ، وَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرُمِدِيُّ، وَالْمُودَاؤدَ.

٢٠٨٨ - (٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إلى أَكَيْدِ رِدُوْمَةَ
فَاخَذُوْهُ، فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقّنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ
عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

2.73 - (۵) وَعَنْ حَرُبِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ جَدِّم، اَبِيْ اللّهُ عَنْهُ، اَتَّ جَدِّم، اَبِيْ اللّهُ عَنْهُ، اَتَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ، اَتَّ رَسُولَ اللّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ: عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارِي، وَلَيْسَ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارِي، وَلَيْسَ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارِي، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُورًا» رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَآتُودَاؤَدَ.

٤٠٤٠ - (٦) وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! إِنَّا نَمُزَّ بِقَوْمٍ، فَلاَهُمُرُ يُصَيِّفُونَ،

جب ان کو بمن روانہ فر مایا تو سیتھم دیا کہ وہ ہر بالغ آ دی ہے جزیہ میں ایک دینارلیس یا ایک دینار کی قیمت کا مُعافری کیڑا جزیمن میں تیار ہوتا ہے، لیس۔''(ابوداؤد)

تَنْزَجَمَنَدُ: "حصرت ابن عماس دوقبال کی کررسول الله و الله الله و ا نے ارشاد فرمایا ہے ایک زمین میں دوقبالوں کا ہونا درست نہیں ( لیتی ایک مقام پر دو مذاہب کے لوگوں کا اجتماع وقیام مناسب نہیں) اور مسلمان پرجزمید جائزنہیں ہے۔ " (احمد، ترفدی، ابوداؤد)

تَرْجَدَدُ المعرب الس عَنْظِيْهُ كَتِ مِن كررسول الله وَ الله و ا

تَذَوَ مَنَدُ: "حضرت عقب بن عامر نظافیه کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی ہم جہاد کو جاتے ہوئے بعض ایسے لوگوں پر گزرتے ہیں جو نہ تو حاری میز بانی کرتے ہیں اور نہ دو حق اوا کرتے ہیں جو

وَلَاهُمْ يُؤَدُّوْنَ مَالَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَاخُذُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ آبُوا إِلَّا آنْ تَاخُذُوا كُوْهًا فَخُذُواْ كُوْهًا فَخُذُواْ». زَوَاهُ الغِّرْمِذِيُ.

ہمارے کئے ان پر واجب ہے ( یعنی بہ حیثیت سنمان ہونے کے اہماری اعداد واعانت ) اور نہ ہم ان سے زبردتی اینے حق کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ مہمانداری کے فرائض اوا کرنے سے انکار کریں یا تمہاری عدونہ کریں اورتم ان سے زبروتی ابناحق حاصل کرسکوقو زبردتی لے او۔'' ( ترندی )

### تيسري فصل

### الفصل الثالث

10.1 - (٧) عَنُ اَسُلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمَعْفَ اللهُ عَلَى الْمَعْفَ اللهُ عَلَى الْمَعْفَ اللهُ عَلَى اللهُ الل



# (۹) باب الصلح صلح كابيان

### تپيلى فصل

مَّنَ يَحَمَّنَهُ: المعترت مسور بن مخرمه رضَّا الماء المروان بن حَكم كتِ إلى كه حديديد كسال في وينظم وس صحابد رضى الله تعالى عنهم كساته روانہ ہوئے جب مقام ووالحليف ميني تو اين قرباني كے جانورك ً محرون میں قلّاوہ باندھا اور اشعار کیا اور ذی الحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندها اور پھرآ مے روانہ ہوئے جب مقام ثنیہ پر پہنچ تو حضور ع اونی بینے کی لوگوں نے جلانا شروع کیا حل حل (یہ کلمہ اونث كواشائ كي لئ كمت بي) قصوا أز كل تصوا أز كن (حضور ﷺ کی اوشی کا نام نصواء تھا) آپ نے ارشاد فر مایا قصواء نے اڑ میں فی اور تداس کو اڑنے کی عادت ہے اس کو ہاتھ کے روکنے والے نے روک لیا ہے۔ پھر فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قیند میں میری جان بے قریش مجھ سے اگرکوئی ایس بات طلب كري مح جس مين الله تعالى كرحرم كي عظمت بوتو مين اس كو قبول کرلون کا (بینی ان ےمصالحت کرلوں کا) اس کے بعد آب نے اونٹی کو اٹھایا اور مکد کا راستہ چھوڑ کر دوسری ست میں جلنے تکی یہاں تک کدوہ مقام حدیبید کے آخری کنارے بر مینی کر جہال (أيك كرف ميس) تعوز اساياني تعاره مركني لوكون في اس كرف میں سے تھوڑا تھوڑا یانی لین شروع کیا یہاں تک کہ تھوری دمریس

#### الفصل الأول

٤٠٤٢ - (١) عَن الْمِسْوَدِ بْن مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَرْوَانَ بُنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضْعِ عَشَوَةَ مِانَةٍ مِّنُ أَصْحُبِهِ فَلَمَّا أَنِّي ذَا الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ الْبَدْيَ، وَٱشْعَرَ، وَ ٱخْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةِ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّنِيَّةِ الَّتِينُ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَوَكَتْ بِهِ زَاجِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلَّ حَلْ، خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُا خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُا فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَلَّاتٍ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ، وَلَاكِنُ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ» ثُمَّرَ قَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بيدِه لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلًّا أَغْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا، فَوَثَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوْهُ، وَشُكِيَ إِلَى

مر عے کو خالی کردیا اور مجررسول اللہ و اللہ عظیما ہے بیاس کی شکایت كى - آپ نے اينے تركش سے أيك تير فكالا اور محاب رضى الله تعالى عنبم کو علم ویا کہ تیر کو بانی میں ڈال دیں۔ متم ہے خدا ک بانی ( مرعے میں ) جوش مارنے لگا اور سب کوسیراب کردیا۔ بہال تک كدياني لے لے كرسب لوگ بيلے مئے فرض محابد رمنى الله تعالى عنہم اس حال میں متھے کہ قریش کا فروں کی طرف ہے ملح کا پیام کے کر، بدیل بن ورقاء خزا کی اپنی قوم کے آ دمیوں کے ساتھ آیا۔ مجروه عرده بن مسعود رسول الله عليكي خدمت ميں حاضر ہوا اس کے بعد بخاری فے طویل مدیث بیان کی ہے جس میں فریقین کے نمائندوں کی مشکلو درج ہے اور پھر بیان کیا ہے کہ سمیل بن عمرو ( مکدوالوں کا نمائندہ)حضور ﷺ کی خدمت میں معاہدہ لکھنے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے حضرت علی رفظینه سے فرمایا تکمو "بدوه معابرہ ہے جس برمحدرسول اللہ فے سلح كى ہے۔" سبيل نے كها خدا ك فتم أكر بم آب كوالله كارسول جائة توبيت الله ع ندروكة اور نہاڑتے۔ ولیکن لکھے محدین عبداللہ۔ اس فرمایا نی عظمانے کہا خدا كانتم يش خدا كارسول مول أكرجه تم محد كوجمونا جانع موراجها على تم محر بن عبدالله اى ككمو-سهيل في كها اس معابده ميس بي محى تفعو كديم من ع جوفض تمبارے ياس آئے ده أكر جدتمبارے دين ير بوتمبارا فرض ب كدتم اس كوفوزا امارك باس وايس كردد (رسول الله عِلَيْ عَلَى إن صحاب رضى الله تعالى عنهم عد قرمايا الهواورائ قربانی کے جانوروں کو ذریح کروالواور پھرسرمنڈ واؤاس کے بعدیگی عورتنى مسلمان موكر آئيس اوريية بيت نازل موكى ﴿ يَأْمُهُمَّا اللَّذِينَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ آمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيْهِ، فَوَ اللَّهِ مَازَالَ يَجِيْشَ لَهُمُ بِالرَّيِّ حَتْى صَدَّرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ، اِذْجَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ خُوَاعَةَ، ثُمَّ آثَاهُ عُرُوَّةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَسَالَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرِو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَكْتُبُ هَٰذَا مَا قَاطَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ». فَقَالَ سُهَيُلٌ: وَّاللَّهِ لَوْكُنَّا نَعْلَمُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدُ نَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلُنَاكَ، وَلَكِن اكْتُبُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَاللَّهِ إِنِّي لَوَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّنْتُمُونِينَ. ٱكْتَبُ: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى اَنْ لَّا يَاتِيَكَ مِنَّا رَجُلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِبْنِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ عَلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ: «فَوُمُواْ فَانْحَرُواْ، ثُمَّ احْلِقُوْا» ثُمَّ جَاءَ نِسُوَةٌ مُؤْمِنَاكُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَآتِكُمَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِي﴾ ٱلْآيَة، فَنَهَاهُمُر اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَوْدُوهُنَّ، وَاَمَوَهُمُ أَنْ بَوُدُّوا الصِّدَاقَ، ثُمَّ

امَّنُواْ إِذَا جَلَّوَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتِ الْعَ ﴾ لين ال مؤمنوا جب تميارے باس مسلمان حورتس جرت كرے آئي الخ یعنی خداد نر تعالی نے ان حورتوں کو واپس دینے سے منع فرمایا اور مسلمانوں کو بیتھم دیا کہ اگر ان عورتوں کے کافر شوہروں نے ان کا مبرادا کردیا ہوتو ان کا مبروالیس کردیا جائے اس کے بعدرسول اللہ ع کم دنوں بعد والیس تشریف سے آئے مجمد دنوں بعد قریش کے ایک مخص ابوہ میر رہے ہو مسلمان ہو بچے تنے حضور ﷺ کے یاس علے آئے قریش نے ان کی طلب میں دو منصول کو بھیجا۔ آپ نے ابوالبعيركوان كے حوالد كرديا وہ دونوں آدى ابوالبعيركو لے كر مكه رواندہوئے جب ذوالحلید پر پہنے تو کھانے یے کے لئے قیام کیا۔ الوبصير وفي فيندف ان من سيدايك فخص كومخاطب كرك كها خدا کاشم اے مخص تیری تکوار میرے خیال میں بہت اچھی ہے ذرا مجھ كودينا بين بعي وكيمول ال فخص في الويمير ويُنظينكو كوار و يكيف كا موقع وے دیا۔ ابویصیر دیکھینا نے تکوارے اس کو مار ڈالا اور دوسرا هنف بدو کچوکر بھاگ کھڑا ہوا اور ندینہ پہنچ کرمسجد تبوی میں حاضر موائی ﷺ نے اس کود کھے کرفر مایا بیخوفزدہ ہے۔اس نے عرض کیا خدا ک نشم بیرا سائتی مار ڈالا کمیا اور ٹٹن بھی مارا جاؤں گا دفعتا ابوبسیر بھی آ مھے ہی نے ان سے فرمایا حمری مال پر افسوں ہے تو اٹرائی کی آك بعر كان والاج الوبسير وفي أنه في جب بيالفاظ سفاتوان كو یقین موکمیا کدرسول الله علی ان کو مجروالی کردی مے وہ مدید ے نظے اور چلتے رہے یہاں تک کرساهل سندر پر پہنی محے دراوی کا بیان ہے کہ ابوجندل بن ابوسبیل بھی کافروں کے یاس سے ماک آیا اور ابواصیر ہے ل میا الغرض کمہ سے جومسلمان قریش کے

رَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَ هُ أَيُّوْ بَعِينُ رَجُلُ مِنْ فُرَيْشِ وَعُوَ مُشْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رُجُلَيْن، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْن، فَخَرَجًا بِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَاذَا الْحُلَيْفَةِ. نَزَلُوا يَاكُلُونَ مِنُ نَخَرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لِآحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَىٰ سَيْفَكَ طِنَا يِا فُلاَن ۗ جَيْدًا، اَرِنِيُ اَنْظُوْ إِلَيْهِ. فَآمُكَنَهُ مِنْهُ، فَصَوَبَهُ حَثْنَى بَرَدَ. وَفَرَّالُاخَرُ حَتَّى آتَى الْمَدِيْنَةَ، فَدَجَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْا، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدُ رَاى هٰذَا ذُعُرَّا» فَقَالَ: تُتِلَّ وَاللَّهِ صَاحِبِيُ، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ. فَجَاءَ ٱبُوْبَصِيْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيُلُّ لِّأُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ آحَدُهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ عَرِكَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى آتَى سِيْفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَانْفَلَتَ أَبُوْ جَنْدَلِ ابْن أَبِي سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيْرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ قَدْ اَسْلَمَرَ اِلَّا لَحِقَ بَأَبِيُ بَصِيْرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةً، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بعِيْرِ خَرَجَتْ لِقَرَيْشِ إلى الشَّامِ إِلَّا اغْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوْهُمْ، وَآخَذُوا أَمُوَالَهُمْرُ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُنَاشِدُهُ اللَّهُ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ اِلَيْهِمْ، فَمَنْ أَنَّاهُ فَهُوَ امِنَّ، فَأَرْسَلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٤٣ - (٢) وَعَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَقَةِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَقَةِ الشَّيَاءَ: عَلَى اَنَّ مَنْ آنَاهُ مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ رَدَّهُ الْنَهِمْ، وَمَنْ آنَاهُمْ مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ لَمْ لِلْيُهِمْ، وَمَنْ آنَاهُمْ مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّونَهُ، وَعَلَى آنُ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلِ وَيُقِيْمَ بِهَا يَلْهُمْ اللهَ اللهَيْمَ اللهَ اللهَيْمَ اللهَ اللهَيْمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَيْمَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

٤٠٤٤ - (٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ فَرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ مَنْ جَاءً نَا مِنْكُمْ لَمْ نَوُدَة عَلَيْكُمْ، وَمَنْ انَّ مَنْ جَاءً نَا مِنْكُمْ لَمْ نَوُدَة عَلَيْكُمْ، وَمَنْ

التحول سے چھوٹ کر بھا گنا وہ ابوبصیر سے جا کر مثا تھا۔ یہاں تک کہ چند روز میں ان لوگوں کی ایک جماعت ہوگئے۔ جب ان کو پہتہ چاتا کہ چند روز میں ان لوگوں کی ایک جماعت ہوگئے۔ جب ان کو پہتہ چاتا کہ قریش کا کوئی قافلہ شام کو جارہا ہے تو اس کا چیچا کر کے اس کو اس کر دیتی اور مال چیس لیتی۔ بالآ فرقر پش نے ایک آ دی بھیج کر آ تخضرت جھی کو ایس کے واسطہ دے کر بیاستدعا می کہ آپ ابریصیر کو بلا بھیجیں اور وہ مدید میں رہیں اور ہمارے بال سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے اور جارے پاس اس کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ نی نے ہمارے پاس اس کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں سے چنانچہ نی نے آدی کو بھیج کی جارہوں کو بھی اربیا اور الیا اور ان کے ہمراہوں کو بھی از بھاری)

تنزیجمکنند و حضرت براء بن عازب دختیجه کہتے ہیں کہ بی وظیفیہ کے حدید بیر مشرکوں سے تمن باتوں پر سلح کی تھی ایک تو بیر کہ مشرکوں ہیں ہے جو حض مسلمانوں کے باس آئے اس کو واپس کرویا جائے۔ دوسرے بیر کہ مسلمانوں میں سے جو حض مشرکوں کے باس جائے اس کو واپس کے باس اسے جو حض مشرکوں کے باس جائے اس کو واپس نہ کیا جائے گا۔ تیسرے بیر کہ آئدہ سال مسلمان مکہ میں واضل ہوں اور صرف تین ون قیام کریں اور مکہ بیں جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیاروں تکوار اور کمان وغیرہ کو بیں جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیاروں تکوار اور کمان وغیرہ کو بیل جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیاروں تکوار اور کمان وغیرہ کو بیل جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیاروں تکوار اور کمان وغیرہ کو بیل کرویا۔ اس کو واپس کردیا۔ اس کو داپس کردیا۔ اس کو داپس کردیا۔ اس کو داپس کردیا۔ اس کو داپس

التجا مشيوة

جَاءَ كُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْنَكُنُبُ هَلَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ اللهِ النَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا اللهِ مَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمْ مِنَّا اللهُ لَهُ وَمَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمْ مَنَا اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخُرَجًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ .

20.50 - (2) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، فَالَّتُ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهِلَاهِ الْأَيَةِ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهِلَاهِ الْأَيَةِ: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ النَّيْقُ النَّيْقُ اللّهُ عَلَيْهُ النَّيْوِ الْمُؤْمِنَاتُ لَيْبَايِعْنَكَ ﴾ فَمَنْ اقَرَّتْ بِهِلْذَ الشَّرْطِ مِنْهُنَ قَالَ يُبَايِعْنَكَ ﴾ فَمَنْ اقرَّتْ بِهِلْذَ الشَّرْطِ مِنْهُنَ قَالَ لَهَا: «قَذْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُها بِهِ، وَاللّهِ مَا لَهَا: «قَذْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُها بِهِ، وَاللّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطَّ فِي الْمُبَايَعَةِ. مُتَّفَقُ مُسَّتْ عَلَيْه.

#### الفصل الثاني

٢٠٤٦ - (٥) عَنِ الْمِسْوَنِ وَمَرُوَانَ: أَنَّهُمَا اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِيْنَ الْمُعَلَّمُ فِيْهِنَّ النَّاسُ، وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكُفُوْلَةً وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ. رَوَاهُ أَيْدُواؤُد. رَوَاهُ الْمُؤَاوُد.

٤٠٤٧ - (٦) وَعَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تعالی عنہم نے (ان شرائط کوئن کر) کہایا رسول اللہ! کیا ہم آن شرائط کو لئے دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ۔ البعتہ جو شخص ہم سے بھاگ کر جائے گائن کو خدا تعالی نے اپنی رحت سے دور کر دیا ہوگا اور جو مختص ان بیس سے ہمارے پاس آئے گامکن ہے خداوند تعالی اس بختص ان بیس سے ہمارے پاس آئے گامکن ہے خداوند تعالی اس برکشادگی اور خلاصی کا راستہ کھول دے۔' (مسلم)

تَذَرَجُمَدُ: "حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا عورتوں کی بعت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ وی ان عورتوں کا جو بیعت کے لئے آتی خیس اس آیت ہے استحان لیا کرتے ہے ﴿ بَالَیْهَا النّہ بِی اِوْدَ ہِی اِی اللّٰہ بِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ ہِی اللّٰہِ ہِی اللّٰہِی اللّٰہ ہِی اللّٰہ ہِی اللّٰہِی اللّٰہ ہِی اللّٰہ ہِی اللّٰہ ہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہ ہِی

### دوسری فصل

مَنَوَيَهَمَدُ: '' حضرت مِنوز رضط الله اور مروان كهتم بي كه قريش في وسلح كل كه ان المام مي لوگ امن وسلح كل كه ان المام مي لوگ امن سه رئين اور مين اور كيف امن سه رئين اور ميشرط كل كه جارے قلوب مروفريب اور كيف اساد سه باك رئين اور وفا وصلح كا هر وفت خيال رئيس اور سه كه جارے ورميان شاتو چورى جواور شوهوكه دى هو۔'' (ابوداؤد)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الْبَانِهِمْ، عَن رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، آوِ انْتَقَصَة، آوْ كَلَّفَة فَوْقَ طَاقَتِهِ، آوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ، فَآنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤْدَ.

٨٤٠٤ - (٧) وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنُتِ رُفَيْقَةَ رَضِيَ

اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: «فِيْمَا
اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفْتُنَّ» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
الشَّطَعْتُنَ وَاطَفْتُنَّ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
ارْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
الرِّحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
الرِّحَمُ بِنَا مِنَّا مِنَّا فِي فَلْتَ اللَّهُ اللَّهِ
المُرَّأَةِ كَقَولُولَى لِإِمْرَاقًةِ وَاحِدَةٍ».

رَوَاهُ النِّرْمِذِي، وَالنِّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكُ فِي الْمَوْطَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ اَئِمَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُحَدِيْثِ وَقَالَ النِّزْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكِدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكِدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكِدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْكِدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْعُولِ الْمُنْتِي الْمُؤْمِدِيْ الْمُنْ الْمُنْكُدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُكِدِرِ قَالَهُ الْمُنْ الْمُنْتُكُدِرِ قَالَعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُكِدِهِ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُقَالَةُ الْمُنْ الْمُحْسِنَ الْمُعْمِلُولُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُنْتُكُونِ الْمُعْلَالِ الْمُنْتُكُونِ الْمُعْلَالَةُ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُنْتُكُونِ الْمِنْ الْمُنْتُكُونِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْلِ الْمُعْلِقِيْنَا الْمُعْلِقِيْرِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمِنْعُونِ الْمُعِلْمُ الْعَلِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ لَالْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنَ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْمُ الْع

#### الغصل الثالث

٢٠٤٩ - (٨) عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِب، قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ ذِى الْقَعْدَةِ فَآبِلَى آهُلُ مَكَّةَ، أَنْ يَّدَعُوهُ يَدُخُلُ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے خبردار جس فض نے فلم کیا اس پر جس سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے یا اس کے حق کو فرر پنچایا یا اس کو تکلیف دی اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی تو ہیں اس سے آس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی تو ہیں اس سے قیامت کے دن جھڑوں گا۔" (ابوداؤد)

تنکوی کند المحترت امیدرضی الله تعالی عنها بنت رقیقه کبتی بیل که بیل که بیل نیز ورتوں کے ساتھ رسول الله ویکی کی اس چیزی جس کی تم اسے بیعت کی اس چیزی جس کی تم طاقت واستطاعت رکھتی ہو۔ بیل نے عرض کیا ، الله اور اس کا رسول طاقت واستطاعت رکھتی ہو۔ بیل نے عرض کیا ، الله اور اس کا رسول جمارے جن بیل بین بیل اس سے زیادہ رقم کرنے والے بیل بین اگر بیم اپنی جانوں پر کرتے ہیں پھر بیل نے عرض کیا یا رسول الله ہم سے بیات نیج یون ہم سے مصافی کیجے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بیت نیج یعت کیا ہم وی سے جوالی مورت کیلئے (یعن میرا بات موجودتوں کے لئے بھی وی سے جوالی مورت کیلئے (یعن میرا کام کرنا بھی بیعت کیلئے کافی ہے)۔ ترفی اور نسائی اور این ماج اور ما لک سب نے موطا بیں محمد بن منکدر کی حدیث سے رواعت کیا کہ یہ اور ما لک سب نے موطا بیں محمد بیث سے سا ہے اور ترفی سے کہا کہ یہ صدیث سے رواعت کیا کہ یہ صدیث سے موان نبین ہے کر این المنکد دکی صدیث سے اس کو این جزری نے کہا کہ یہ کو این جزری نے کہا کہ یہ کو این جزری نے کہا کہ یہ کو این جزری نے کہا ہے۔

### تيسرى فصل

مَكَّةَ، حَتْنَى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَدُخُلَ يَغْنِي مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يُقِيْمُ بِهَا ثَلْثَةَ آيَّامٍ. فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ، كَتَبُوا: هٰذَا مَاقَاطْبِي عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. قَالُوْا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعُنَاكَ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ ا اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ». ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ آبِيْ طَالِبِ: «أُمُحُ: رَسُولُ اللَّهِ» قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا ٱمْحُوٰكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكُتُبُ. فَكَتَبَ: «هٰذَا مَا قَاضْي عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِالسَّلاحِ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِوَابِ، وَأَنْ لَا يَخُرُجَ مِنْ أَهُلِهَا بَاحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ اَصْحَابِهِ اَحَدًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا، فَلَمَّا دَخَلَهَا، وَمَضَى الْآجَلُ، أَنَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوْا: قُلْ لِصَاحِبكَ: أُخْرُجُ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقُ عَلَيْه

و اس امر پر مصالحت کی که آئندہ سال وہ مکہ میں آئیں اور صرف تمن دن قیام فرمائیں پھر جب معاہدہ کی تحریکا بھی گئی تو اس میں آپ کا نام اس طرح لکھا گیا۔ بیدوہ سلح نامدہے جس برمحدرسول الله (ق صنى كى ب) مشركوں نے كہا بم آب كى رسالت كا اقرار تہیں کرتے اگر ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہوتے کہ آپ خدا کے رسول بیں تو ہم آپ کو مکہ میں آئے سے کیوں منع کرتے؟ آپ ہے شک عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرایا میں خدا کا رسول جول اورعبدالله كابينا محر بحي، بجر آب نے على بن ابي طالب رين فظينه سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ منادو علی رفین نے عرض کیا نہیں قتم ب خدا کی میں آپ کا نام بھی (اینے ہاتھ سے) ندمناؤں گا۔ رسول الله ﷺ في مسلح نامه كوحفرت على النظافية كم باتحد سے كے لیااورا گرچہ آپ اچھی طرح لکھنانہیں جانتے تھے لیکن آپ نے اس طرح لکھا یہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ (اور اں کی شرائط ریہ ہیں) ① مکہ میں (آئندہ سال) آئیں تو سوائے تلوار کے اور وہ یھی غلاف میں بندء کوئی ہتھیار کے کرنہ آئیں۔ 🕝 کہ میں داخل ہونے کے بعد اگر مکہ کا کوئی مخص ان کے ساتھ جانے کا امادہ کرے تو اس کوساتھ نہ لیے جائیں ۔ ﴿ اَکُّرانِ کے ساتھیوں میں ہے کو کی شخص مکہ میں رہ جانے کا اردہ کرے تو اس کو منع ندكريں۔ جب آئندہ سال رسول خدا ﷺ كمديش تشريف لائے اور تین روز گزر گئے تو کفار قریش حضرت علی رہائیانہ کے یاس آ کے اور کبذاینے دوست ہے کہواب ہمارے شبرسے چلے جائیں اس کئے کہ مدے گزرگی چنانچہ رسول اللہ ﷺ مکہ سے روانہ ہو گئے۔'' ( بخاری وسلم )

# (۱۰) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب يهود كوجزيره عرب سے تكالے كابيان

## پېلى فصل

تَنَوَيَحَدُدُ: '' حضرت الوہریہ دی کھیا کہتے ہیں ہم مجد میں بیٹھے تھے رسول اللہ دیکھی تھے الدے اور فرمایا یہود کی طرف جلو۔ ہم آپ کے ساتھ ہولئے اور یہود کے مدرسہ میں پہنچے۔ ہی جھی کے ان کے ساتھ ہولئے اور یہود کے مدرسہ میں پہنچے۔ ہی جھی کے ان کے درمیان کھڑے ہو کہ فرمایا، اے گروہ یہود! تم مسلمان ہوجاؤ تا کہتم سلامت رہوواضح ہو کہ زمین خدا اور اس کے رسول کی ہے اور میں نے بیارادہ کرلیا ہے کہتم کو اس زمین سے جلا وطن کردوں بس تے بارادہ کرلیا ہے کہتم کو اس زمین سے جلا وطن کردوں بس تم ایپ مال سے جس چیز کو فروخت کرنا جا ہو فروخت کردو۔'' ایس تم ایپ مال سے جس چیز کو فروخت کرنا جا ہو فروخت کردو۔'' ایکاری وسلم)

تَوَرَجَهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

#### الفصل الأول

200 - (1) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ، خَرَجَ النّبِيُّ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إلى يَهُوْدَ» فَخَرَجْنَا مَعَةَ حَتَّى جِنْنَا بَيْتَ الْمِذْرَاسِ، فَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَا اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَا اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَا اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، الْعُلَمُوا أَنَّ الْآرْضَ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَإِنِّى أُرِيْدُ انْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْآرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْنًا فَلْيَبِعْهُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

10.3 - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى اَمُوَالِهِمْ، وَقَالَ: «نَهُوكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ». وَقَدْ رَآيْتُ إِجْلاءَ هُمْ. فَقَدْ رَآيْتُ إِجْلاءَ هُمْ. فَقَدْ رَآيْتُ اجْلاءَ هُمْ. فَقَدْ رَآيْتُ اجْلاءَ هُمْ. فَقَدْ رَآيْتُ اجْلاءَ هُمْ. فَقَدْ رَآيْتُ اجْلاءَ هُمْ. فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْ

الْامُوَالِ؟ فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَتِّى نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ، تَعُدُوبِكَ فَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيُلَةٍ؟» فَقَالَ: هذه كَانتُ هُزَيْلَةً مِّنْ اَبِي الْقَاسِمِ. فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ فَاجُلاَهُمْ عُمَرُ، وَاعْطَاهُمْ فِينُمَةَ مَّا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمِرِ مَالاً، وَابِلاً وَعَرُوطًا مِنْ اَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَعْيْرِ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٢٠٥٢ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَصِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْوَةِ الْعَرَبِ، وَآجِيْزُوا الْوَفْدَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْوَةِ الْعَرَبِ، وَآجِيْزُوا الْوَفْدَ لَحُو مَا كُنْتُ أَجِيْزُهُمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَحُو مَا كُنْتُ أَجِيْزُهُمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عَنِ التَالِئَةِ آوْ قَالَ: فَأَنْسِيْتُهَا. مُتَّفَقٌ وَسَكَتَ عَنِ التَالِئَةِ آوْ قَالَ: فَأَنْسِيْتُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

200 - (٤) وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَخْبَوَنِي عُمْرُ بُنُ الْجَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «الْآخُرِجَنَّ الْيَهُوْدَ

قبیلدانی انتقیق کا ایک فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آور عرض کیا امیر المؤتین! کیا آپ ہم کو لگالے ہیں حالانکہ رسول اللہ وہ اللہ اللہ وہ ہم کو لگالے ہیں حالانکہ رسول اللہ وہ ہم کو گھیرایا تھا اور مال پر ہم سے معاملہ کرایا تھا۔ حضرت عمر حقیقیا کے ارشاد فرمایا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں رسول اللہ وہ تت تیرا کیا قول بحول عمیا ہوں جو جھ سے فرمایا تھا بعنی یہ کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اور تو کیا کرے گا جب کہ تو خیبر سے نکالا جائے گا را توں رات اور تیری او تی تیر سے ساتھ دوڑتی ہوگی۔ این ابی انتیق نے کہا کہ ابوالقاسم ( بعنی آپ حضرت وہ تی کہا کہ ابوالقاسم ( بعنی آپ حضرت وہ تی کہا کہ ابوالقاسم ( بعنی آپ حضرت وہ تی کہا کہ ابوالقاسم ( بعنی آپ حضرت وہ جمونا ہے ( آپ وہ تی کہا کہ ابوالقاسم ( بعنی آپ حضرت وہ تی کہا خدا کے دشن تو جمونا ہے ( آپ وہ تی کہا خدا کے دشن تو جمونا ہے ( آپ وہ تی کہا خدا کے دشن تو جمونا ہے ( آپ وہ تی کہا خدا کے دشن تو جمونا ہے ( آپ وہ تی کہا خدا کے دشن تو جمونا ہے ( آپ وہ تی کہا کہ کردیا اور ان کے کہلوں وغیرہ کی قیمت میں مال، اونٹ اور اسباب کے پالان اور رسیاں وغیرہ دے دی۔ '' ( بخاری )

مَّرَجَهَدَا: المحصرت جابر بن عبدالله وظَفِينَهُ كَتِهَ بِين كدعمر بن خطاب وخَفِينَهُ مَنْ فَضَاب الله عَلَيْ كو يه وظفِفَهُ الله عَلَيْ كو يه فرات مول الله عَلَيْ كو يه فرمات موت مات كال دول كا يهان تك كدمل الله والكي كو بزيره عرب سه فكال دول كا يهان تك كدملمان كسواكي كوباتي نديجوزون كا اورايك

وَالنَّصَارِلَى مِنْ جَزِيْوَةِ الْعَوَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ فِيْهَا الَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَيْنُ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا خُرِجَنَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِلَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ».

### الغصل الثاني

لَيُسَ فِيْهِ إِلَّا حَدِيْكُ ابْنُ عَبَّاسٍ «لَا تَكُوْنُ قِبُلَتَانِ» وَقَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْجِزْيِةِ.

#### الفصل الثالث

١٠٥٤ - (٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَادِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهْرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهْرَ عَلَيْهَا لِللهِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْآرُضُ لَمَّا ظَهْرَ عَلَيْهَا لِللهِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْآرُضُ لَمَّا ظَهْرَ عَلَيْهَا لِللهِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْآرُضُ لَمَّا طَهِرَ عَلَيْهَا لِللهِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْآرُضُ لَمَّا طَهْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْرُوا حَتَّى مُتَعْقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَاتِهِ اللهَ تَيْمَاءَ وَأَوْرُوا حَتَّى مُتَعْقَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْتِهِ اللهَ تَيْمَاءَ وَأَوْرُوا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

روایت میں بیالفاظ میں کدآپ ﷺ نے بیفرمایا اگر میں زندہ رہا۔ تو انشاء اللہ یہوہ ونصاری کو جزئرہ عرب سے نکال دوں گا۔'' (مسلم)

## دوسری فصل

اس نصل میں صرف این عباس کی حدیث "آلا تنگون گ فِنْلَتَان" ہے جو"باب الْجِنْدِية" عِن كرريكى ہے۔

### تيسرى فصل

ترجی اور معارت این عمر الظافی کتی بین که حصرت عمرین خطاب اور رسول الند و ایسازی کو زمین جازیینی جزیره عرب سے جلا وطن کیا اور رسول الند و ایسانی کا جیبر پر غلبہ صاصل کیا تو یہود کو تیبر بر غلبہ صاصل کیا تو یہود کو تیبر بر قضاب اس لئے کہ تیبر کی زمین پر قبضہ جوجائے کے بعد اب وہ خدا کی اس کے رسول کی اور تمام مسلمانوں بر جوجائے کے بعد اب وہ خدا کی اس کے رسول کی اور تمام مسلمانوں کی تھی۔ یہود نے (آپ کی کے ارادہ کو معلوم کرکے) آپ بر کی تھی۔ یہود نے (آپ کی کی ارادہ کو معلوم کرکے) آپ بر کی تھی۔ یہود نے (آپ کی کی اور نے کی اجازت دے دی وی بر بر ہے کہ کا شنگاری کے سارے کام وہ کریں گے اور پیراوار میں سے نصف آپ جو گئے کو دے دیاجائے گا۔ رسول اللہ بیراوار میں سے نصف آپ ویکی کی جو ان کو اجازت دے دی گئے۔ جو ان کو اجازت دے دی گئے۔ جا کہ جا کہ کی دی گئے۔ جا کہ کا تم کو رہنے دیں گے۔ چنانچہ ان کو اجازت دے دی گئے۔ جا کہ کی دیتر ت عمر دی گئے۔ جا کہ کی دیتر تا نے فلافت میں ان کو تیاء اور بیرا کی طرف جلا وطن کردیا۔ (بیناری وسلم)

# (۱۱) باب الفئ مالِفَی کا بیان

### ىيا فصل

تَوَرَحَمَدُ: " معترت مالك رَضَيْقَا الله بن اوس بن حدثان كهتم بين كه عمر بن خطاب رَضَيْقا الله رَضَا الله به خداوند تعالى نے مال فی عمل سے ایک خاص چیز کواپ رسول کے لئے مخصوص کرویا تھا کہ وہ چیز کی ورسرے کوعطائییں کی گئی مجر محضرت عمر رَضَیْقا الله نے بیآ بت پر حی ورسرے کوعطائییں کی گئی مجر محضرت عمر رَضَیْقا الله عَلَي آبت پر حی الله عَلَي رَسُولِه مِنْهُمْ (اللی قَولِه) قَدِیْنَ کے لیے تھا آپ اس کواپ گھر والوں بیر مال خاص بینیمبر حدا میں الله محرکا حریق اس مال میں تکال لیت سے پر صرف فرماتے متے اور سال مجرکا حریق اس مال میں تکال لیت سے مصالح میں فرق قرماتے شے اس کو خدا کا مال قرار وے کر مسلمانوں کے مصالح میں فرق فرماتے شے۔" (بخاری وسلم)

تشریح مین است عمر دی بینی نے ارشاد فرمایا کہ یہود بنی نضیر کا مال
اس متم کے مال میں سے تھا جس کو اللہ تعالی نے اسپے رسول کو عطا
فرمایا تھا کہ اس سلتے کہ مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دوڑائے تھے اور
نہ اونٹ اس لئے وہ مال رسول اللہ کیلئے مخصوص ہوگیا جس کو آپ
سال بھر تک اسپے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے اور جو کچھ نگی رہتا
تھا اس کو ہتھیاروں اور جانوروں کی خربیداری پر خرچ کروسے تھے
تھا اس کو ہتھیاروں اور جانوروں کی خربیداری پر خرچ کروسے تھے

#### الفصل الأول

2.03 - (٢) وَعَنْهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ آمُوالُ بَنِيُ النَّضِيْرِ مِمَّا آفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّالَمُ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى آهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَى السِّلَاحِ

## دوسری فصل

#### الفصل الثاني

٢٠٥٧ - (٣) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَنَاهُ الْفَيْءُ فَسَّمَهُ فِي يَوْمِهِ فَاعْظَى الْاهِلَ حَظَّيْنِ! وَأَعْطَى الْاعْزَبَ حَظَّا! فَدُعِيْتُ فَأَعْطَانِيْ حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلُ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِمٍ فَأَعْطِى حَظَّا وَاحِدًا. رَوَاهُ آبُودَاؤَد.

٤٠٥٨ - (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَاجَانَهُ فَيْءٌ بَدَا بِالْمُحَرَّدِيْنَ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤدَ.

2004 - (٥) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، اللّهُ عَنْهَا، اللّهُ عَنْهَا، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِظَيْيَةٍ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِظَيْيَةٍ فِيهَا خَرَرُهُ، فَقَسَّمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْآمَةِ. قَالَتْ عَانِشَةُ: كَانَ آبِي يُقْسِّمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٢٠٦٠ - (٦) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَدَثَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَوْمًا الْفَيْءَ، فَقَالَ: مَا أَنَا أَحَقَّ بِهِلْذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا آحَدٌ مِنَّا بِأَحْقَ بِهِ مِنْ آحَدٍ إلا أَنَّا عَلَى مَنَاذِلِنَا مِنْ إِحْقَ بِهِ مِنْ آحَدٍ إلا أَنَّا عَلَى مَنَاذِلِنَا مِنْ

النشور ببليتن إ•-

إنتحا مشيكوة

كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَعَيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

٤٠٦١ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: فَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُوْآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿عَلِيْمُرُ حَكِيْمٌ﴾ فَقَالَ: هذه لِهاؤُلاءِ. لُمَّ قَرَأُ ﴿ وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَآنَ لِلَّهِ خُمُسَة وَلِلرَّسُولِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَابْنَ السَّبيْلِ﴾ ثُمَّر قَالَ: هذِه لِهاؤُلاءٍ. ثُمَّر قَوَّأُ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُراي ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْفُقَرَآءَ ﴾ ثُمَّ فَرَأً وَ ﴿ الَّذِيْنَ جَازُوا ا مِنْ بَعُدِهِمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ اسْتُوْعَبَّتِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، فَلَيْنُ عِشْتُ فَلْيَاتِينَ الرَّاعِيَ وَهُوَ بِسَرُو حِمْيَوَ نَصِيْبُهُ مِنْهَا، لَـمْ يَعُرَقُ فِيُهَا جَبِيْنُهُ. رَوَاهُ فِيْ «شَوْحِ السَّنَّةِ». ٤٠٦٢ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ فِيْمَا احتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيُر وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ، فَآمًّا بَنُو النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَآمًّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبُسًا لِآبُنَاءِ السَّبيل، وَامَّآ خَيْبَرُ فَجَوَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ہے اور اس کی قدامت، اور ایک محف ہے اور اس کی شجاعت دمشلت اور کوشش۔ اور ایک محف ہے اور اس کے اہل وعمال، اور ایک محف ہے اور اس کی ضرورت وحاجت (لیعنی ہر محف کو اس کے مرتبہ کے موافق دیا جا تا ہے )۔" (ابوداؤد)

تَنْزَيَحَكَدُ: '' حصرت ما لک بن اُوس رَفِيْقِيْدَ كَتِ بِين كَ فَدَك كَ بِينَ لَا فَدَك كَ بِينَ لَا فَدَك كَ اللّه عِنْ مِينَ مِن حَفْرَت عَلَى مُوسِكَ فِينَ مِن اللّه عِنْ مَين حَفْرِينَ عَمِن اللّه عِنْ مَين اللّه عَنْ مِن اللّه عَنْ اللّه عَنْ مَين اللّه عَنْ مَين اللّه عَنْ مَين اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه مَين اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه مَين اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلنَّهُ آجُزَاءٍ: جُزُنَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَجُزُهٌ نَفَقَهُ لِآهُلِهِ، فَمَا فَصَلَ عَنُ نَفَقَهِ آهُلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ. رَوَاهُ آبُوُدَاوُدَ.

صرف ہوتے تھے بعن آپ کے مہمانوں پر اور ہضیاروں پر اور اور اللہ سافروں پر اور اللہ سافروں پر مرف سواری کے لئے مخصوص تھے اور فدک کے محاصل مسافروں پر مرف ہوتے تھے اور فیبر کے محاصل اس کے رسول اللہ وہوں کے نین خصے کرر کھے تھے۔ دو حصے سلمانوں پر خرج کے جاتے تھے اور ایک حصہ گھر کے (آ دمیوں کے لئے) مخصوص تھا اور بیویوں کے مصارف سے جس قدر بچتا تھا اس کو فقراء مہاجرین پر خرج فرما مصارف سے جس قدر بچتا تھا اس کو فقراء مہاجرین پر خرج فرما دسیتے تھے۔" (ایوداؤو)

### تيسري فصل

تَنْفِيَهَكَ: "محضرت مغيره رضَّا للهُ اللهِ عَنْ كَمَا بن عبدالعزيز رحمه الله تعالیٰ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع كيا اور قرمايار سول الله علي ك باس فدك تفاجس كي آمدني سے وہ اینے اال وعمال برخرج کرتے تھے اور بنوباشم کے چھوٹے بچول ے سلوک فرماتے تھے اور مجرومرد عورت کا نکاح کرتے تھے۔ ایک مرتبه حضرت فاطمد نے آپ سے سوال کیا کہ فدک کی آمدنی میں ے ان کو بھی کچھ دیا جائے لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ رسول اللہ الله كى زندگى يى اى يرعمل مونا ربايهان تك كدآب نے وفات یائی۔ پھر حضرت ابو بکر خلیف ہوئے اور انہوں نے اس طریقہ برعمل كيا جورسول الله ﷺ نے كيا اور بھرحضرت عمر ﷺ عليف ہوئے ادر انہوں نے بھی ای طریقہ پر عمل کیا جو رسول اللہ ﷺ اور حفرت الوبكر ريني لينه ني كيا يبان تك كه انبول في بعي وفات یائی۔ بھر مروان نے فدک کو اپنی جا گیر بنا لیا۔ پھر فدک عمر بن عبدالعزیز بن مروان کی جائیر بنا۔ پس میں نے دیکھا کہ جس چیز کو

#### الفصل الثالث

٤٠٦٣ - (٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْرِ، جَمَعَ بَنِيَ مَرُوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا، وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلَى صَغِيْر بَنِي هَاشِيرِ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبِي، فَكَانَتْ كَذَالِكَ فِي حَياوةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى مَطْنِي لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّي أَبُوْبَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيْوتِهِ حَتَّى مَطَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّآبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلُ مَا عَمِلاً حَتَّى مَطلى لِسَبِيْلِم، ثُمَّ ٱلْطَعَهَا مَرُوانُ،

ثُمَّرُ صَارَتُ لِعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ، فَرَآيُتُ آمُرًا مَّنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ، وَّانِيْ الشهِدُكُمُ آيِّيْ رَدَدُتُهَا عَلَى مَاكَانَتُ: يَعْنِيْ عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ. رَوَاهُ آبُودُاؤَدَ.



### كتاب الأداب

# (۱) باب السلام سلام كرنے كابيان

### الفصل الأول

كَالَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةُ قَالَ اللّهُ ادْمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ وَكَا اللّهُ ادْمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ وَكَا اللّهُ ادْمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ وَرَاعًا، فَلَمّا خَلَقَهُ قَالَ: اذَهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى الْمَلْئِكَةِ وَلَيْكَ النّقُونِ وَهُمْ نَقَرٌ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعُ مَا يُحَبُّونَكَ، فَإِنّهَا تَحِيثُنُكَ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعُ مَا يُحَبُّونَكَ، فَإِنّهَا تَحِيثُنُكَ وَتَحْمَةُ وَتَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ مَلْكُلُ وَرَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ مَلْكُلُ وَرَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ قَالَ: السّلامُ مَلْكُلُ مَنْ يَدُحُلُ الْجَنّةَ عَلَى صُورَةِ ادْمَ وَطُولُهُ مَنْ يَدُولُ الْحَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَةً مَنْ عَلَيْهِ مَنْ يَذُولُ الْحَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَةً مَنْ عَلَيْهِ مَنْ وَلَانَ يَنْقُصُ بَعْدَةً عَلَى اللّهِ الْكَالَةُ يَنْقُصُ بَعْدَةً مَنْ الْمُنْ يَوْلُ الْحَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَةً عَلَى الْهُ الْمُ يَوْلُ الْحَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَةً مَنْ عَلَيْهِ .

٤٦٢٩ - (٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ

## ىپلى فصل

مَنْ يَحَدُدُ " حضرت الوهرر وهَ الله عَلَيْنَا لا كَتِهِ مِن كدر سول الله عِلَيْنَا فَ ارشاد فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے آ دم (علیہ السلام) کو این صورت بر پیدا کیاان (کےجسم) کی لیائی ساٹھ گزیشی۔ان کو پیدا کرنے کے بعد خدائے ان سے فرمایا جاؤ ادر اس جماعت کوسلام کرد اور دبال فرشتول کی ایک جماعت میٹھی ہوئی تھی۔ اور سُو وہ کیا جواب ویق ے وہ جو جواب وے وہ تیرا اور تیری اولاد کا جواب ہے چنانچہ آ دم علید السلام علیے (اور فرشتول کی جماعت کو مخاطب کرے) کہا۔ السلام عليم فرشتول نے جواب میں كبار السلام عليك ورحمة الله رمول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا که فرشتوں نے (آوم علیہ السلام ك جواب ين ) ورحمة الله كالفظ زياده كيامه رسول خدا على الله الم ارشاد فرمایا که جو جنت میں واقل ہوگا آ دم علیدالسلام کی صورت بر ہوگا اور اس کی کمبائی ساٹھ گزئی ہوگ اِس کے بعد مخلوقات کی ييدائش برابر كم موتى ري يعنى ان كا قد جهود موتا ربايهال تك ك اس مقدار کو پہنی جواب ہے۔ ' ( بخاری وسلم )

تَنْزَيْحَهُ مَنَا الله عَلَى عَبِدالله بن عمر ورطَوْلِيَّنِهِ كَتَبَةِ عِيلِ كَرِ الكِيْحَضِ نِينَ

٥ (نَسَوْةِ رَبَهُ لَيْسَرُفِي ﴾ --

اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّ الْإِسْلَامِ خَيْرًا قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقُرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٣٠ - (٣) وَعَنْ آبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلمُوْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُ حِصَالٍ: يَّعُودُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيْبُهُ لِنَا لَقِيهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا فَعَلَى الْمُعْمِدُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا عَلَيْ إِنَّهُ الْمَعْمِدِي، وَلَا فِي الصَّحِيمُ عَلَيْنِ وَلَكُنْ فَكُرُهُ صَاحِبُ وَلَا فِي كِتَابِ النَّحَامِعِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَامِعِ اللَّهُ النَّمَالِقِي. وَلَكُنْ ذَكْرَهُ صَاحِبُ «الْجَامِعِ» النَّجَامِعِ النَّعَامِيةِ النَّسَالِقِ.

271 - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُخَابُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُخَابُوْا، أَوَلَا حَتَّى تُخَابُوْا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبُتُمْ الْمَالُولُونَ الْجَنَّمُ الْمَالُولُونَ الْجَنَّمُ الْمَالُولُونَ الْجَنَّمُ الْمَالُولُونَ الْجَنَّمُ الْمَالُولُونَ الْجَنَّمُ الْمَالُولُونَ الْجَنْمُ الْمَالُولُونَ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٤٦٣٢ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ

نی و ایک سے پوچھا اسلام کی کوئی عادت بہتر ہے؟ آپ سے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور آشنانا آشناسب کوسلام کرنا۔' ( بخاری وسلم )

مَنْ وَحَدُدُ الْمُ حَصَرِت الوہر برہ و حَرَّتُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

تَعْرَجَهَدَ: " حضرت ابوہر یرہ حفظینہ کہتے ہیں کدرسول اللہ بھیلیڈ نے ارشاد فرمایا ہے تم اس وقت تک بہشت میں واقل نہ ہوگے جب تک ایمان ند او اور اس وقت تک بہشت میں واقل نہ ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو کیا جس تک تم اس پڑمل کروتو تمہارے ورمیان محبت بوصے اور وہ بات سے ہے کہ سلام کو رواج و و یعنی آپس میں آشنا وٹا آشنا سب کو سلام کرو۔ "

عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ، والْفَاعِدِ، والْفَلِيْلُ عَلَى الْقَاعِدِ، والْفَلِيْلُ عَلَى

٢٦٣٢ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيُلُ عَلَى الْكَثِيْرِ». رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ.

2773 - (٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّعَلَى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مَرَّعَلَى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا النَّصَارِي وَسَلَّمَ: ﴿لَا النَّصَارِي السَّلَامِ، وَإِذَالَقِينَةُ مُ احَدَهُم فِي طَوِيْقِ فَاضُطَرُوهُ اللَّي اَضَيَقِهِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٢٦٣٦ - (٩) وَعَنْ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَاسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُولُ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ . فَقُلْ: وَعَلَيْكَ ». أَحَدُهُمُ: وَعَلَيْكَ ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٦٣٧ - (١٠) وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهُ مَا الْكِتَابِ فَقُولُواْ: وَعَلَيْهُ مَا الْكِتَابِ فَقُولُواْ: وَعَلَيْهُ مَا يَعُهُ مَا يَهُ مِنْ مَا يَهُ مَا يَعُمْ مِنْ مَا يَهُ مِنْ مَا يَعْمُ مَا يَهُ مِنْ مَا يَهُ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مَا يَهُ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مُنْ مَا يَعْمُ مَا يَلْكُمْ مُنْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مُنْ مَا يَعْمُ اللّٰ مَا يُعْمَلُهُ مَا يَعْمُ مُنْ اللّٰمُ مَا يَعْمُ مُنْ مَا يَعْمُ مُنْ مُعُمْ مُنْ مُعُمْ مُنْ مَا يَعْمُ مُنْ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُوا يَعْمُ مُنْ مُعْمُولُوا اللّٰمُ مُنْ مُعْمَلُهُ مُوا يَعْمُ مُنْ مُعْمُولُوا اللّٰمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْمُ مُعْمُولُوا اللّٰمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْمَالِهُ مِنْ مُعْمِيْكُ مِنْ مُعْمُولُوا اللّٰمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمُولُوا اللّٰمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْمِعُ مُعُمِعُ مُعْمُولُوا اللّٰمُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُولُوا اللّٰمُ مُعْلَمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُولُوا اللّٰمُ مُعْمُولُوا اللّٰمُ مُنْ مُعُلِمُ مُعْمُولُوا اللّٰمُ مُنْ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُعُمُولُوا اللّٰعُ مُعْمُولُوا اللّٰمُ مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْلِمُ مُعْمُولُوا م

والاسلام كرے بيٹھے ہوئے كواور تھوڑے آ دمى سلام كريں بہت ہے۔ آ دميوں كو ـ'' ( بخارى وسلم )

تَذَرَ مَعَنَ اللهِ مِرْمِ وَعَرَفَهُ مَعَ مِن كَدرسول الله وَاللهُ اللهِ عَلَيْ نَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ نَه ارشاد فرمایا: یبود اور نصاری کوسلام کرنے میں پیمل ند کرواور جب تم کوراستہ میں کوئی یبودی یا تصرائی لے تو تنگ راستے کی طرف اس کو مجدد کرد۔" (مسلم)

تَوَرَحَمَدُ: "حضرت ابن عمر دَهُولِينَهُ كَتِ جِي كدرسول الله عِلَيْ نَهُ فَيَ الله عِلْمَا فَيْ السامر الشادفر مايا: يبودى جب تم كوسلام كرتے بين تو يد كتے بين السامر عليك (يعنى تم برموت بو) تم اس كے جواب مين كوو "وعليك" (يعنى تجه بريمى موت بو) ـ" (يغارى وسلم)

تَكُوْجَهَدُدُ: ''حفرت انس رَقَطِينُهُ كَتِمْ بِين كدرسول الله وَعَلَيْهُ فَيُ فَعِيدُ ارشاد فرمایا: یبود ونصاری جب تم كوسلام كریں تو تم ان كے جواب میں وہلیكم كبو (لیعن تم پر بھی)۔'' ( بخاری وسلم )

27% - (11) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اِسْتَاذَنَ رَفَعُ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَى اللّهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ: «يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ فَعَالُ: «يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْامْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: أَوْلَمُ تَسْمَعُ مَا قَالُوْا! فِي الْامْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: وَ عَلَيْكُمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا! «عَلَيْكُمْ قَلْ عَلَيْهِ رَوَايَةٍ: هَالَذُ الْوَاوُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «عَلَيْكُمْ وَلَيْهِ لِلْبُحَارِيّ. فَالْتُ: إِنَّ الْيَهُوْدَ (11) وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُحَارِيّ. فَالْتُ: إِنَّ الْيَهُوْدَ (11) وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُحَارِيّ. فَالْتُ: إِنَّ الْيَهُوْدَ

آتُوا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُواْ: السّامُ عَلَيْكَ. قَالَ: «رَعَلَيْكُمْ» فَقَالَتْ عَانِشَهُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَ لَعَنَكُمُ اللّهُ، عَانِشَهُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَ لَعَنَكُمُ اللّهُ صَلّى وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى وغَضِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَاعَانِشَهُ! عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَاعَانِشَهُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفَ وَالْفُحْشَ». قَالَتْ: اللّهُ تَسْمَعُ مَا قَالُواْ؟ قَالَ: «اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا وَلَا يُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ،

(١٣) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: «لَا تَكُونِيُ فَاحِشَةً، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّقَحُّشَ».

٤٦٣٩ - (١٤) وَعَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِىَ

تشریح مین الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ یہودی ایک جماعت نے بی وہ الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ یہودی ایک جماعت نے بی وہ الله تعالی عنها کہتی ہوں کی اجازت طلب کی اور کہا السام علیہ تکم (یعنی تم کوموت آئے) میں نے ان کے جواب میں کہا بلکہ تم کوموت آئے اور تم پر لعنت ہو (یہ س کر) نبی جواب میں کہا بلکہ تم کوموت آئے اور تم پر لعنت ہو (یہ س کر) نبی امور میں لیند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے سائیس انہوں امور میں لیند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے سائیس انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو جواب میں نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو جواب میں "وعلیہ کھی" (بعنی تم پر بھی) کہد دیا تھا۔ "(بخاری وسلم)

ترجیکی: "اور بخاری کی روایت میں بےالفاظ بیں کہ یہود نے نبی موت آئے کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا "المسامہ علیك" (تم کو موت آئے) آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور تم پرجی۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے یہود کے الفاظ من کر کہا تم کوموت آئے تم پر خدا کی لعنت ہواور تم پر غضب الجی نازل ہو۔ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا عائشہ! تخبرو، نری سے کام نوشی ودر تی چیوڑ دو اور بے شری کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے کہا آپ نے الن کے الفاظ تمیں سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اور تم کہا آپ نے ان کے الفاظ تمیں سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اور تم کہا آپ نے بین نے ان کے الفاظ کو اٹمی پر کونا ویا۔ میری وعا ان کے فلاف تبول کی جاتی ہے اور ان کی وعا پر کے فلاف قبول کی جاتی ہے اور ان کی وعا پر کے فلاف قبول کی جاتی ہے اور ان کی وعا میرے فلاف قبول کی جاتی ہے اور ان کی وعا میرے فلاف قبول کی جاتی ہے اور ان کی وعا میرے فلاف قبول کی جاتی ہے۔

تَنْ عَمَنَدُ: "اورمسلم میں آیک روایت کے اعدر یہ الفاظ میں کہ نبی والیت کے اعدر یہ الفاظ میں کہ نبی وقت کے اعدر یہ الفاظ میں کہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بیندنہیں فرمانا۔"
الله تعالیٰ بے حیائی کو پندنہیں فرمانا۔"

افت وقریت لیندله)

الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِمَجُلِسٍ فِيْهِ اَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْنَانِ، وَالْيَهُوْدِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كَنْدُ وَالنَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَعِيْدِ وِ الْحُدْرِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! مَالَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّتُ فِيْهَا. قَالَ: فَإِذَا آبَيْتُمْ إِلَّا الْمُجْلِسَ فَقَالُوا: وَمَاحَقُ الطَّرِيْقِ فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ». قَالُوْا: وَمَاحَقُ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿غَضَّ الْبَصَرِ، وَكَفَّ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿غَضَّ الْبَصَرِ، وَكَفَّ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿غَضَّ الْبَصَرِ، وَكَفَّ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿غَضَّ الْبَصَرِ، وَكَفَّ الْاَذْي، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْآمُو بِالْمَعُرُوفِ، وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

27٤١ - (1٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِيْ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِيْ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِي عَنْهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِي الْهُو الْفَوْمَةُ الْسَبِيْلِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْتِ الْمُحُدُرِيِّ هَاكَذَا.

٢٦٤٢ - (١٧) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَتُعِيْثُوا الْمَلْهُونَ، وَتَهْدُوا الْقِصَّةِ قَالَ: «وَتُعِيْثُوا الْمَلْهُونَ، وَتَهْدُوا الطّالَ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ آبِيْ هُرَيْرَةَ هَكَذَا، وَلَمْ آجِدْ هُمَا فِي «الصَّحِيْحَين»

و کی ایک ایسے مجمع کے پاس سے گزرے جن میں مسلمان ، مشرک یعنی اُرک ایسے کی اور آپ و کی نے ان کے ان کو سالم کیا۔" ( بخاری و سلم )

تنکیر مین اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنبم نے ارشاد فرمایا ہے ہم راستوں پر نہ بیشا کر وصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض کیا یا رسول اللہ اہم تو راستوں پر بیشنے کے لئے مجور ہیں اس لئے کہ ہم وہاں بیٹھ کرتمام ضروری امور پر بحث و گفتگو کرتے ہیں۔

النے کہ ہم وہاں بیٹھ کرتمام ضروری امور پر بحث و گفتگو کرتے ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا آگر تم اس پر مجور ہوتو راستہ کاحق ادا کیا کرو۔

محابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض کیا راستہ کاحق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آگھوں کا ہند رکھنا (لیعن حرام چیزوں پر نظر نہ ذالنا) کس کو ارشاد فرمایا آگھوں کا ہند رکھنا (لیعن حرام چیزوں پر نظر نہ ذالنا) کس کو اذریت نہ ہیں ان سلام کا جواب وینا مشروع یاتوں کا لوگوں کوظم وینا اور ممنوع باتوں سے دو کنا۔'' ( ہفاری وسلم )

نَدَّرَجَمَنَدُ: "حضرت الوجريه وظفظ الله عديث بالدي واقعه من اتنا اضافه اوركرت بين كرآب في راستدك عقوق بيان كرت جوئ سيهمي فرمايا راسته كالملانا (يعني كوئي فخص راسته ورياضت كري تواس كي رينمائي كرنا) ــ" (الووائود)

## دوسرى فصل

تَنْ وَهُمَّدُ: " معرت على الطَّنْ الله عَلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ فَيْ الله عِلَيْ فَيْ الله عِلَيْ الله عَلَيْ الله الله والله الله علمان والوت كو الله كو في مسلمان والوت الله كو الله كا جواب وينار ﴿ كُونُ مسلمان يَادِ الله وتو الله كا عيادت كرنار ﴿ كُونُ مسلمان مِ جائے تو الله يَعَاد الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلْ الله الله عِلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عِلْ الله عِلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُه

تَذَرَجَهُدُ: " حضرت عمران بن حمين حقظية كميته بي كدايك فخض في وقي كاليك فخض في وقي كاليك فخض في وقي كاليك فخض الله والمرابع وال

مَّزَ رَجَهُ مَدَدُهُ وَحضرت معافر بن الس رَضِيَّةِ فَ فَدُوره بالا صديث كم معنى صديث معافر بن الفاظ زياده بم بم معنى صديث رسول الله و الله المُنظِيِّ الله الله المال كى ب اور بدالفاظ زياده بيان كه بمراكب اور شخص آيا اوركها السلام عليم ورحمة الله

#### الفصل الثاني

٢٦٤٣ - (١٨) عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ بِالْمَعْرُوفِ بُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةً، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، ويَتَبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُ لَهُ مَيُحِبُ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الْتِرُمِذِيُّ والدَّارِمِيُّ.

كَالَةُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشْرُ» ثُمَّ جَآءَ النَّهِ، فَرَفُقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَه اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَآءَ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَآءَ اللهِ، فَرَدُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٤٦٤٥ - (٢٠) وَعَنْ مَعَاذِ بُنِ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِغْنَاهُ، وَزَادَ، ثُمَّرَ آتَى اخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهَ وَمَغْفِرتُهُ، فَقَالَ: «أَرْبَعُوْنَ» وَقَالَ: «هَلَكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

٢٤٦٦ - (٢١) وَعَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ» رَوَاهُ آخُمَدُ، وَالْتِرُمِذِيُّ، وَآبُودَارُدَ.

٢٦٤٧ - (٢٢) وَعَنُ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. رَوَاهُ أَخْمَدُ.

278۸ - (۲۳) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا
مَرُوْا اَنُ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي
الْجُلُوسِ اَنْ يَّرُدَّا حَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِي
الْجُلُوسِ اَنْ يَرُدَّا حَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِي
الْجُلُوسِ اَنْ يَرُدَّا حَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِي
الْجُلُوسِ اَنْ يَرُدُّا حَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِي
الْجُلُوسِ اَنْ يَرُدُّا حَدُهُمْ وَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِي
وَقُولَ الْمُودَاوَدُ، وقَالَ:
رَفَعَهُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، وَهُو شَيْخُ آبِيْ ذَاوْدُ.

ور کاملہ ومغفر ملہ آپ بھی نے ارشاد فرمایا اس مختص کے گئے چالیس نیکیاں لکمی تنئیں اس کے بعد آپ بھی نے ارشاد فرمایا اس طرح سے تواب بڑھتا جاتا ہے۔"(ایوداؤد)

تَرْجَمَدُ: "معرت جرير رفظانه كيتم جن كه بي عظمة مورتوں ك ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور ان کوسلام کیا۔" (احمد) تَزَيِّهَدُ: "حفرت على حَقِيْقِنه بن ابي طالب كهتي بين كه جب آ دمیوں کی کوئی جماعت مردرے اور ان میں سے ایک کسی آ دی یا جناعت کوسلام کرے تو بیسلام ساری جناعت کی طرف سے ہے ۔ اور ای طرح سے اگر کسی میں سے صرف ایک آ دی کسی سلام کا جواب دے وے تو بیسلام سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہے۔ ( بیتی نے اس روایت کو مرفوعا نقل کیا ہے یعن اس قول کو نی وی كا ارشاد بتايا ہے) ابوداؤد كہتے جيں اے حسن بن على رضى الله عنه ن مرفوعا روايت كيا ب اوريدسن بن على الوداؤد ك في مين مَنْزَ يَحَمَّنَ المعمرو بن شعيب رين المهالية الي والد سے اور وہ الي وادا سے نقل کرتے ہیں کہ بی عظیم نے ارشاد فرمایا ہے جو محص غیروں ك ساتھ مشابهت كرے وہ ہم ميں سے نيس ہے۔ تم ندتو ميود ك ساتھ مشابہت کرہ اور نہ نصاری کے ساتھ۔ یہود الگیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصاری بھیلیوں کے اشارے ے۔(رندی نے کہاس کی سندضیف ہے)۔"

التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَعِيْفٌ.

210٠ - (٢٥) وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا لَقِي آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْجِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيلَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِنْهُ آبُوْدَاوُد. لَقَيْهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ آبُوْدَاوُد.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْنًا فَلَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْنًا فَسَلِّمُوْاعلَى الْفَلِهِ، وَإِذَا خَوَجْتُمْ فَاوْدِعُوْا الْفَلْهُ مِسَلَّمِ وَوَاهُ البَيْهِ قِي هُ شَعَبِ الْإِيْمَانِ هُ مُرْسَلاً. بِسَلَامٍ » رَوَاهُ البَيْهِ قِيَّ فِي هُ شُعَبِ الْإِيْمَانِ هُ مُرْسَلاً. بِسَلَامٍ » رَوَاهُ البَيْهِ قِي فِي هُ شُعَبِ الْإِيْمَانِ هُ مُرْسَلاً. وَمَن اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَمَا لَيْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلَانَتُ مَلُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَوَاهُ البَيْرُمِذِي . وَوَاهُ البَيْرُمِذِي . وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَلَكَوالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ مُنْكَوْدُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ مُنْكَوْدُ

270٤ - (٢٩) وَعَنْ عِمْرَانَ أَبِن حُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُوْلُ رَضِيَ اللّهُ بِكَ عَيْنًا، وَانْعِمْ صَبَاحًا. فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ ابُوْدَاوْدَ.

٤٦٥٥ - (٣٠) وَعَنِّ غالِبٍ رحمه الله

تَنْ يَحْمَدُ " حصرت قاده نظافی کہتے ہیں ہی وظاف نے ارشاد فر مایا ہے جب تم گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرد۔ اور جب تم گھرے ہاہر جا دُتو گھر والوں کوسلام کرے رفصت کرد۔ " (بیلی)

تَذَوَ مَنَدُ " مَعَرَت الْسِ مَنْ اللهُ لَهُمَّةِ مِهِ فِي رسول اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فرما الله جبيرًا جب تم كمر مين داخل موتو محمر والول كوسلام كر تيرا سلام تيرے اور تيرے كمر والول كے لئے بركت كا موجب موكاليا" (ترفری)

تَوَجَعَكَ: "حضرت جابر فَظِينُهُ كِتِهِ بِين رسول الله فِلْظَافِ ارشاد فرمايا هي كلام سے پہلے سلام كرنا جائے- (ترفدى كہتے بين بيه صديث مشرب) ـ"

تَذَرَ حَمَدُ: "حضرت عمران بن حسين رفط الله كيت بين كه بهم المام جالميت ميں ( الاقات كے وقت) بيركها كرتے ہے كه اللہ تيرى آئكھوں كوشنڈا كرے اور توضيح كے وقت نفستوں ميں واخل رہے بھر جب اسلام پھيلا تو ہم كواس ہے منع كرويا عميا۔" (ابوداؤد) تَذَرَ حَمَدُ: " عَالب رفط الله كيتے ہيں كہ ہم حسن بھرى رحمہ اللہ تعالیٰ

تعالىٰ، قَالَ: إِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ، إِذْجَآءَ رَجُلُّ فَقَالَ: حَدَّكَنِی آبِیٰ، عَنْ جَدِّیٰ، قَالَ: بَعَثَنِی آبِیٰ اللّٰی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰه مَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اثْتِه فَاثُرَنْهُ السَّلَامَ. قَالَ: هَائْتِهُ فَاثُرَنْهُ السَّلَامَ. قَالَ: هَائَدُنْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَائِی يَقُرَنُكَ السَّلَامَ. قَالَ: هَقَالَ: هَعَلَیْكَ وَعلی آبِیْكَ السَّلَامَ. فَقَالَ: هَعَلَیْكَ وَعلی آبِیْكَ السَّلَامَ. وَعلی آبِیْكَ السَّلَامَ. وَعلی آبِیْكَ السَّلَامُ». رَوَاهُ آبُودَاوُدَ.

2707 - (٣١) وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ، بَدَأَ بِنَفْسِه. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَد.

270٧ - (٣٢) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ آخَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتُوبُهُ، فَإِنَّهُ ٱلْجَحُ لِلْحَاجَةِ». وَإِنَّهُ الْجَحُ لِلْحَاجَةِ». وَإِنَّهُ الْجَحُ لِلْحَاجَةِ». وَإِنَّهُ الْجَحُ لِلْحَاجَةِ».

270۸ - (٣٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ لَابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَانِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى اُذُنِكَ، قَانَّهُ اَذْكُرُ لِلْمَآلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: طَلَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ، وَفِي إِسْنَادِهِ صُعْفُ.

٤٦٥٩ - (٣٤) وَعَنْهُ، قَالَ: اَمَوَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ

کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے کہ ایک محض آیا اور بیان کیا گھ میرے والد نے میرے داوا نے نقل کیا ہے کہ مجھ کو ( بعنی میرے واواکو) میرے والد نے نبی رفیق کے پاس بھیجا اور کہا تو نبی وفیق کی خدمت میں حاضر ہو کر میراسلام پہنچا۔ میرے داوا کہتے ہیں کہ میں نبی وفیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ وفیق نے ارشاو فر مایا تجھ پر اور تیرے باپ پرسلامتی ہو۔" (ابوداؤد)

تَرْجَعَنَدُ " حضرت الى العلاء حضرى وين له كتب بيس كه علاء حضرى وين له الله وحضرى وين له علاء حضرى وين له الله وين كالله وين كالله وين كاته الله الله وين كاته وين كاته " (ايوداؤو)

تَرْجَعَنَهُ " حضرت جار رض بله ميتم بين رسول الله بين أن ارشاد فرمايا ب جبتم بين سے كوئى فض كسى كو عط لكھے تو (كليف ك بعد) اس برمنى دال دے اس كئے كدابيا كرنا حاجت كو برلاتا ب- ( ترفدى، بيرحديث، عكر ہے) ـ "

تترجی کری کری ایس الله ایس الله ایس کری کری ایس کری ا

تَوْجَعَنَدُ "معرت زيد بن ابت ويليه كتب بي كررول الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَتَعَلَّمَ السُّوْيَانِيَّةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ الشُّوْيَانِيَّة أَمَونِي آنُ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ ، وَقَالَ: «إِنِّى مَا امَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ». قَالَ: فَمَا مَرَّبِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَوَالْتُ كَتَبُتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَوَالْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ . رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ.

٤٦٦٠ - (٣٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إذَا انْتَهَى آحَدُكُمْ إلى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمُ، فَإِنْ بَدَالَهُ آنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولِي بِآحَقَ مِنَ الْاَحِرَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَآبُودًاؤد.

٤٦٦١ - (٣٦) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطُّرُقَاتِ، إلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيْلَ، وَرَدًّ السَّبِيْلَ، وَرَدًّ التَّحَمُولَةِ» التَّحَمُولَةِ» التَّحَمُولَةِ هَرَواهُ فِي «شَرُح السَّنَةِ». وَذُكِرَ حَدِيْثُ آيِيُ رَوَاهُ فِي «شَرُح السَّنَةِ». وَذُكِرَ حَدِيْثُ آيِيُ جُرَيِّ فِي «اللهُ فَضُل الصَّدَقَةِ».

#### الغصل الثالث

٤٦٦٢ - (٣٧) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور آیک روایت میں بیالفاظ بیں کہ نی ایک میں سریانی زبان سیکھول اور آیک روایت میں بیالفاظ بیں کہ نی ایک نی سریانی نے جھے کوتھم دیا کہ میں بہو کی دھا وکتابت سیکھ نوں اور بیفر مایا خط وکتابت کے معالمے میں جھے کو یہود کی طرف سے اطمیقان نہیں ہوتا۔ زید بن ٹابت نے کھائے کا بیان ہے کہ آ دھے مہینہ کے اندر اندر میں نے سریانی زبان کو سیکھ لیا۔ بھر جب نی چھی کی سروی کو خط تکھواتے اور یہودی جو آپ کے یاس خط میسے اس کو میں بی پڑھتا۔ (ترفی)

مَنْوَجَمَنَ " حضرت الو ہررہ دخالیات کہتے ہیں رسول اللہ وہی نے ارشاد فرمایا ہے ہیں جب کوئی شخص کی مجلس ہیں پنچ تو سلام کرے اور اگر ہینے کی ضرورت ہوتو بینے جائے اور بھر جب چلنے گئے تو دوبارہ سلام کرنا دوبرا گئے تو دوبارہ سلام کرنا دوبرا الله کرنے ہے بہتر نہیں ہے (لیعنی وونوں سلام حق ادر مسنون ایر) '' ( ترفیل )

### . تيسرى فصل

مَنْ يَحْمَدُ " حضرت الوہريره رفظينه كيتے بين رسول الله وفق نے ارشاو فر مايا ب خداو تد تعالى نے جس وقت آدم (طيه السلام) كو پيدا

وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ادَّمَ وَنَفَخَ لِيْهِ الرَّوْحَ عَطَسَ، فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِاذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَاادَمُ الْأُهُ الْمُ أُولَٰئِكَ الْمُلَائِكَةِ إِلَى مُلَاءِ مِنْهُمْ جُلُوسٌ، فَقُل: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. قَالُوُا: عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَلِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحَيَّهُ بَنِيُكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ لَهُ اللّٰهُ وَيَدَاهُ مَقْبُو صَنتَان: إِخْتَرُ آيَّتَهُمَا شِنْتَ فَقَالَ: اِخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ وَكِلْتَا يَدَىٰ رَبِّىٰ يَمِيْنُ مُبَارَكَةً، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيْهَا الدَّمُ وَذُرَّيُّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! مَاهَؤُ لَا ءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَاكُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوْبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلُ أَضُوءُ هُمْرٍ، أَوْ مِنْ أَضُوءِ هِمْر قَالَ: يَارَبّ! مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا اِبْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدُ فِيْ عُمُرِهِ. قَالَ: ذَلِكَ الَّذِي كُنَبُتُ لَهُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِيِّبْنَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَاشَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ ادْمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، قَالَ لَهُ ادْمُ: قَدْ عَجِلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِيْ ٱلْفُ سَنَةِ. قَالَ: بَلَي، وَلَاكِنُّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوْدَ سِتِّينَ سَنَّهُ،

کیا اور ان میں روح ڈائی تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے خدا کی توفیق واجازت سے الحمداللہ كہا۔ خداوند نے كہا آ وم! خدا تھ يررحم كرے (اب) تو فرشتوں كى اس جماعت كے ياس جا جو بيغى ہے ادر ان کو سلام کر (بعنی السلام منیم کهد (چنانچد حسب فرمان خداوندی ) آوم علیدالسلام سئے اور فرشتوں کوسلام کیا فرشتوں نے جواب میں کہا علیک السلام ورحمة الفدراس کے بعد آ وم علیدالسلام استے بروردگار کے باس آئے اور خداوند تعالی نے ان مے فرمایا ب (بینی السلام علیکم ورحمة الله) تیری اور تیری لولاد کی دعا ہے جو وہ آئیں میں ایک دوسرے کو دیں گے مجر خداوند تعالی نے دونوں بندههے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ان دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو بہند کر لے۔ آ وہ علیہ السلام نے خداوند تعالی کے واست باتھ كو پيندكرايا اور خدا كے دونوں باتھ واستے اور بابركت بيل پھر خدادند تعالی نے این باتھوں کو کھولا تو ان میں آ دم اور آ دم کی ذرّیات مجری مولی تھی۔ آ وم نے بوچھا اے پروردگار میاکون ہیں خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا بد تیری اولاد ہے آ دم علیہ السلام نے ویکھا کدان میں ہے ہرانسان کی عمراس کی آتھوں کے درمیان ککھی ہوگی ہے بھران میں آ دم نے ایک روش ترین آ دی کو دیکھا اور ہو چھا اے بروردگار بہکون ہے؟ خدادند تعالی نے ارشاد قرمایا بد تیرابیٹا واؤد باور میں نے اس کی عمر جالیس سال کھی ہے۔ آ دم نے عرض کیا اے پروروگار! اس کی عمر بردھادے۔خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تو اس کیلئے اتنی ہی عمر ککھی ہے۔ آ دم نے عرض کیااے بروردگار میں نے اپنی عمر میں سے ساٹھ سال اس کو دیئے۔ خداوند تعالی سفے ارشاد فرمایاتم جانو اور تمہارا بیٹا واؤد رسول اللہ

فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتُ ذُرِيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتُ ذُرِيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتُ ذُرِيَّتُهُ وَلَيْ بِالْكِتَابِ وَلَيْتُهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّلْمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللْمُعَلِّيْ اللْمِنْ لَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

فرائے ہیں کہ آ دم (اس کے بعد) جب تک خدا ہے جایا البہ مرک ہوں کے اور پر بہشت کے اتار دیے گئے آ دم اپنی عمر کے سالوں کو سختے رہے جب ان کی عمر (نوسو جالیس سال کی بوری ہوئی تو موت کا فرشتہ آیا۔ آ دم نے اس سے کہائم نے جلدی کی بیری عمر تو آیک بڑار سال کی ہموت کے فرشتے نے کہا م بال تمہاری عمر آیک بڑار سال کی ہموت کے فرشتے نے کہا م ساتھ سال آپ بڑار برس تی کی تھی لیکن تم نے آئی عمر میں سے ساتھ سال آپ بیٹے واؤد وکو دے دیتے ہیں آ دم نے اس سے انکار کہا اور ان کی تھی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کرانے کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی کرانے کرانے کرانے کیا۔ ' (تر نور کی کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے ک

تَنْ َ الله تَعَالَىٰ عنها كَبَقَ إِلَيْهِ رَضَى الله تعالى عنها كَبَق بِيل كَهُ رسول الله والله على الدين عورتول كى) ايك جماعت كريب سے كرزے اور جم كوسلام كيا۔" (ابوداؤد، اين ماجه، داري)

ترکیجیکڈ: اصفرت طفیل بن أبی بن کعب طفی کے بین کہ وہ اپنی طفیل) ابن عمر طفیل بن أبی بن کعب طفی کہتے ہیں کہ وہ السینی طفیل) ابن عمر طفی کے بیاس آیا جایا کرتے تھے اور ابن عمر طفی کے وقت بازار کو جایا کرتے تھے وہ جب بازار کو جائے تو جس دکا ندار یچنے والے مسکین یا اور کمی آدی کے بیاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے۔ طفیل کا بیان ہے کہ (ایک روز حسب معمول) میں ابن عمر طفی کے بیاس میا اور جھے کو بازار لے جانے گئے تو بی نے کہا تم کیوں بازار جایا کرتے ہونہ تو بروز وفت کے کسی مرکز پر تفریر نے ہونہ تو مدتو وریافت

277٣ - (٣٨) وَعَنْ اَسْمَاءَ بُنَتِ يَزِيُّدٍ رَضِىَ اللهِ عَنْهَا، قَالَتُ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْنَا. وَوَاهُ عَلَيْنَا. وَوَاهُ الْدُودَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

271٤ - (٣٩) وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْنِي بْنِ عُمْرً كَعْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْنِي ابْنَ عُمْرً فَيَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي عُمَرَ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ وَلا مِسْكِيْنِ اللَّهُ فَيْلُ الطَّفَيْلُ وَلا عَلَى الطَّفَيْلُ وَلَا عَلَى الطَّفَيْلُ وَلَا عَلَى الطَّفَيْلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ا

وَاَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْفَا لُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسْفَا لُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُوْمُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوْقِ؟ فَاجْلِسُ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ. فَالَّذِ فَنَ عُمَزَ يَا اَبَا بَعْنِ! فَالَّذِ فِنُ عُمَزَ يَا اَبَا بَعْنِ! قَالَ وَ كَانَ الطَّفَيْلُ ذَابَعْنِ إِنَّمَا نَعَدُو مِنْ قَالَ وَ كَانَ الطَّفَيْلُ ذَابَعْنِ إِنَّمَا نَعَدُو مِنْ قَالَ وَ كَانَ الطَّفَيْلُ ذَابَعْنِ إِنَّمَا نَعَدُو مِنْ الجَيْنَاهُ. رَوَاهُ الجَلِ السَّلَامِ، فُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ. رَوَاهُ مَالِكُ، وَالْبَيْهُ قِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٤٦٦٥ - (٤٠) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: أَنَّى رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِفُلَانٍ فِيْ حَانِطِيْ عَذْقٌ، وَإِنَّهُ
قَدْ آذَانِيْ مُكَانُ عَذْقِه، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ بِغَنِيْ عَذْقَكَ» قَالَ: لاَ.
قَالَ: «فَهَبْ لِيْ». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَبِغْنِيْهِ بِعَنْقِ فَالَ: لاَ. قَالَ: «فَبِغْنِيْهِ بِعَنْقِ فِي الْجَنَّهِ» فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هَارَأَيْتُ الَّذِي هُوَ آبُحَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هَارَأَيْتُ الَّذِي هُو آبُحَلُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هَارَأَيْتُ اللّذِي هُو آبُحَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هَارَأَيْتُ اللّذِي هُو آبُحَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هَارَأَيْتُ اللّذِي هُو آبُحَلُ الله عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هُمَارَأَيْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

2717 - (21) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئُ مِنَ الْكِبْرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

کرتے ہو، اور نہ کوئی سودا کرتے اور نہ کسی بازار کی مجلس میں شریک ہوتے ہو۔ آؤیہیں بیٹھ کر باتیں کریں۔ طفیل کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں این عمر نظافتہ نے مجھ سے کہا اے بڑے پیٹ والے (طفیل کا پیٹ بڑا تھا) ہم صرف سلام کرتے جاتے ہیں اور ہراس مختم کوسلام کرتے ہیں جوہم کو ملتا ہے۔'' (مالک۔ جہنی )

تَنْجَمَدُ: "معزت جار عَنْ الله عِنْ كمة بن كدائي في في کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرے باغ میں فلال مخص کا محجور كا ايك درخت باوراس كابدورخت مجه كواذيت ويتاب (بعن اس كا مالك ونت ب ونت باغ ميس آتا ب اور مير الل ومیال کواس سے تکلیف ہوتی ہے) رسول اللہ ﷺ نے اس مخض کو بلا بھیجا اور اس سے کہا تو اپنا ورخت میرے ہاتھ 🕏 وے۔اس نے کہا میں فروخت نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فروخت نہیں کرتا تو ببدكرد \_\_ اس نے كما بد بھى نيس كرتا۔ تو آب على نے ارشاد فرمایا اجھا درخت کو جنت کے عوض فروخت کردے۔اس نے کہا اس طرح بھی فروخت نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تھے سے زیادہ بخیل کوئی آ دی نہیں ریکھا مگر وہمخض تھے ہے بھی زیادہ بخیل ہے جولوگوں کوسلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔" (احمد، تکیل) تَنْزَيَحَكَدُ " معرت عبدالله رفي الله عليه كيت بين رسول الله وفي في ارشاد فرمایا ب سلام میں پہل کرنے والا محمر سے یاک ہے۔" (ئىنى)

#### (٢) باب الاستئذان

## اجازت لينے كابيان

## ىپا فصل

تَنْزَجَهَالَدُ "حفرت الى سعيد خدرى وعَلَيْجَهُ كُتِ إِن كه حفرت ابوموی اشعری دفت ایک روز) حارے ماس آئے اور فرمایا کہ حفرت عمر فی بیان نے میرے باس ایک آ دمی بھیج کر جھے کو بلایا۔ میں (حسب طالب) ان کے وروازے پر پہنچا ور (اجازت حاصل كرنے كے لئے) تنين بارسلام كهاليكن مجھ كوسلام كا جواب بندملا اور میں دائیں چلا آیا۔ پھر دوسرے موقع پر مفترت عمر ﷺ نے مجھ ے کہا۔ میرے یاس آنے ہے کس چیز نے تم کوروکا؟ بیس نے عرض کیا میں حاضر ہوا تھا اور آپ کے در داز سے پر کھڑے ہو کر تین مرتبه سلام کیا تھا لیکن گھر والوں میں ہے کی نے سلام کا جواب خہیں دیا اور میں واپس جلا آیا اس لئے کہرسول اللہ ﷺ نے مجھ سے روفرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مخص تین مرحیداجازت حاصل كرے اور اس كو اجازت ند مطي تو واليس جلا آئے۔حضرت عمر الفریخین نے (بیس کر) قرمایا۔اس صدیث کے مواہ لاؤ۔ ابوسعید اس کے راوی کہتے ہیں ابومویٰ نظافیۃ کے ساتھ میں حضرت عمر کے یاس گیا اورشہادت دی کہ بیرحدیث صحیح ہے۔" ( بخاری وسلم ) تَنْزَجَمَدُ: '' حضرت عبدالله بن مسعود رؤليجينه كہتے ہيں كه مجھ سے بي ﷺ نے ارشاد فرمایا ٹیل تجھ کو اجازت دیتا ہوں کہ تو میرے دردازہ

#### الفصل الأول

رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَانَا أَبُوْ مُوْسَى، قَالَ: إِنَّ عَمَرَ أَرْسَلَ إِلَى أَنَ أَيْنَا أَبُوْ مُوْسَى، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى أَنْ الْتِيهُ، فَأَنَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمُتُ ثَلَقًا، فَلَمْ يُرَدَّعَلَى، فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: فَسَلَّمْتُ ثَلَقًا، فَلَمْ يُرَدَّعَلَى، فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَامَنَعَكَ أَنُ تَأْتِينَا وَقَلْتُ فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَى مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا وَقَلْتُ فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَى فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ لَلنَّا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَى فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ لَلنَّا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَى فَرَجُعْتُ، وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأَذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأَذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَالَ اللّهُ مَالَى عُمْنُ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ أَبُوسَعِيْدٍ: فَقَمْتُ مَعَهُ، فَلَمْبُتُ اللّهُ عُمْنَ أَلِهُ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَا عُمْنَ أَلِهُ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَا عَمْنَ أَلِهُ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَمْ عُمْنَ أَلِهُ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَا عُمْنَ فَلَا عُمْنَ أَلِهُ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَا عَمْنَ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَا عَمْنَ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَا مَا أَبُوسَعِيْدٍ: فَقَمْتُ مَعَهُ مَعَهُ فَلَا عَمْنَ اللّهُ عُمْنَ فَلَاهُ عُمْنَ أَلَاهُ عَلَى عُمْنَ فَلَاهُ عُمْنَ أَلِهُ عَلَيْهِ إِلَى عُمْنَ فَلَالَ عُمْنَ فَلَاعُ عُمْنَ فَلَاهُ عُمْنَ فَلَاهُ عُمْنَ فَلَا عَلَى اللّهُ عُمْنَ فَلَاهُ عُمْنَ اللّهُ عُمْنَ فَلَاهُ عُمْنَ أَلَاهُ اللّهُ عُمْنَ فَلَا لَا عُمْنَ اللّهُ عُمْنَ فَلَا لَاللّهُ عُمْنَ فَلَالًا عُمْنَ أَلْهُ لَا عُلَى اللّهُ عُمْنَ فَلَا لَا عُمْنَ اللّهُ الْمُلْكُولُونَ اللّهُ عُمْنَ فَلَالًا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عُلْمَالًا عُلَالًا عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

٢٦٦٨ - (٢) وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذْنُكَ عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنَ تَسْمَعَ سَوَادِى حَتَّى أَنْهَلَكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٤٦٦٩ - (٣) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ دَيْنِ كَانَ عَلَى آبِي، فَدَ قَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟» فَقُلْتُ: آنَا. فَقَالَ: «آنَا آنَا!! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

27٧٠ - (٤) وعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدْحٍ. فَقَالَ: هَأَبَاهِ إِلَّهُ عَدْحٍ. فَقَالَ: هَأَبَاهِ إِلَّهُ فَلَاعُهُمْ إِلَى السَّفَّةِ فَادْعُهُمْ أَلَى السَّفَّةِ فَادْعُهُمْ أَلَى السَّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَى السَّفَادِينَ السَّفَّةِ فَادْعُهُمْ أَلَى السَّفَادِينَ الْمَالِقُولُ السَّفَادِينَ السَّفَادِينَ السَّلَالِينَ الْمِنْ الْمَالِقُولَ السَّلَقُولُ السَّفَادِينَ السَّلَيْقُولُ السَّلَاقِينَ السَّلَيْدُ الْمُنْ الْمُعْتَلُولُ السَّلَاقِينَ السَّلَاقِينَ الْمُعْتَلِقُولُ السَّفَادِينَ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقِينَ السُلْمُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السُلْمُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلَاقُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَاقُ السُلَاقُ السَّلَاقِ السَاقُ السَّلَاقُ السَاسُونَ السَلَاقُ السُلَاقُ السَاسُونَ السَاسُونَ السُلَاقُ السَاسُونَ السَاسُونُ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السُلَاقُ السَاسُونَ السَاسُونُ السَاسُونَ السَاسُونَ السُلَاقُ السَاسُونَ السَاسُونَ السُلَاقُ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونُ السَاسُونَ السَاسُونَ السُلَمُ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السَاسُونَ السُلَمُ السُلَمُ السُلَمُ السَاسُونُ السَاسُونُ السُلْمُ السَاسُونَ

#### الفصل الثاني

كَلْدَة بْنِ حَنْبَلِ: أَنَّ مَنْ كَلْدَة بْنِ حَنْبَلِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ مِلْبَنِ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ مِلْبَنِ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ مِلْبَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ المَّلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ السَّلِمُ وَلَمْ السَّلِمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ السَّلِمُ وَلَمْ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى ال

کا برده آنها کراندر چلا آ اور میری خفید یا تیس کن جب تک بیس تحد کو منع ند کروں ـ' (مسلم)

تَذَوَ حَدَدُ المعترت جابر عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ كَمَ الله وَمِن كَمَ الله وروازه من جومبرك والد بر تفارسول الله و الله عن عن من معامله من جومبرك والد بر تفارسول الله والله عن المن الله عن ا

## دوسری فصل

٢٦٧٢ - (٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ: «إِذَا دُعِيَ آحَدُكُمْ فَجَآءَ مَعَ الرَّسُولِ،
قَالَ: «لِكَ لَهُ اِذْنَ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ،
قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُكَهُ»

٢٦٧٣ - (٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ بُسْرٍ رَهِبَى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَّمْ يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ مِنْ يَلْقَآءِ وَجُهِم، وَلَلْكِنْ مِّنْ رُكيْهِ الْبَابَ مِنْ يَلْقَآءِ وَجُهِم، وَلَكِنْ مِّنْ مَنْ رُكيْهِ الْبَابَ مِنْ يَلْقَآءِ وَجُهِم، وَلَلْكِنْ مِّنْ مَنْ رُكيْهِ الْبَابَ مِنْ يَلْقَآءِ وَجُهِم، وَلَلْكِنْ مِّنْ مُكِنْ مَنْ رُكيْهِ النَّالِمَ عَلَيْكُمْ، الْاَيْمَنِ أَيْ اللَّوْدَ لَمْ تَكُنْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَذَالِكَ آنَ الدُّوْدَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَنِذٍ عَلَيْهَا سُتُودٌ. رَوَاهُ آبُودَاوْدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْتُ آنَسٍ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «آلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ» فِئُ «بَابِ الضِّيَافَةِ».

#### الغصل الثالث

١٦٧٤ - (٨) عَنْ عَطَاءِ، بْنِ يَسَادٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَوْنُ عَلَى أُمِّيُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّى مَعَهَا فِى الْبَيْتِ. فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّى مَعَهَا فِى الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِسْتَأْذِنْ وَسَلَّمَ: «إِسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي خَادٍ مُهَا فَقَالَ عَلَيْهَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي خَادٍ مُهَا فَقَالَ

تَنْزَحَكَمَدُ: "حفرت الوہریہ تَنظینه کتے ہیں رسول اللہ وَ اَلَّهُ اِللَّهِ اَللَّهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ارشاد فرمایا ہے جب تم میں ہے کی کو بلایا جائے تو وہ ای فخص کے ساتھ چلا آئے جواس کو بلانے گیا ہے اور اس کے ساتھ آٹائی اس کے لئے اجازت ہے۔" (ابوداؤد)

تَوَجَعَدُنَ " معرت عبدالله بن بمر طَفَيْنَهُ كَتِ بِين كر رسول الله وروازه كى طرف منه كرك كمر الله وروازه كى طرف منه كرك كمر الله وروازه كى طرف منه كرك كمر الله وي الله منه كرك كمر الله وي الله وي

## تيسرى فصل

تَنْ َ عَلَاء بَن بِيار فَ الله عَلَى الله ع سے بوجہا کہ کیا میں اپنی کے پاس جانے میں بھی اجازت طلب
کروں۔ آپ چھٹ نے ارشاد فرمایا بال، اس محص نے عرش کیا
میں اور میری مال ایک ساتھ ایک کھر میں رہتے ہیں۔ آپ چھٹ نے ارشاد فرمایا جب اس کے پاس جائے تو اجازت حاصل کرکے جائے اس نے عرض کیا میں اپنی مال کا خادم مول (لینی اس کی جائے اس کے عرض کیا میں اپنی مال کا خادم مول (لینی اس کی

رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا اتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُزْيَانَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاسِّتَأْذِنْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

27٧٥ - (٩) وَعَنْ عَلِي رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ،
قَالَ: كَانَ لِي مِن رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلُ بِاللَّيْلِ،
وَمَدْخَلُ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ،
تَنَحْنَحَ لِيْ. رواه النساني.

2777 - (10) وَعَنْ جَابِهِ دَضِى اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْذَنُوْ المِنْ تَمْ يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ». دَوَاهُ الْبَيْهَ قِيَّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

خدمت کے لئے جھ کو بار بار جانا پڑتا ہے) آپ ﷺ نے ارشاد کرمایا اجازت حاصل کرکے اس کے پاس جا۔ کیا تو اس کو پسند کرے کا کدائی مال کو برہند دیکھے۔ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا تو اجازت حاصل کرکے اُس کے پاس جایا کرے اُس کے باس جایا

تَرْجَمَدُ " دهرت علی دینی که بیس که میس رسول الله وی کی کی این رسول الله وی کی کی بیس رسول الله وی کی کی بیس پاس رات کو اور ون کو (لیعنی جروقت) آیا جایا کرتا تھا۔ جب میس رات کو حاضر ہوتا تو آپ ویکی اجازت کے لئے کھار دیتے۔" (نمائی)

مَّنَوَجَهَدَ "معرت جار رهنا الله كتب بين في المُنْفَقَ في ارشاد فرمايا هي جوففس سلام سے بهل ند كرے اس كو اپنا باس آن كى اجازت ندود" (سِيق)



## (٣) باب المصافحة والمعانقة مصافح كرنے اور معانقة كرنے كابيان

## تيبلى فصل

تَعْرَجُمَدُنَهُ '' حصرت ابوقاده رَهِ اللهِ مُنهِ مِن مِن مِن عَدِ حضرت انس رَهِ اللهِ مَن مَع بِهِ مِها كه كيا رسول الله و اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليه الله تعالى عنهم مِن مصافحه كارواج تعا؟ انهول نے كها، بال ـ'' ( بخارى)

تَزَرَحَكُذَ المعترت الوہر یو وظافیہ کتے ہیں کدر سول اللہ بھی نے نے من بن علی مظافیہ کا بوسہ لیا اس وقت آپ بھی کے باس اقر آ من بن عابس مظافیہ بیٹے ہوئے تے انہوں نے آپ بھی کو بوسہ ویت ہوئے انہوں نے آپ بھی کو بوسہ ویت ہے ہوں کی ان بیل نے ان بیل اور یہ ان بیل نے ان بیل نے ان بیل سے بین ہیں کی ایوسر نہیں لیا۔ رسول اللہ بھی نے ان کی طرف و کھے کر فرمایا جوفنم (اولاد یا محلوق خدا پر) مہر بانی اور شفقت نہیں کرتا کر فرمایا جوفنم (اولاد یا محلوق خدا پر) مہر بانی اور شفقت نہیں کرتا اس پر رح نہیں کرتا) یا جاتا (لیمن اللہ اس پر رح نہیں کرتا) یا (بخاری وسلم)

اور ابو بريره دين النه كى حديث "آنْدَ لُكَعُ" كو بم "مَابِ مَنَافِبِ آهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بن بم انشاءالله وَكركري مجيد

اورام بانى كى حديث كو "باك الإيمان" بين وكركيا بـ

#### الفصل الأول

كَانَتُ اللّهُ عَنْهُ قَالَدَةً، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ:
قُلْتُ الْإِنْسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، أَكَانَتِ
الْمُصَافَحَةُ فِى آصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَسِلًى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَسُولُ اللّهِ عَشَرةً مِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَسَنَذُكُو حَدِيْثَ آبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَمَّ لُكَعُ» فِي «بَابِ مَنَاقِبِ آهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ» إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَذَكَوَ حَدِيثَ أُمِّ هَانِيءٍ فِي «بَابِ الْإِيْمَانِ»

## دوسری فصل

اور ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ جین کہ جب دومسلمان ملیس باہم مصافحہ کریں خدا کی حمد کریں اور بخشش چاجیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے۔''

#### الغصل الثاني

٢٦٧٩ - (٣) عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِيَ
 اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «مَامِن مُّسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ
 فَيَنَصَافَحَانِ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَّنَفَرَّقَا».
 رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالنّرُمِذِيْ، وَابْنُ مَاجَة.

وَفِي رِوَايَةِ آبِي دَاوْدَ، قَالَ: «إِذَالْتَقَى الْمُسُلِمَانِ فَتَصَافَحَا، وَحَمِدَا اللّٰهَ واسْتَغُفَرَاهُ، عُفرَ لَهُمَا.

٤٦٨٠ - (٤) وَعَنْ آنَس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَّارَسُولُ اللّٰهِ! الرَّجُلُ مِّنَا
يَلْقَى آخَاهُ اَوْصَدِيْقَهُ، اَيَنْحَنِيٰ لَهُ؟ قَالَ: «لَا»
قَالَ: اَفَيَلْتَرِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: اَفْيَاخُذُ
بِيدِهٖ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

2741 - (٥) وَعَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَةِ المَرِيْضِ أَنْ يَّضَعَ أَحَدُكُمْ قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَةِ المَرِيْضِ أَنْ يَّضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَةً عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْعَلَى يَدِهٍ، فَيَسْأَلُهُ: كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَينَكُمُ الْمُصَافَحَهُ».

رَوَاه احمد، والتِّرْمِذِيُّ، و ضعفه.

١٦٨٢ - (٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِيْ، فَآتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليْهِ وَسَلّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَةً، وَاللّهِ مَارَأَيْنَهُ عُرْيَانًا قَبُلَةً وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبّلَهُ. . رَوَاهُ البّرُمِدِيُّ.

٢٦٨٣ - (٧) وَعَنُ أَيُّوْبَ بُنِ بُفَيْهِ، عَنُ رَجُلٍ مِّنْ عَنَوْهَ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِآبِي ذُرِّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَالِحُكُمُ إِذَا لَقِينُمتُوْهُ؟ قَالَ: مَالَقِينُنَهُ قَطُّ إِلَّا يَعْمَالِحُكُمُ إِذَا لَقِينُمتُوْهُ؟ قَالَ: مَالَقِينُنَهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَى ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي صَافَحَنِي، وَبَعْثَ إِلَى ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي صَافَحَنِي، فَلَمَّ الْحُنْ أَكُنْ فِي الْمَلِيْ، فَلَمَّا جِنْتُ أُخْبِرْتُ، فَأَنَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْهِ، فَالْتَوْمَنِي، فَكَانَتُ تِلْكَ آجُودَ وَأَجْودَ. وَأَجْودَ. وَأَجْودَ. وَأَجْودَ. وَأَجْودَ.

كَلَّمَةُ بُنِ آبِيُ جَهُلٍ وَعَنْ عِكْرَمَةَ بُنِ آبِيُ جَهُلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلَكَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِنْتُهُ: «مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

تَذَرَجُكَدُ: "محصرت عائشه رضى الله تعالی عنها كهتی بین كه زید بن حارث مدید بین آئے اور رسول الله بیش است ملاقات كیلئ حاضر بهوئ ، بی وقت این وقت میرے كھر میں تشریف فرما سے انہول نے وروازہ كو كھنگھنا یا۔ رسول الله وقت المرف تبیند بائد هے بربه جم عاور كو كھنچتے ہوئے باہر تشریف لے ملے فتم ہے خداكی میں نے بھی اس سے بہلے اور نداس كے بعد آپ كو بربه نبیس و يكھا۔ نے بھی اس سے بہلے اور نداس كے بعد آپ كو بربه نبیس و يكھا۔ آپ نے جوش مجت سے زید كو كھے لگا لیا اور بوسد دیا۔" (تر فری) آپ نے جوش محبت سے زید كو كھے لگا لیا اور بوسد دیا۔" (تر فری) تشریف کی بین بیشر قبیل بینو عزہ کے لیک محف تشریف ایوب دیا گئے تھا۔ اور دیا ہے تاہل میں كداس شخص نے حضرت ابوذر دیا گئے تھا۔ سے دریا فت كیا

تَنْزَحَمَدُهُ "معفرت عَرَمه رَفِظْ الله بن الى جَبَل كَبَةِ جِن كه مِن جب رسول الله عِلْمَا كَيْ خدمت مِن عاضر بواتو آب عِلْمَا في جمع سے فرمایا ججرت كرنے والے سواركوم حبالـ" (ترغدی)

27٨٦ - (١٠) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَبُنَ آبِي طَالِبٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَبُنَ آبِي طَالِبٍ، فَالْتَزَمَةُ وَقَلَّلَ مَابَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ، وَالْبَيْهَ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان» مُرْسَلاً.

وَفِيْ بَعُضِ نُسُخِ «الْمَصَابِيْحِ»: وَفِيُ «هَرُح السَّنَّةِ» عَن الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلاً.

٢٦٨٧ - (١١) وُعَنْ جَعُفَرِ مُنِ آبِي طَالِبٍ
رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، فِي قِصَّةِ رُجُوْعِهٖ مِنْ اَرْضِ
الْحَبْشَةِ، قَالَ: فَحَرَجُنَا حَتْى اَنْيْنَا مَدِيْنَةُ،
فَتَلَقَّا نِيْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاعْتَنَفَنِيْ ثُمَّرُ قَالَ: «مَا أَذْرِئْ: أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ
اَفْرَحُ، اَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟». وَوَافَقَ ذَالِكَ فَتُحَ
خَيْبَرَ رَوَاهُ فِيُ «شَرُحِ السَّنَّةِ».

تَنَوَجَهَدُ: '' حضرت أسيد بن حفير انصاری سے روايت ہے کہ دوايک تَنوَجَهَدُ: '' حضرت أسيد بن حفير انصاری سے روايت ہے کہ دوايک طبعی تقی وہ اپنی باتوں سے قوم کو ہنا رہے ہے کہ رسول اللہ بھنگ نے ان کے پہلو ہیں ایک لکڑی سے شوکا دیا۔ انہوں نے رسول اللہ بھنگ ہے کہا جمھ کو شوکا دیا۔ انہوں نے رسول اللہ فرمایا بدلہ نے کہا جمھ کو شوکا دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا بدلہ نے کہا آپ بھنگ کے جم پر قیم ہے اور میں نکا تھا۔ نبی بھنگ نے اپنی قیمی المت دی۔ اسید آپ بھنگ کے اور پہلو پر ہوسے دیے شروع کردیے اور کے اور پہلو پر ہوسے دیے شروع کردیے اور کھر کہا یا رسول اللہ بھنگ میں صرف یہی جا ہتا تھا (لیعنی بدن مبارک کے بہلو سے اور ابودادو)

تَوَوَحَدَدُ: 'دفعمی کہتے ہیں کہ بی سیکھی جعفر رضی ابی طالب سے ملے اور ان کو مکلے لگا نیا اور الن کی آکھوں کے ورمیان بوسہ دیا۔ (ابوداؤد، بیبی ) بیبی نے شعب الایمان میں اس کو مُرسلا روایت کیا مصابح کے بعض شنوں اور شرح السنة میں بیاضی سے مصلا روایت ہے۔''

تَنْ يَحْمَدُنَ المعرف جعفر بن الى طالب النظامة حبشه سے واله كا قصد بيان كرتے ہوئ كہتے ہيں كہم حبش سے رواند ہوكر مديند آئے تورسول اللہ واللہ محص سے لے اور جھ كو گلے سے لگا ليا اور فرمايا ميں نہيں كمدسكنا كد فتح فيبركى خوشى مجھ كو زيادہ ہے يا جعفر فرايا ميں نہيں كمدسكنا كد فتح فيبركى خوشى مجھ كو زيادہ ہے يا جعفر فرايا ميں نہيں كمدسكنا كد فتح فيبركى خوشى مجھ كو زيادہ ہے يا جعفر فرايا ميں نہيں كمدسكنا كد فتح فيبركى خوشى مجھ كو زيادہ سے اى روز فقط الله الله كا دون الله كا دائيں آئے كى۔ اور جعفر فرايات الله كا دائيں الله كا كا دون الله كا دائيں الله كا كا دائيں الله كا كا دون الله كا دون ك

١٦٨ - (١٢) وَعَنْ زَارِعِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةُ، فَجَعَلَنْا نَتَبَادَرُ مِنْ رَّوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَجْلَة، رَوَاهُ أَبُودَاؤَد.

٤٦٧٩ - (٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، فَالَتُهُ: مَازَأَيْتُ آخِداً كَانَ آشَبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: خَدِيْقًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فَاطِمَةَ، كَانَتْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فَاطِمَةَ، كَانَتْ الْذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، قَامَ الِيُهَا، فَاحَدَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَ آجُلَسَهَا فِي مَجْلِسِه، وكَانَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا، قَامَتْ النّهِ، قَاحَدَ بِيدِها فَقَبَّلَهَا وَ آجُلَسَهَا فِي مَجْلِسِه، وكَانَ إِذَا دَخَلَتْ بِيدِهِ فَقَبَّلَتُهُ وَآجُلَسَهَا، قَامَتْ النّهِ، قَآخَذَتْ بِيدِهِ فَقَبَّلَتُهُ وَآجُلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِها. رَوَاهُ آبُودَاؤِدَ.

٤٦٩٠ - (١٤) وَعَنِ الْمَوْآءِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِى بَكُرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، أَوَّلَ مَاقَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَاذَا عَائِشَهُ بِنْتَهُ مُصْطَحِعَةً، قَدْ أَصَابَهَا حُمَّى، قَأْتَاهَا أَبُوبَكُرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا. رَوَاهُ آبُودَاوُدَ.

تَوَيَجَمَدَة المعرت براء وظافی کے بین کہ جب حضرت الویکر طفی نہ کہ بہ حضرت الویکر طفی نہ کہ بہ حضرت الویکر طفی نہ کہ بہ کہ بار کہ بید میں آئے (لین کی غروہ سے والیس آئے) تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں۔ بیس نے دیکھا کہ ان کی بیش عائشہ رضی اللہ تعالی عنها لیش ہوئی بیں اور بخار میں جتلا ہیں۔ الویکر طفیقت ہے؟ اور طفیقت ہے؟ اور میکران کے منہ بر بوسرویا۔ (ابوداور)

2791 - (10) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اُتِي بِصَبِيّ، فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّهِ». رواه في «شرح السنة».

تَذَرِ حَمَدُ: '' حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بچہ نی گور کھنے کے بی اس کا بوسہ لیا اور فرمایا میہ اور کی ایک کا بوسہ لیا اور فرمایا میہ اولاد بھن کو بیش کی نوشت اولاد بھن اولاد خدا کے بھول یا خدا کی لعمت ہیں (لیعنی اولاد کے لئے انسان کو بخیل اور ہزدل بنتا پڑتا ہے)۔'' ہیں (لیعنی اولاد کے لئے انسان کو بخیل اور ہزدل بنتا پڑتا ہے)۔'' (شرح البنة)

#### . تيسري قصل

تَدَوَجَهَدَ: المعطرت على ويَنْ الله تَبِي كُرهُ مِن وَقَعَهُ الرحسين وَنْ الله الله وَلَيْ كَمَا إِلَى دورُ تَهِ بوعَ آعَ آبِ وَلَيْنَا فَيْ الله كُو مِحْلِ لِكَايا اور فرمايا اولا وسبب ہے بِمُل كا اور اولا د باعث ہے بردلی ونامردکی كا۔" (احمد)

تَنْ يَحْمَدُ: "عطاء خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نی ﷺ نے ارشاد فرمایا: مصافحہ کیا کرواس سے (بغض) کینہ دور ہوجا تا ہے اور بدی تھی ہے۔ بدی تھی ہے۔ بدی تھی ہے۔ بدی تھی ہے۔ اور دیمنی جاتی رہتی ہے۔ (الک نے اے مرسل روایت کیا ہے)۔"

#### الغصل الثالث

٢٦٩٢ - (١٦) عَنْ يَعْلَى رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ حَسَنًا وَّحُسَيْنًا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ، إِسْتَبَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةُ مَجْبَنَةٌ». رَوَاهُ آخَمَدُ.

2797 - (17) وَعَنْ عَطَاءِ بِ الْخُوَاسَانِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَصَافَحُوْا، يَذْهَبُ الْغِلَّ، وَتَهَادَوْا، تَحَابُوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً.

٢٦٤٤ - (١٨) وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ صَلَّى ارْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَاجِرَةِ، فَكَانَّمَا صَلَّا هُنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ فَكَانَّمَا صَلّا هُنَ يَهْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمْ ذَنْبُ إِلّا سَقَطَ». وَالْمُسْلِمَانِ وَالْمُسْلِمَانِ وَالْمُسْلِمَانِ . وَالْمُسْلِمَانِ وَالْمُسْلِمَانِ . وَالْمُسْلِمُانِ . وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْحَالَةُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْعَلَيْلُهُ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكِلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونِ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُ

#### . (٤) باب القيام

## کھڑے ہونے کا بیان

## ىپلى فصل

تَذَرَجَعَدُ: "حضرت الوسعيد خددي رفظ الله كيت بين كد جب يهود بنوتريظ في المركردي تو رسول الله بنوتريظ في المركردي تو رسول الله المنظ في المركردي تو رسول الله المنظ في المدين المركزي في المركزي في المركزي في المركزي في المركزي الم

نَّوْرَ حَمَّدُ: "حضرت ابن عمر نَفْظِیْنه کیتے جیں که نبی وَفِیْنَا نے ارشاد فرمایا که کوئی مخص کی محض کو اپنے بیٹھنے کے لئے اس کی مجلس سے کھڑا نہ کرے لیکن تھوڑا کھسک جاؤادر جگہددو۔" (بخاری وسلم)

#### الفصل الأول

2740 - (1) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْعُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةً عَلَى حُكْمِ سَعْدِ، بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ ، وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَادِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَادِ وَقُومُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَادِ وَقُومُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَادِ وَقُومُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَادِ الْعُدِيثُ لِطُولِهِ فِي «بَابٍ حُكْمِ الْاَسُواءِ». وَمَعلَى الْحَدِيثُ لِطُولِهِ فِي «بَابٍ حُكْمِ الْاَسُواءِ».

2793 - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُكَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْ وَتَوَسَّعُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

279٧ - (٣) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَّخْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ الِّيْهِ فَهُوَ آحَقَّ بِهِ». رَدَاهُ مُشْلِمْ.

## دوسری فصل

تَرْجَعَدُ: " حضرت ابواله مد وَ الشّهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

#### الفصل الثاني

٤٦٩٨ - (٤) عَنُ أنَس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ شَخْصٌ آحَبُ النّهِمْ مِّنُ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَاوَهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَا رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: طَذَا حَدِيْتُ صَحَيْحٌ.

٢٦٩٩ - (٥) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ سَوَّةُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأَ
مَفْعَدَةُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ، وَآيُوْدَاوُدَ.
مُفْعَدَةُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ، وَآيُوْدَاوُدَ.
٤٧٠٠ - (١) وَعَنْ آيِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: خَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ فَقَالَ: «لَا

تَقُوْمُوا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعُضُهَا

بَعْضًا». رَوَاهُ أَبُوُدَاؤُدَ.

٤٧٠١ - (٧) وَعَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَآءَ نَا آبُوْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِيُ شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِم، فَآبِي آنُ يَجْلِسَ فِيْدِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِنِي عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِنَوْبٍ مَنُ والتقا منتيون

لَّمْ يَّكُسُهُ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ.

2014 - (A) وَعَنْ آيِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ فَقَامَ، فَارَادَ الرَّجُوعَ، نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، الرَّجُوعَ، نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلَكَ آوَ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ آصْحَابُهُ فَيَكُبُتُونَ. رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

٢٠٠٣ - (٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ بِأَنْ يَّفَرِقَ بَئِنَ الْنَيْنِ إِلَّا بِاذُنِهِمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاؤَدَ. الْنَيْنِ إِلَّا بِالْمُودَاؤَدَ. ٤٦٠٤ - (١٠١) وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الله مَلَى الله عَمْرِ اللهِ صَلَّى الله الله عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْمِ الله عَلَيْنِ إلَّا عَلَيْمِ الله وَسَلَّى الله عَلَيْنِ إلَّا عَلَيْمِ الله وَسَلَّى الله عَلَيْنِ إلَّا عَلَيْمِ الله وَسَلَّى رَجُلَيْنِ إلَّا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّى الله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه

#### الفصل الثالث

٤٧٠٥ - (١١) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ ِ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نہیں پہنایا (بینی دوسرے مخف کے کیڑے سے ہاتھ ہو چھنے کی ممانعت ہے، البند اس مخف کے کیڑے سے ہاتھ ہو چھنے کی المانعت ہوں البند اس مخف کے کیڑے سے ہاتھ ہوں بینی غلام المازت دی ہے جس کو اس نے کیڑے پہنائے ہوں بینی غلام دفیرہ کے کیڑے ہے۔ (ابوداؤد)

تَرَجَعَدُ: "معرف ابورداه رفظ کے جی کرد بین والله وقت کی جب بین کر رسول الله وقت بجب تشریف فرما ہوتے اور ہم آپ وقت کے گرد بین جاتے تو آپ وقت کی حادت بیٹی کد اگر کہیں جانے کی خرورت بیٹی آتی لین گھر میں اور پھر واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو آپ وقت اپنی جگد پ جوتیاں یا اور کوئی کیڑا وغیرہ چھوڑ جاتے اس سے آپ وقت کے اسحاب کوآپ وقت کی واپسی کا بلم ہوجاتا اور دہ اپنی اپنی جگد بیشے اسحاب کوآپ وقت کی واپسی کا بلم ہوجاتا اور دہ اپنی اپنی جگد بیشے دستے۔

مَّوْرَجَعَدُ: "عمرو بن شعیب فظایه اسپنه والد سے اور وہ اسپنه داوا سے داوا سے داوا سے داوا سے داوا سے دوایت کر رسول الله وقت نے ارشاد فرمایا: دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کرلو۔" (ابوداؤر)

## تيسرى فصل

وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ فُمُنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَى قَدْ دَخَلَ بَغْضَ بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

٢٠٠٦ - (١٢) وَعَنْ وَائِلَةَ ابْنِ خَطَّابٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
قَاعِدُ، فَتَزَخْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ
فِي الْمُكَانِ سَعَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاهُ
الْحُوهُ أَنْ يَتَزَخْزَحَ لَهُ». رواهما البيهقي في
الْحُوهُ أَنْ يَتَزَخْزَحَ لَهُ». رواهما البيهقي في

مجمی کھڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک گ آپ وہائے اپنی بیوبوں میں سے کسی کے کمر میں وافل ند ہوجاتے۔" (میکل)

تَرْبَعْتَدُ: " معزت واظله بن خطاب نظیفه کیتے ہیں کدرسول الله علیہ میں تشریف فرما ہے کہ ایک فض عاضر ہوا آپ بھی اللہ اللہ اللہ علیہ کہ سے ذرا بت مح ادر اس کے لئے جگه خالی کردی۔ اس مختص نے کہا یا رسول اللہ جگه کائی وکشادہ ہے۔ آپ وہی سلمان کوآٹا ارشاد فرمایا آیک مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ کمی مسلمان کوآٹا ورشاد فرمایا آیک مسلمان کو قرض ہے کہ جب وہ کمی مسلمان کوآٹا ورشیعی و اس سے لئے اپنی جگه سے حرکت کرے اور جگہ نکا لے۔ "



# (ه) باب الجلوس والنوم والمشى بيان بيض اورسون اور جلنے ك بارے ميں بيان

## تيبلى فصل

تَذَرِيَحَدُدُ: '' حضرت ابن عمر مَعَلَيْهُ كَتِ بِين كه مِن نَ رسول الله عَلَيْنَ كُومِحَنِ كعبه مِن اس طرح بينے ديكھا كه آپ عَلَيْنَ كَ دونوں زانو كھڑے منے تكوے زمين پر تنے اور ہاتھوں سے پنڈليوں پر صلقہ باندھے ہوئے تنے۔'' (بخاري)

تَوَجَهَدُهُ "عباد بن حميم روايت كرتے بيل كه يل في رسول الله الله كومبحد بيس إس طرح ديت لينے ہوئے ديكھا كه آپ الله كاليك باؤن دوسرے باؤن پر ركھا ہوا تھا۔" (بخارى وسلم)

مَنْ وَحَمَدُ: ' معظرت جابر دَهِ الله عَلَيْ مَهِ بِين كرسول الله وَ الله عَلَيْ فَ اسَ طرح حيت لينن مع منع فرمايا م كرايك پاؤس كعز ار مح اور دوسرا پاؤل أس كراد پرركى ـ '' (مسلم)

تَذَرَ حَمَدُ: "حفرت جابر رفظ الله كتب جن كه نبي و الله الله المثاد فرمايا: كد كوئى فحض اس طرح چت نه لين كد أيك باؤل كرا ار مح اور دومرا باؤل أس كاو برر كهد" (مسلم)

تَرْجَمَنَدُ " حضرت الوجريره فَيُظَيِّهُ كَتِ بِين رسول الله عَلَيْنَ فِي فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ ف فرمايا: الى وقت جب كرايك فخص دو دهارى دار جادرين اور في

#### الفصل الأول

٤٧٠٧ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآئِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآئِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًّا بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٤٧٠٨ - (٢) وَعَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيْمِ رَضِيَ
 اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأْيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًّا وَاضِعًا
 إخداى قَدَمَيْهِ عَلَى الْآخُرِلى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٩٠ - (٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ،
 قَالَ: نَهْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عُولَى اللهُ عُولَى وَجُلَيْهِ عَلَى اللهُ عُولَى وَهُوَ مُسْلِمٌ.
 وَهُوَ مُسْتَلُق عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٧١٠ - (٤) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسْتَلَقِينَ أَحَدُكُمُ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخُولَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 إخداى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخُولَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 ٤٧١١ - (٥) وَعَنُ آبِي هُولَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«بَيْنَمَا رَجُلُ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرُدَيْنِ وَقَدْ آغَجَبَتْهُ
 نَفْسُهُ، خُسِفَ بِهِ الْآرْضُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### الفصل الثانى

آ ٤٧١٢ - (٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنّا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. رَوَاهُ ا النِّهِ. يُسَارِهِ. رَوَاهُ ا

٤٧١٣ - (٧) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهِ صَلَّى رَضِيَ اللهِ صَلَّى رَضِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَتَبِي بِهَدَيْهِ. رَوَاهُ رَذِيْنٌ.

2012 - (A) وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّهَا رَأْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ نِ
الْقُرُقَصَاءَ. قَالَتُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَيِّعَ الْمُعِدْتُ
مِنَ الْفَرَق. رَوَاهُ آبُودَاؤدَ.

2010 - (1) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُمَرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْفَجْرَ فَتَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ حَسَنَاءَ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

اکرتا چلا جا رہا تھا اور بیدو و چاوری اینے جسم پراس کو بہت جھکی معلوم ہوتی تھیں، اس مخفس کو زمین میں دھنسایا کیا اور وہ قیاست تک دھنتا چلا جائے گا۔' ( بخاری وسلم )

## دوسری فصل

تَوْرَجَدَدُ: " حضرت جار بن سمره دینیه کتب بین که بین نے رسول اللہ وہیں کواس طرح تکید لگائے بیٹھے دیکھا کہ تکید آپ وہیں کے بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔" (ترندی)

تَرْزَحَمَدُ: "حضرت الى سعيد خدرى رَفِيْنَا الله عِين كه رسول الله الله الله عند مسجد مين ميشيخ تو دونول زانو كمر سر ركعته اور دونول المعرف كا حافقه بانده ليت " (رزين)

نَدُوَجَهَدُ: '' معفرت قبلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو مجد کے اعدر قرفصاء دیسکت پر بیٹے دیکھا اور جب میں نے آپ ﷺ کو نضوع وخشوع کی اس حالت میں دیکھا تو آپ ﷺ کی دیبت سے جس کانپ آخی۔'' (ابوداؤد)

تَنْفَحَهُكَ: " حضرت جابر نظافی این سمره كهته این كه رسول الله و الله و

٢٧١٦ - (١٠) وَعَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْهُ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ نِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ فُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ الْاَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ فُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ فِرَاعَةً وَوَضَعَ رَأْسَةً عَلَى كَقِّهٍ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَّةِ». وَوَاهُ فِي هَشْرُحِ السَّنَّةِ».

٤٧١٧ - (١١) وَعَنْ بَغْضِ الْ أُمِّ سلَمَة، قَالَ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُوا مِمَّا يُوْضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَاسِهِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَد.

كَانَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَجُلاً مُصْطَحِعًا عَلَى بَطْنِهِ وَقَالَ: وَإِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَجُلاً مُصْطَحِعًا عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ: وإنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَجْعَةٌ لاَ يُحِبّها اللّهُ اللهُ الرّواهُ التّرْمِيزِيُّ. وَاهُ التّرْمِيزِيُّ. عَنْ يَعِيْشَ بْنِ طَخْفَة بْنِ فَيْسِ نِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ الْغِفَارِيِّ، عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ الْغِفَارِيِّ، عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ الشّعَوِ عَلَى بَعَلَيْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ النّا يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إِنّ هٰذِهِ صِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا النّا يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إِنّ هٰذِهِ صِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٤٧٢٠ - (١٤) وَعَنُ عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

تَوَجَعَدُ: '' حضرت ام سلمہ رضی ایک بعض الاکول سے منقول ہے کہ رسول اللہ عظی کا بستر اس کیڑے کا تعاجو آپ عظی کی قبر شریف میں رکھا حمیا اور مسجد آپ عظی کے سربانے کے قریب تھی۔'' (ابوداؤد)

تَنْ يَحْدَدُ وَلِلْعِيشَ بَن طَعُد بَن قَيْسَ عَفَارِي لِفَيْظِيّهُ البِينَ والدسے جو استحابِ صف مِن شال مِن فَلَ كرتے ہيں كہ مِن سينہ كوروكي وجہ استحاب صف ميں شال مِن فَلَ كرتے ہيں كہ مِن سينہ كوروكي وجہ سے اوندها لينا ہوا تھا كو آيك فقط في الله اور كہا، ليننے كاس طريقة كو خدا أير استحمتا سبے۔ مِن في ويكها تو وہ رسول اللہ في مَن مِن في ويكها تو وہ رسول اللہ في مَن مَن مَن الله والاداؤر، الذي ماجہ)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابُ وَفِي رِوَايَةٍ: حِجَارٌ فَقَدُ بَرِنَتُ مِنْهُ الدِّمَّةُ». رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ وَفِيْ «مَعَالِمِ السَّنَنِ» لِلْخَطَّابِيِّ «حجيِّ».

٤٧٢١ - (١٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِلَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٧٢٢ - (١٦) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَٱبُودَاؤَدَ.

٤٧٢٣ - (١٧) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهِ صَلَّى رَضِيَ اللَّهِ صَلَّى رَضِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا» رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ.

٤٧٢٤ - (١٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوهَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَالِيْ أَرَاكُمْ عِزِيْنَ». رَوَاهُ ٱبُؤْدَاؤْدَ.

2۷۲۵ - (۱۹) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ

ر رده (کی دبوار) ند مودادر ایک روایت میں بدالفاظ بیل کداس ر پر چھر ند مول ( ایعنی چھروں کی د بوار ند مو) اس سند خدا کا ذمہ جاتا ر با ( ایعنی اس کی جمبانی کا ذمہ جاتا رہا اس لئے کداس محض نے خود اینے آپ کو خطرہ میں ڈالا)۔" (ابوداؤد)

مَنْ يَحْمَدُ: المعفرت جابر فَقَطَّهُ اللهِ عِيل كدر مول الله فَقَطُّ فَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي عبت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس پر پروہ كى ويوار ند ہو۔ " (ترفدى)

تَذَیْکَنَدُ: "حضرت حذیفه رفی این که اس محف پر رسول الله این که اس محف پر رسول الله الله الله که این میان جا کر بیشید" ( ترفی ابوداود )

تَدَوَّ مَنَ " دعفرت الوسعيد خدرى رفظ الله كيتم بين كه رسول خدا والمنظمة كيتم بين كه رسول خدا والمنظمة كيتم بين كه رسول خدا والمنظمة في المنظمة المنظ

تَنْزَهُمَّذَ: " حضرت جابر بن سمره حَنْظَيْهُ كِتِ بِي كه محابه رضى الله تعالى عنهم بيشي الوي الله تعالى عنهم الله تعالى عنهم الله تعلى الله تعالى عنهم الله تعلى الل

تَنْزَهَمَدُ:" حضرت الوجريره وعَلَيْنَهُ كُتِهِ بِين كدر سول الله عِنْ أَنْ اللهُ عِنْ أَنْ اللهُ عِنْ أَنْ ا ارشاد فرما إينه تم مين سے جب كوئى شخص سابيہ بين بينا مو يكروه سابيہ جاتا رہے (يعني اس پر وحوب آجائے) اور اس كے جم كا يكھ الظِّلَّ، فَصَارَ بَعُصُهُ فِي الشَّمْسِ، وَيَعْصُهُ فِي الشَّمْسِ، وَيَعْصُهُ فِي الظِّلِّ، فَلْيَقُمُ». رَوَاهُ آبُودَاؤُدَ.

٢٧٦٦ - (٢٠) وَفِيُ «هَرْحِ السَّنَّهِ» عَنُهُ. قَالَ: «إِذَا كَانَ آخَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ، فَانَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطُنِ». طَكَذَا رَوَاهُ مُعَمَّرُ مَوْقُوْفًا

٢٧٢٧ - (٢١) وَعَنُ أَبِي أُسَيُدِ نِ الْآنْصَارِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِّنَ الْمُسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَآءِ فِي الطَّرِيْقِ، فَقَالَ لِلنِّسَآءِ: «اسْتَأْخِرُنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ الطَّرِيْقِ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ لَكُنَّ أَنْ تَحُقُفُنَ الطَّرِيْقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ المَّرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَادِ حَتَّى الطَّرِيْقِ، وَاللهِ الْمُؤَلِّقُ لَيْسَ اللهِي اللهُورَاقِ وَاللهُ الْمُؤَلِّقُ اللهُ الْمُؤَلِّقُ اللهُ الْمُؤَلِّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٧٦٨ - (٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ صَبِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ صَبِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْمَا، أَنْ النَّبِيِّ صَبِّى اللَّجُلَ. بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٤٧٢٩ - (٢٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةً رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ آحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَبِيّ.

حصد دموب میں اور پجی سایہ بی ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ (وہاں سے) اٹھ کھڑا ہو (اور بانکل سایہ بیں جا بیٹے یا بالکل دعوب میں)۔" (ایوداور)

تَذَيِّجَتَدُ: "اورشرح السنة بل مدالفاظ بين كرتم بين سے جو محف ساميہ بين بيغا ہو چرا وہ ساميہ بين بيغا ہو چرا وہ ساميہ جاتا رہا تو وہاں سے اٹھ كمڑا ہواس لئے كہ كہم ساميہ بين اور كچھ دھوپ ميں بينھنا شيطان كا كام ہے۔ (اے معمر نے موتوفا روايت ہے كيا ہے)۔"

تَنْزَيَحَكَدُ: '' حضرت ابن عمر رَضِي لَهُ مُكِتّم مِين كدرسول الله عِلَيْكُ فِي اللهِ عَلَيْكُ فِي اللهِ عَلَي اس سے منع فرمایا كدكوئی مروعورتوں كے درمیان سچلے'' (ابوداؤد)

تَدُوَهَمَانَدُ " دهفرت جابر بن سمره و الله الله كيت بين كديم جب ني على كمجلس مين حاضر بوت تواس مبكد بيره جات جهال آخر مين مبكه خالي بوتي ـ " (ايوداؤد)

رَوَاهُ أَيُوْدَاؤُدَ.

وَدُكِرَ حَدِيْتُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي «بَابِ وَ يَرَ

وَسَنَذُكُو حَدِيْتُ عَلِي وَآبِي هُوَيْوَةً فِي «بَابِ آسْمَاءِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ» إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

#### الغصل الثالث

٤٧٣٠ - (٢٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهِ عِنْهُ، قَالَ: مَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ وَ آنَا جَالِسٌ هَكَدًا صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا جَالِسٌ هَكَدًا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرِي خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَكَاْتُ عَلَى الْيُهْ يَدِى. فَقَالَ: «اتَّفْعُدُ قَعْدَةَ الْمَعْضُوْبِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ آيُوْدَاؤُدَ.

٤٧٣١ - (٢٥) وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُضْطَحِعٌ عَلَى بَطَنِيُ فَرَكَصَّنِي بِرِجُلِهِ وَقَالَ: «يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجْعَهُ آهُلِ النَّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

اور عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنبما كى حديث "بَالْبِ الْقِيمَامِ" مِن ذَكرى كَلْ ہے۔

اُورہم علی ادر ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثوں کو ''بَابِ آسمَاءِ النَّبِيّ حَسَلًى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ'' ہُں انشاء اللہ ذکر کریں گے۔

## تيسرى فصل

تَوَجَعَدَدُ المعظرت عمره بن شرید من الله این والد سے روایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ وی الله سے گزرے اور میں اس طرح بیشا ہوا تھا کہ برا بایاں ہاتھ تو میری بشت پر تھا اور انگو شعے کے بنچ کوشت پر میں سہارا ویئے ہوئے تھا۔ آپ ویک نے بھے کواس حال میں دیکھ کرفر مایا کیا تو اس بیت پر بیشتا ہے جس ایک وہ کو گار کو ایا کا خضب نازل ہوا تھا۔"



## (٦) باب العطاس والتثاؤب حچينكنے اور جمائی لينے كابيان

#### تبيلى فصل

مَّنَ عَمَّنَ اللهُ عِلَيْ اللهِ مِرره وَفَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

کیمے"(یخاری)

#### الفصل الأول

٤٧٣٢ - (١) عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّفَازُّبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلّ مُسْلِمِ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فأمَّا التَّقَاوُّبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطُنِ، فَإِذَا تَثَاءَ بَ آحَدُكُمْ فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَّكُمُ إِذَا تَكَاءَ بَ صَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ الْلُهُ خَارِئٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِيَّمُسْلِمِ: فَاِنَّ أَحَدَّكُمُ إِذَا قَالَ: هَاضَجِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ». ٤٧٣٣ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ آخُوهُ، أَوْصَاحِبُهُ: يَوْحَمُكَ اللَّهُ. فَاذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلُ: يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٣٤ - (٣) وَعَنُ أَنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاَخَرَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَشَمَّتُ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتُنِى قَالَ: «إِنَّ هٰذَ احَمِدَ اللّهُ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللّهَ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

٤٧٣٥ - (٤) وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَكَ اللّٰهَ فَلَا يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا لَهُ مَسْلِمٌ. وَإِنْ لَهُ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ، وَإِنْ لَهُ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ، وَإِنْ لَهُ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا

٢٧٣٦ - (٥) وَعَنْ سَلْمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلُ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: «يَرحَمُكَ اللهُ» لُمَّ عَطَسَ الخراي، فَقَالَ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ». رَوَاهُ مُسْلِمُ وَفِي رِوَايَةٍ اللهُ فِي النَّالِيَةِ: «إِنَّهُ لِللِّرْمِذِي النَّالِيَةِ: «إِنَّهُ مَرْكُومٌ». مَرْكُومٌ».

٤٧٣٧ - (٦) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَذْخُلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تَرْجَهَدُ " دعفرت الوموى فَ الله الله كمت بي كه من في رسول الله والمنظمة المن كو جمينك آئ اور وه الله المنظمة كالمتحد الله كو جمينك آئ اور وه المحدد لله كم توتم (يَرحَمك الله) كهدكراس كوجواب دوراور جوفض جمينك كرالحمد لله ندكهاس كوجواب ندود " (مسلم)

## دوسرى فصل

تَوَيَحَمَدُ: "حفرت الوہریہ نظرتیانہ کتے ہیں کہ نبی و فیلی کو جب چینک آئی تو اپنے مند کو ہاتھ یا کیڑے سے ڈھا تک لیتے اور چینک آئی تو اپنے مند کو ہاتھ یا کیڑے سے ڈھا تک لیتے اور چینک کی آواز کو بہت رکھتے۔" (ترفدی، ابوداؤد، اور ترفدی نے کہا بیر حدیث حسن سیج ہے)

تَوَيَّحَكَدُ: "حطرت الواليب وعَلَيْهُا كُتِ بِين كدرمول الله وَ الله على في المثارة الله على في المتاد فرمايا ب جب كمن كو چينك آئة تو المحمد للله على كل حال من خداك تعريف يا خداكا شكر ب ادر بحض اس كا جواب دے وہ برحمك الله كها دراس كے جواب من جيئے والا "بهديكم الله كها دراس كے جواب من حيث في الله كها دراس كے جواب من الله كها دراس كے جواب من دارى )

مَنْ وَجَدَدُ المُعْرَتُ الوموی الفِی الله کیتے ہیں کہ یہودی جب رسول اللہ وقتی کا میں کہ یہودی جب رسول اللہ وقتی کے اللہ وقتی کے اللہ وقتی کی اللہ وقتی کی اللہ وقتی کی اللہ وقتی کی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ویکٹ کے جواب میں "مید دیکھر اللّه کو ویکٹ کے جواب میں "مید دیکھر اللّه ویکٹ کے جواب میں "مید دیکھر اللّه ویکٹ کے جواب میں "مید دیکھر اللّه ویکٹ کے جواب میں اوراؤد)

تَتَوَيَّمَدُ: "بلال بن بياف دَفَرُقَيَّنَهُ كَبَةٍ بِين كه بم سالم بن عبيد ك ساتھ حقے كد أيك فخص كو چھينك آئى اور اس نے (الحمدنل ك بجائے) السلام عليم كم إ (اس خيال سے كه شايد يہ بھى ورست بو) سالم نے اس فخص كے جواب بيس كما۔ تجھ پر اور تيرى ماں پر بھى سلام اس فخص نے اس فخص نے دل بيں إن الفاظ كا بُرا مانا۔ سالم نے كما

#### الفصل الثاني

2774 - (٧) عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَةً بِيَدِهِ أَوْ نَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَةً. رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَالْمُؤْدَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِدِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ.

٤٧٣٦ - (٨) وَعَنْ أَبِيُ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلّ حَال، وَلْيَقُل الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلَيَقُلُ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. ٤٧٤٠ - (٩) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسِلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَيَقُوْلُ: «يَهُدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤُدٌ. ٤٧٤١ - (١٠) وَعَنْ هِلَال بْن يَسَافٍ رُضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْن عُبَيْدٍ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْد، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ فَكَانَّ الرَّحُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: اَمَا إِنِّي

2727 - (11) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلْثُافَمَا زَادَ فَإِنْ شِنْتَ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤُد، وَالتِّرْمِذِيْ، وَقَالَ: طَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

٤٧٤٣ - (١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: «شَمِّتُ أَخَاكَ ثَلْقًا، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ». رَوَاهُ أَبُودَاؤْدَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِیْتَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ.

#### الفصل الثالث

2٧٤٤ - (١٣) عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إلى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

(اس میں براہ اسنے کی کوئی بات ہے) میں نے تو وہی لفظ کیے ہیں۔
جو رسول اللہ چھنے نے فرمائے تھے بینی ایک فیض نے چھنک کر
رسول اللہ چھنے کے سمانے السلام علیکم کہا تھا نبی چھنے نے اس کے
جواب میں فرمایا جھ پر اور تیری ماں پر بھی سلام اور اس کے بعد نبی
چھنے نے ارشاو فرمایا تھا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ المحمد کے
لیڈ دَبِ الْمُعْلَمِینَ کے اور جوفض اس کو جواب وے وہ برجک اللہ دُب اللہ دَب اور پھرچھنے والا اس کے جواب میں بعفو اللّٰه نبی
ولکھر (خدا میری اور تہاری مغفرت فرمائے) کے۔" (ترفی م

#### تيسرى فصل

مُتُوَجِّمَدُ: "نافع رَفِيْظُنِهُ كَتِ بِن كَدابِك فَخْصَ فِ ابن عمر رَفِيْظُهُ كَ يَبِهُو بِين جِعِينَك لَ اور يُحركها الحمدُ لِللهِ والسّلام عَلَى رسول اللّه. حضرت ابن عمر رَفِيْظُنْهُ فِي اس ك جواب مِن كها

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَآنَا ٱقُولُ: آنْحَمْدُ لِلْهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَلَيْسَ الْحَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَقُولَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. رَوَاهُ التِّرُمِدِيُّ، وَقَالَ: المَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.



## (۷) باب الضِحُكِ بنسے كا بيان

## ىپلى فصل

تَنْزِيَحَكَدُ: ''حضرت عائشه رضى الله تعالى عنبا كبتى بي كه ميں نے رسول الله ﷺ كواس طرح خوب بنتے ہوئے نہيں و يكھا كه آپ ﷺ كا منه كل جاتا اور آپ ﷺ كا تالونظر آجاتا ہو بلكه آپ ﷺ اكوتبهم فرما ياكرتے تھے۔" ( بخارى )

تَنْ يَعْدَنَهُ " حضرت جرير رضى الله عند كتب بين كه جب سے بين مسلمان جوا بول رسول الله ﷺ في محد كوكس حال بين اپن پاس آنے ہے منع نہيں فرمايا اور جب آپ ﷺ محد كو د يكھتے تو مسكراتے ـ " (بخارى ومسلم)

ترزیمیکا: "حضرت جابر بن سمره درخینه کمتے بیل که رسول الله وقت می جس جگه این که الله وقت می خداشی جس جگه این که این برد این مره درخین خداسی وقت می خداشی می می نماز پر بیعتے ہے اس جگه ہے اس وقت می خدات می استی جب سوری نکل آتا تو آپ وی اس کر صدیش آپ وی اس کا می می این می اور کے سحابہ سے با تی کر کر کے صحابہ رضی الله تعالی مین می اور حضور وی اس کا در اسلم ) اور حضور وی الله تعالی مین می ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی الله تعالی مینم شعر پڑھا کرنے کے اس کا میں الله تعالی مینم شعر پڑھا کرنے تھے۔ (مسلم ) اور کرنے کی کا کہ می ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی الله تعالی مینم شعر پڑھا کرنے تھے۔ "کہ میں کہ می الله تعالی مینم شعر پڑھا کرنے تھے۔ "کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کرتے تھے۔ "کہ میں کرتے تھے۔"

#### الفصل الأول

2٧٤٥ - (1) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا زَائِتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتْى اَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، وَنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٢٧٤٦ - (٢) وَعَنُ جَوِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اَسْلَمْتُ، وَلَا رَانِيُ إِلَّا تَبَسَّمَ. مُنَّفُ عَلَيْه. مُنَّفَقٌ عَلَيْه.

اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْسُ، فَإِذَا يَتَحَدَّثُونَ فَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَلَا عَلَيْهِ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَاحُدُونَ فِي آمْوِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ، وَيَانُوا يَتَحَدَّثُونَ وَيَاجُدُونَ فِي آمْوِ الْجَاهِلِيَّةِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيَلْهِ لِللهِ لِللهِ لِللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِي رِوَايَةٍ لِلتِّوْمِذِيِّ، يَتَنَاشَدُونَ مُسْلِمٌ وَقِي رِوَايَةٍ لِلتِّوْمِذِيِّ، يَتَنَاشَدُونَ السَّعْوَ.

## الف**صل الثانى** دوسرى

٤٧٤٨ - (٤) عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ الْحَادِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَارَايُتُ أَحَدًا أَكْثَرَ جَزْءٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَارَايُتُ أَحَدًا أَكْثَرَ نَبَسَّمًا مِّن رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### الفصل الثالث

٤٧٤٩ - (٥) عَنْ قَنَادَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ:
نَعَمْ وَالْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ اَعْظَمُ مِنَ
الْجَبَلِ. وَقَالَ بِلَالُ بْنِ سَعْدِ: اَدُرَكُتُهُمْ الشَّيْدُ وَسَعْدِ: اَدُرَكُتُهُمْ اللّٰهَ عَنْهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ اللّٰهُمُ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ اللّٰهِمُ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ اللّٰهِمُ كَانُوا رُهْبَانًا. وَوَاهُ اللّٰهِ بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُلُ كَانُوا رُهْبَانًا. وَوَاهُ فِي «شَرْح السَّنَّةِ».

# دوسری فصل

مَّوَرِ مِحْمَدُ: "معفرت عبدالله بن حارث بن بَوْء رفظ بنا كَبَرِ مِن مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن كَمَّ مِن فِي مَسَرِل اللهِ وَقِيلًا سے زیادہ سمی محض کو مُسکراتے نہیں دیکھا۔" (ترندی)

#### تنيسرى فصل

تَذَرَ مَنَ الله الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال



## (٨) باب الأسامى

## نامول كابيان

#### تيبل فصل

تَنْ َ حَمَدُ: '' حضرت انس رَفِي الله کتے ہیں کہ رسول الله وہ بازار ہیں تشریف فرمائے کہ ایک فحص نے ابوالقاسم کہہ کر پکارات آپ بھی نے مرکزاں فحص کی طرف دیکھا۔ اس نے عرض کیا ہیں نے آپ کوئیں پکاراء آپ فحص کو پکارا تھا۔ آپ کھی نے ارشاد فرمایا تم میرے نام پر نام رکھ لوئین میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو۔'' (بخاری وسلم)

مَنْ وَحَمَدُ الله معفرت جابر رفع الله كلية بي كدنى والله في المراد فرايا الله المراد الله فرايا الله في الله

تَوْرَجَعَكَ: "مُحفرت ابن عمر عَنْ الله عَلَيْ كَتِ بِين كدرسول الله وَ الله عَلَيْ فَ فَيَ الله عَلَيْ فَ فَ ارشاد فرمایا: خدا كرز ديك تمهارك نامون بين بهترين نام عبدالله اورعبدالرحمٰن بين ـ "(مسلم)

تَنْزَجَمَكَ: "معفرت سمره بن جندب دخطینه کیتے جیں که رسول الله ویک کے ادشاد فرمایا: اسبے غلام کا نام یَسار، زَبَاح، نجح اور اُفکّی نہ

#### الفصل الأول

٧٥٠ - (1) عَنُ آنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ:
 كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْنِ، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا آبَا الْقَاسِمِ ا قَالْتَفَتَ السُّوْنِ، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا آبَا الْقَاسِمِ ا قَالْتَفَتَ السُّوْنِ، فَقَالَ : إِنَّمَا السُّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعُونَتُ طَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا بِإِسْمِى، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِيْ».
 مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٧٥١ - (٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَمُّوا بِكُنِيَّتِيْ، فَانِيْ إِنَّمَا جُعِلْتُ فَاسِمًا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ». مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2001 - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ آحَبُ اَسْمَآتِكُمْ إِلَى اللّهِ: عَبْدُ اللّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمُن». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٤٧٥٣ - (٤) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَّلَا رَبَاحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: آثَمَّ مُوَاحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: آثَمَّ مُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رُوَايَةٍ لَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رُوَايَةٍ لَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِي رُوَايَةٍ لَلهُ، قَالَ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا وَلَا آفْلَحَ وَلَا نَافِعًا»

٤٧٥٤ - (٥) وَعَنْ جَابِو رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَرَادَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْهَلَى اَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَرَكَةَ وَبِاَفْلَحَ وَبِيَسَادٍ وَبِنَافِعِ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ زَايْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ بَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2000 - (1) وَعَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَخُنَى الْأَسْمَآءِ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ عِنْدَ اللّهِ وَسَلّمَ: «أَخُنَى الْأَسْمَآءِ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ بُسَمّى مَلِكَ الْآمُلَاكِ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. وَفِي رُوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ: «أَغْيَظُ رَجُلُ عَلَى اللّهُ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمّى مَلِكَ الْآمُلِكُ إِلّا اللّهُ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمّى مَلِكَ الْآلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

٤٧٥٦ - (٧) وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُمِّيْتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَكَّوُا

--- ﴿ الْرَسَوْمَ لِيَبَالِينَ لِمَ ﴾--

رکھو (بیار کے معنی آسانی وفراخی، رباح کے معنی فائدہ، کی کے معنی فیروزی و حاجت برآ ری اور افلے کے معنی نجات و چھٹکارا) اس کے کہ جب تم اس کوائ کا نام لے کر پکارو کے اور وہ موجود نہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ دہ نہیں ہے (مثلاً تم بیار کا نام لے کر پکارو کے اور کہا جائے گا وہ نہیں ہے تو اس کا آیک مقبوم ریا بھی ہوگا کہ گھر میں فراخی و آسانی نہیں ہوگا کہ گھر میں فراخی و آسانی نہیں ہوگا کہ گھر میں فراخی و آسانی نہیں ہوا کہ گھر میں فراخی و آسانی نہیں ہوگا کہ گھر میں

تَرْجَمَدُ: "ادرسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ میں کہ حضور بھٹنا نے بیفرمایا ہے اپنے غلام کا نام رہاح، بیار، افلح اور ہفع ندر کھ۔" تکریحکہ: "حضرت جابر نظافہ کہتے ہیں کہ نبی بھٹنا نے ارادو کیا نظا کہ یعلی، برکت، افلح، بیار اور نافع نام رکھنے سے لوگوں کو منع فرمادی، پھر میں نے دیکھا کہ اس ارادہ کے بعد آپ بھٹنا خاموش رہے اور اس کے بعد آپ بھٹنا نے وفات پائی اور آپ نے ان ناموں کور کھنے سے منع ندفرمایا۔" (مسلم)

تَنْرَجَعَنَدُ: " حضرت زرنب رضی الله تعالی عنها بنت الی سلمه کهتی بین که میرانام برُّ ق (نیکوکار) رکھا گیا۔ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا ایے نفس کی تعریف نه کرونیکی کرنے والوں کو الله تعالی خوب جانتا

بَرَّةَ. زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ب، تم اس كانام زينب ركمور" (مسلم)

سَمُّوْهَا زَينَبَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٤٧٥٧ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةٌ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَهَا جُوبْرِيَةَ، فَكَانَ يَكُوهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجٌ مِنْ عِنْدِ

أَنْفُسَكُمُ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلِ البِرِمِنْكُمْ،

تَوْرَهَمَدُ: "جعرت ابن عباس دفي الله وقت الله عنها كا نام برة تما آب في الله نام كو يدوى جويرية رضى الله تعالى عنها كرديا الله لئ كر آب وقت الله تعالى عنها كرديا الله لئ كر آب وقت الله الله كار كوك فقص به كه كر آب وقت كي الله كارك بالله سنة لك كرك في معلم )

٤٧٥٨ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ بِنُتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْلَةً. زَوَاهُ مُسْلِمْ.

تَنْزَيَحَمَدُ: " حضرت ابن عمر صَفِيْ الله على كم حضرت عمر صَفِيْهُ الله كَانِ كَمَ مِينَ كَدَ حَصَرت عمر صَفِيهُ الله كَانِ كَانِ الله عناصيد ( مُناه كار ) تما رسول الله عنظي نے اس كے نام كو بدل كر جميلة رضى الله تعالى عنباركها !" (مسلم )

٤٧٥١ - (١٠) وَعَنْ سَهُلِ ابْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِبْنِ آبِيْ أُسَيْدٍ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَجِذِم فَقَالَ: «مَا اسْمُهُ قَالَ: فَلَاثٌ. قَالَ: «لَا، لِكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

> ٧٦٠ - (11) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمْ عَبْدِى وَآمَتِى، كُلّكُمْ عَبِيْدُ اللّهِ، كُلَّ نِسَآءِ كُمْ إِمَآءُ اللّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلُ: غُلَامِيْ وَجَارِيَتِيْ، فَتَايَ وَقَتَاتِيْ. وَلَكِنْ لِيَقُلُ الْعَبْدُ: رَبِّى، وَلَكِنْ لِيَقُلُ: سَيِّدِيْ. وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّى، وَلَكِنْ لِيَقُلُ: سَيِّدِيْ.

ترزیحکذ: المحصرت ابو جریره در الله این کی رسول الله وی نظام اور ارشاد فرایا ہے کوئی فخص (این غلام اور اور فرایا ہے کوئی فخص (این غلام اور اور فرای کور اغلام اور میری لورش تد کے، تم سب خدا کے بند اور ساری مورش خدا کی لورشیاں ہیں بلکہ یوں کے کہ میرا خادم اور میری خادمہ میرا لڑکا اور میری لڑک اور میری لڑک اور میرا لڑک اور میری لڑک اور میرا مولی دار اور میرا مولی سردار کے اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ میرا سردار اور میرا مولی

وَفِى رِوَايَةٍ: ﴿لِيَهُلُ: سَيِّدِى وَمَوْلَانِى ﴿ وَفِى اللَّهِ وَفِى الْمَوْلَانِي ﴿ وَفِى الْمَهُدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَانِى ، فَإِنَّ مَوْلَانِى ، فَإِنَّ مَوْلَانِى ، فَإِنَّ مَوْلَانِى ، فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٤٧٦١ - (١٢) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُوْلُوْا: ٱلْكُرُمَ، فَإِنَّ الْكَرَمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٦٢ - (١٣) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجُرٍ، قال: «لَا تَقُوْلُوْا: الْكَوْمُ وَلَكِنْ قُوْلُوا: ٱلْعِنْبُ وَالْحَبْلَةُ».

٤٧٦٤ - (١٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسُبُّ اَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2٧٦٥ - (١٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهَا، فَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمْ: خَبُقَتْ نَفْسِى، وَسَلَّمَ: لَكُمْ نَفْسِى، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَفِستْ نَفْسِىٰ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَفِستْ نَفْسِىٰ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَفِستْ نَفْسِىٰ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَذُكِرَ حَدِيْتُ آبِىٰ هُرَيْرَةً: «يُوْذِيْنِيْ إِبْنُ آدَمَ» وَذُكِرَ حَدِيْتُ آبِىٰ هُرَيْرَةً: «يُوْذِيْنِيْ إِبْنُ آدَمَ» فِي «بَابِ الْإِيْمَانِ».

کے ادرایک روایت میں اس طرح ہے کہ غلام اہنے آ قا کو میل مولی نہ کہے اس لئے کہ تمہارا مولی خدا ہے۔'' (مسلم)

تَنْزِ جَمَدُ: " حفرت الوہریرہ رفظیانہ کہتے ہیں ہی بھی نے ارشاد فرمایا ہے (انگور کے درخت کو) کرم نہ کبواس کئے کد کرم مؤمن کا دل ہے۔ " (مسلم)

مَنْ يَحْمَدُنْ أورمسلم في اليك اور روايت مين اس طرح ب كه (الكوركو) حرم تدكهو بلكه عنب وحبله كهو-"

مَنْ وَجَمَدُ: " حضرت الوہر رہ دخیاہ کہتے ہیں رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمانیا ہے انگور کا اللہ بھی نے الفاظ نہ ارشاد فرمانیا ہے الفاظ نہ کیواس کے الفاظ نہ کیواس کے کہ زمانہ خدا ہے ( لیعنی خدا کے اختیار میں ہے ) ۔ " ( بغاری )

تَنْزَجَمَدُ: "معزت ابوہریہ دیکھیا کہتے ہیں کدرسول اللہ علی لئے ارشاد فرمایا ہے زمانے کو اُرا ند کہواس لئے کد زمانے کا انتقاب خدا کے ہاتھ میں ہے۔" (مسلم)

تَذَرِّجَمَدُ: "حضرت عائش رضی الله تعالی عنها کمبنی میں که رسول الله عَلَیْ الله ارشاد فرمایا: کوئی صحص جی ٹرا ہونے (قے یامثل ہونے)
کو خدمت نفسی (میرا جی ٹرا ہوا) ند کم بلکہ لَقِسْتُ نفسی کمے۔"
( بخاری وسلم )

اور ابو ہر رود رفق للہ اللہ علی صدیت " یُوُذِینِی اِنْنَ آدَمَ فِی بَابِ الْاِیْمَانِ" مِن ذَکری گئی ہے۔ الْاِیْمَانِ" مِن ذَکری گئی ہے۔

## دوسری فصل

تَرَجَعَدُنَ "شرح بن بانی اپ والد سے روابیت کرتے ہیں کہ جب
ووا پی قوم کے ساتھ رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
ہی چی نے شاکدان کی قوم ان کو ابوالکم کہدکر بکارتی ہے۔ آپ
ای کے بھی کو اپ پاس کلایا اور فرمایا "حَدَیّم " خدا ہے اور ظکم
ای کے بھی وافقیار میں ہے پھرتم نے ابوالکم کنیت کیول مقرر کی
ہوتا ہوں نے کہا کہ میری قوم میں جب کسی معاملہ پر اختلاف
ہوتا ہوں کہ وہ سب راہنی ہوجائے ہیں اور میں ان کے دومیان ایسا فیملے کردیتا ہوں کہ وہ سب راہنی ہوجائے ہیں اور میں ان کے دومیان ایسا سلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان فیملے کردیتا ہوں کہ وہ سب راہنی ہوجائے بی ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان فیملے کرنا بہت بہتر بات ہے۔ تہارے کئے ہے ہیں؟ میں
ورمیان فیملے کرنا بہت بہتر بات ہے۔ تہارے کئے ہے ہیں؟ میں
نے عرض کیا تمین لؤک، شرح مسلم اور عبد اللہ۔ آپ وی ہی اپ پو چھا اُن میں بڑا کون ہے؟ میں نے عرض کیا، شرح ۔ آپ وی گئے نے ارشاد فرمایا ایس تو تیری کئیت ابوشری کے۔ " (ابوداؤد و منسائی)

تَنْ َ حَمَدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَ اللهِ عَلَيْهُ فَ اللهِ عَلَيْهُ فَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

#### الفصل الثانى

. ٤٧٦٦ - (١٧) عَنْ شُوَيْحِ بْنِ هَانِيْ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَالَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟» قَالَ: إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا خُتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ آتَوْنَىٰ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمُ، فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكْمِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ: ﴿مَا أَحْسَنَ هَٰذَاۥ فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قَالَ: لِيْ شُرَيْحٌ، وَّمُسُلِمٌ، وَّعَبْدُ اللهِ. قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْرُ؟» قَالَ: قُلُتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُوْشُرَيْح». رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ، وَالنَّسَانِيُّ.

271٧ - (١٨) وَعَنْ مَسُرُوْقٍ، قَالَ: لَقِيْتُ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسُوُولُ ابْنُ الْآجُدَعِ. قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْآجُدَعُ شَيْطَنْ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ. ﴿الْآجُدَعُ شَيْطَنْ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ. ٤٧٦٨ - (١٩) وَعَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «تُدُعَوْنَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِأَسْمَآءِ الْقِيلَمَةِ بِأَسْمَآءِ الْبَائِكُمْ، دَوَّاهُ أَخْمَدُ، وَأَنْهُ ذَاؤُدَ. وَأَنَّهُ أَخْمَدُ، وَأَنْهُ ذَاؤُدَ.

٤٧٦٩ - (٢٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَلَى اَنْ يَجُمَعَ اَحَدُّ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنِيَّتِهِ، وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا آبَا الْقَاسِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٤٧٧٠ - (٢١) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمَّيْتُمْ بِإِسْمِى فَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِىْ». رَوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ، ابْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَطَذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ. وَفِي رِوَايَةِ آبِي دَاؤَدَ، وَقَالَ: «مَنْ تَسَمَّى بِإِسْمِى، فَلَا يَكْتَنِ بِكُنِيَّتِيْ، وَمَنْ. تَكَنِّى بِكُنِيَّتِيْ، فَلَا يَتُسَمَّ بِإِسْمِيْ».

٤٧٧٢ - (٣٣) وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا

ناموں سے نکارا جائے گا اس لئے تم استے نام رکھو الزاجر، ابدواور)

تَرْجَعَدُ: "حعرت الوہریہ نظیفہ کتے ہیں کہ نی بھی نے اس سے مع فرمایا ہے کہ کول فض آپ بھی کے نام اور آپ بھی ک کنیت کوقع کرے (لین) محمد نام رکے اور آبو القائم کنیت مقرر کرے۔" (تردی)

رَسُولَ! اللَّهِ اَرَائِتَ إِنْ وُلِدَ لِيْ بَعْدَكَ وَلَدُ اللَّهِ بَعْدَكَ وَلَدُّ أَسَمِّيْهِ بِكُنِيَّتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ.

٤٧٧٣ - (٢٤) وعَنْ آنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَنَّانِيْ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَقْلَةٍ كُنْتُ آجْتَيِهُا. رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ لَا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ لَا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَفِي «الْمَصَابِيْح» صَحَّحَةً.

٤٧٧٤ - (٢٥) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ. زَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ.

2000 - (٢٦) وَعَنْ بَشِيْرِ بْنِ مَيْمُوْنِ، عَنْ عَمِّمِ أَسَامَةً بْنِ أَخُدَرِيّ، أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِي أَنَّوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا الشُمُكَ؟» قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا الشُمُكَ؟» قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا الشُمُكَ؟» قَالَ: اصْرَمُ قَالَ: «بَلُ انْتَ زُرْعَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاوَد.

٤٧٧٦ - (٢٧) وَقَالَ غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُمَ الْعَاصِ، وَعَزِيْزٍ، وَعَتَلَةَ، وَشَيْطُنِ، وَالْحَكَمِ، وَغُرَابٍ، وَحُبَابٍ، وَشِهَابٍ، وَقَالَ: تَرَكْتُ آسَانِيْدَهَا لِلْإِخْتِصَارِ.

٤٧٧٧ - (٢٨) وَعَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِآبِيْ عَبْدِ اللَّهِ، آوْقَالَ آبُوُ

﴿ يَعِيدًا بُوتُو مِينَ اسْ كانام محمد اور كنيت ابوالقاسم ركه دول - آپ نے بچہ پيدا بوتو ميں اس كانام محمد اور كنيت ابوالقاسم ركھ دول - آپ نے ارشاد فرمايا بال ـ " (ابوداؤد)

تَنْفِيَحَكَمَ: '' معفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کُمْ کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔'' (ترندی)

تَنْوَجَمَدُ: ''ابوداؤدنے کہا کہ رسول الله و الله علی عاص، عزیز، عملیہ شیطان، تھم، غراب، حباب اور شہاب ناموں کو بدل دیا تھا۔ میں نے ان کی اسانید، انتشار کے باعث چیوز دی ہیں۔''

تَدَّيَّكُمَّةَ: ومحضرت ابومسعود رضِّ لللهُ في ابوعبدالله سے با ابوعبدالله نے ابومسعود رضِّ للهُ انصاری سے دریافت کیا کہم نے رسول الله

عَبْدِ اللّهِ لِآبِيْ مَسْعُوْدٍ: مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ (زَعَمُوْا؟) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «بِنْسَ مَطِيَّةُ الوَّجُل». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُذَ وَقَالَ: إِنَّ آبَا عَبْدِ اللّهِ، حُذَيْفَةُ.

٤٧٧٨ - (٢٦) وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَآءَ اللّٰهُ وَشَآءَ فُلَانٌ، وَللَّكِنْ قُولُوْا: مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّر شَآءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَحُمَدُ وَآبُودَاؤَدَ.

٤٧٧٩ - (٢٩) وَفِي رَوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ: «لَا تَقُوْلُواْ: مَا شَآءَ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ رَّقُوْلُوْا: مَاشَآءَ اللّهُ وَحُدَةً». رَوَاهُ فِي «ضَرْح السَّنَّةِ».

٤٧٨٠ - (٣١) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِق سَيِّدًا، فَاِنَّهُ إِنْ يَّكُ سَيِّدًا فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

### الفصل الثالث

٤٧٨١ - (٣٢) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ الِلَّى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنِى آنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا

و الله المنظمة الماسة المحمد المحمد

تَنْ َ اللهُ ا ارشاد فرما یا ہے تم اس طرح نہ کہو کہ اگر خدا نے اور فلال فحض نے چاہا (تو اس طرح ہوگا کیونکہ اس میں خدا اور بندہ کی برابری ثابت ہوتی ہوتی ہے) بلکہ بول کہو کہ اگر خدا نے چاہا اور پھر فلال محض نے چاہا (تو اس طرح ہوگا)۔" (ابوداؤد، احمہ)

تَنْ يَجَمَدُ "أوراكِ روايت مِن بدالفاظ بين كرتم بول ندكبوك اكر خدا في اور محد عِنْ أف عِلْها (تو اسطرح بوكا) بلد صرف اثنا كبوك اكر اكر خداكر خدا في الموكد اكر خداكر

تَنَوَيَحَكَدُ "حضرت مذيف وفي المنظائة كتب بين كدى في النظام في ارشاد فرمايا ب: منافق كوسيد (سرداريا آقا) نه كهواس لئه كدا كرده سيّدند هو (اورتم في اس كوسيد كها) تو أين يروردگار كو ناخش كيا." (ايوداؤد)

# تيسرى فصل

مَنْ َ حَمَدَ: "عبدالحمید بن جیر بن شیبر فَنْ اَنْ کَتِ جِی که مِی سعید فَنْ اَنْ اَنْہوں نے جھ سے بید فَنْ اَنْهُ اَنْهُ کِتِ جِی کہ مِی سعید فَنْ اَنْهُ بن سینب کے باس بیٹا تھا کہ انہوں نے جھ سے بید حدیث بیان کی کہ میرے دادا جن کا نام حزن تھا نی ویکھا تیرا خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخضرت ویکھا تیرا

اسْمُكَ؟» قَالَ: إِسْمِى حَزَنُ، قَالَ: «بَلُ آنَتَ سَهُلُ» قَالَ: مَا آنَا بِمُغَيِّرِ نِ اسْمًا سَمَّائِيُهِ آبِى قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبُ: فَمَا زَالَتُ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٢٧٨٢ - (٣٣) وَعَنْ آبِيْ وَهَبِ نِ الْجُشَمِيِّ وَاللهُ مِنْ الْجُشَمِيِّ وَاللهُ عَنْهُ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاَسْمَآءِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْدُ اللهِ الْاَسْمَآءِ إِلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَاصْدَقَها حَادِثُ وَهَمَّامُ وَالْهُ حَادِثُ وَهَمَّامُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْوَدُولُ وَهَمَّامُ وَالْهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کیانام ہے؟ انہوں نے کہا" حزن "آپ یکی نے ارشاد فرمایا بیس نے تیرانام سمل رکھا۔ انہوں نے کہا بیس اپنے اس نام کو تبدیل کرنا مہیں چاہتا جس کو میرے باپ نے رکھا ہے۔ این میتب کا بیان ہے کہ (اس نام کی دجہ سے) ہمیشہ ہمارا خاندان بخی بیس میتلا رہا (حزن کے معنی ہیں سخت زمین اور مہل کے معنی ہیں زم زمین)۔" (بخاری)



# (۹) باب البیان والشعر فصاحت اورشعرکا بیان

# تپهلی فصل

نَّذَ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تَنْ َ حَمَدَتُ الله عَلَيْهِ مَ كَتَّ مِن كَدر سول الله عِلْمَ الله عِلْمَ مِن كَدر سول الله عِلْمَ الله عِلْم نَهُ ارشاد فرما يا ب بلاك موع كلام مِن مبالغ كرف والي يتمن مرتبه آب عِلْمَ فَيْ فِي مِدالفاظ فرمائ " (مسلم)

### الفصل الأول

2۷۸۳ - (۱) عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْدِقِ عَنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ فَخَطَبَا، فَعَجَبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسُحُرًا». رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ.

٤٧٨٤ - (٢) وَعَنُ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٤٧٨٥ - (٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَ لَكُ ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلَمٌ:

٤٧٨٦ - (٤) وَعَنْ آبِيُ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْدَقُ كَلِمَهٍ قَالَهَا النَّنَاعِرُ كَلِمَهُ لَبِيْدٍ: آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٧٨٧ - (٥) وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «هَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «هَلُ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ ابْنِ آبِي الصَّلَتِ شَيْءٌ؟» مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ ابْنِ آبِي الصَّلَتِ شَيْءً؟» فَقَالَ عَلَيْهُ. فَقَالَ: «هِيْهِ» فَأَنْ شَدْتُهُ بَيْنًا. فَقَالَ «هِيْهِ» فَتَمْ انْشَدْتُهُ بَيْنًا فَقَالَ: «هِيْهِ» حَتَّى «هِيْهِ» حَتَّى انْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٨٨ - (٦) وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيُ

بَعْضِ المَشَاهِدِ وَقَدُ دَمِيَتُ اِصْبَعُهُ فَقَالَ:

«هَلُ النَّتِ اللَّهِ اِصْبَعُ دَمِيْتِ

وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَالَقِيْتِ»

مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

٤٧٨٩ - (٧) وَعَنِ الْبَوَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
قُرِيْظَةَ لِحَسَّانِ ابْنِ قَابِئٍ: «أَهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ،
قَانَ جِبْرِيْلَ مَعَكَ» وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ: «أَجِبُ
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ: «أَجِبُ
عَنِّيْ، اللّٰهُ مَ إَيِّدُهُ بِرُوحٍ الْقُدُسِ». مُتَّفَقَّ
عَلِيْه.

مَنْ وَجَمَدُ: "عمرو بن شريد رضي المائية الينة والدي روايت كرت إلى كم یں آیک روز رمول الله ولی کے بیچے (لینی آپ لی کی سواری ير) سوار بوا، آپ و الله العالم في محمد عن فرمايا تحمد كواميد بن ابي العملت کے مکھ اشعار یاد ہیں۔ میں نے موض کیا ہاں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں تو سناؤر میں نے ایک شعر سنایار آپ 🚜 نے ارشاد فرمایا اور سناؤ۔ یس نے گھرایک شعر پڑھا۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا اورسناؤد ای طرح میں فے سوشعرسنا عد " (مسلم) تَرْجَدُ " معرت جدب وفي كتب بن كرني الله الك الدال ميں (غزوة أحُد ميں) شريك تھے كه آپ كى أَنْكُل خون آلود ہوگئ آپ ﷺ نے (انگی کو خاطب کرے) کہا: تو ایک انگی ہے (جسم كاكونى براعضونيس) اورخون مين آلوده بوئى ب (ليعنى اوركوئى مصيبت تھے يرنيس بڑى، نەتو تو كانى منى ادرند بلاك مونى) ادريد (جر کھے مواہے) ضداکی راہ ش ہواہے، (جس کا تواب مے گا)۔ ( بغاری وسکم )

تَوَرَقَدَدَ: "حضرت براء حَفَظِهُ كَتِي بِين كه رسول الله وَفَظْ نَهُ بِيرِهِ بَي وَرَسُول الله وَفَظْ نَهُ بِيرِه بَي وَرَسُلُهُ الله وَلَيْ الله وَلَي الله وَلَي الله الله وَلَي الله وَلَيْ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَيْ الله وَلَي الله وَلَيْ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي

٤٧٩٠ - (٨) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَهْجُوا قُرَيْشًا، قَاِنَّهُ آشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَّشْقِ النَّبَل». رَوَاهُ مُسْلِمْ.

٤٧٩١ - (٩) وَعَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ: «اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «اللهِ صَلَّى اللهُ عَرَسُوْلَ عَن اللهِ وَرَسُوْلِهِ». وَقَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ عَن اللهِ وَرَسُوْلِهِ». وَقَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَجَاهُمُ حَسَّانٌ فَشَطْى وَاشْتَفْى». رَوّاهُ مُسْلِمْ.

١٧٩٢ - (١٠) وَعَنِ الْبَوْآءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ
التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ؛
وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا
وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا
فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةٌ عَلَيْنَا
وَنَبِّتِ الْاقْدَامَ إِنْ لاَ قَيْنَا
وَنَبِّتِ الْاقْدَامَ إِنْ لاَ قَيْنَا
وَنَبِّتِ الْاقْدَامَ إِنْ لاَ قَيْنَا
إِنَّ الْأُولِلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
إِذَا أَرَادُوا فِئْنَةً اَبَيْنَا ابَيْنَا
وَيْفَعُ بِهَا صَوْنَةً ابَيْنَا ابَيْنَا ابَيْنَا

مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

تَنْزَجَهَكَ: " حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ویکٹ نے (اپنے شاعروں سے دورانِ جنگ ہیں) فرمایا قریش کی جو کرداس کئے کہ جو قریش کے لئے تیروں کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔" (مسلم)

مَنْ وَجَمَدُ: "حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ و اللہ اللہ عنبا کہتی ہیں کہ میں نے مسال اللہ و اللہ و اللہ اللہ عنبا کہتے ہیں ہے ہوکا مقابلہ کرتا خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے (مشرکوں کی جوکا مقابلہ کرتا رہے گا روح القدس (جبر تیل علیہ السلام) برابر حبری مدوکرتے رہیں مسلمہ سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کہتی ہیں اور میں نے رسول اللہ مسلمہ کو یہ فرماتے سنا کہ حسان دی اور جسی شفا پائی (بعنی سکون جو سے) مسلمانوں کو شفادی اور خود بھی شفا پائی (بعنی سکون وطمانیت حاصل کی)۔" (مسلم)

مَنْوَجَمَدُهُ المعرود بالمورِ الله المعرود ا

٢٧٩٣ - (١١) وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْآنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ
الْحَنْدَقَ وَيَنْقُلُوْنَ التَّرَابَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ:
الْحَنْدَقَ وَيَنْقُلُوْنَ التَّرَابَ وَهُمْ يَقُولُوْنَ:
نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا
عَلَى الَّجِهَادِ مَا بَفِيْنَا ابَدًا
يَقُولُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
نُحنَهُمُ

اللهُمَّرُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ فَاغْفِرِ الْآنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2012 - (17) وَعَنْ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَآنُ يَّمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَوِيْهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### الغصل الثاني

2943 - (17) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدُ آنْزَلَ فِى الطِّعْرِ مَا
أَنْزَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِيْ
نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَانَّمَا تَرُمُونَهُمْ بِهِ نَصْحَ
النَّبَلِ». (رَوَاهُ فِي شَرْح السَّنَّةِ.

تَنْوَجَمَنَ المرافعار في خَنْلُ كَتِ بِين كَدَ غُرُوه الراب بين المعارف الراب بين المعارف المرافعات المعارف المعارف

### دوسری فصل

وَفِى «الْإِسْتِيْعَابِ لِإِبْنِ عَبْدِ الْبَوِّ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاذَا تَرَى فِى الشِّعْرِ: فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُحَارِبُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِه».

٢٩٩٦ - (١٤) وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ الْحَيَاءُ وَالْعِيْ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَدَاءُ، ﴿ الْحَيْءُ وَالْعِيْ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَدَاءُ، وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ. رَوَاهُ التّوْمِذِيُّ. وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ. رَوَاهُ التّوْمِذِيُّ. وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ. رَوَاهُ التّوْمِذِيُّ وَالْبَيْمَةِيْ وَالْبَيْمَةِ وَمَنْ البِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْقِي رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ مَا اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ وَالْوَبَكُمُ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ وَالْوَبَكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ وَالْمَعْمَالِي اللّٰهُ وَالْمَالِقُولُ مَالَةً وَ إِنَّ الْمُعْفِى اللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَالَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ

2۷۹۸ - (1٦) وَرَوَى التَّرُمِدِيَّ نَحُوهُ عَنْ جَابِرِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالُوْا: يَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَلْ عَلْمَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَلَمَا عَلَمْنَا التَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، فَمَا الْمُتَعَبِّرُوْنَ». فَمَا الْمُتَعَبِّرُوْنَ».

2۷۹۹ - (۱۷) وَعَنْ سَغْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصٍ
دَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى
يَخُرُجَ فَوْمٌ يَّاكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَاكُلُ
الْبَقَرَةُ بِٱلْسِنَتِهَا». رَوَاهُ آخَمَدُ.

کرتے ہوئے) کہا کہ یا رسول اللہ! شعری بابت آپ کھی کیا ۔ عظم دسیتے میں؟ آپ کھی نے ارشاد فرمایا مؤسن اپنی تلوار کے ۔ جہاد کرتا ہے ادرائی زبان سے بھی۔''

مَنْ وَهَمَا لَذَ المعترب الى المامه رضي الله على الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله و ارشاد فرما يا هيه حياء اور زبان ايمان كى دوشا مين مين اور ول آزار محقق وربيهوده باليس نفاق كى دوشا فيس مين ـ " (ترندى)

تَنَرَجَعَدُ: " حضرت ابولغلبه منتی دین الله الله علی که رسول الله علی الله علی که رسول الله علی کار سول الله علی کار شاه ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جھے کوسب سے زیادہ عزیز ومجوب اور مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہول سے جو بین اور مبغوض ترین اور جھ سے بہت وور وہ لوگ ہول سے جو بداخلاق جی راور بداخلاق وہ جی جو الے، بداخلاق جی راور بداخلاق وہ جی جو الے، بداخلاق جی راور بداخلاق وہ جی دیار دولے، کیار کرنے والے ہیں۔ بداختیا طی سے فضول با تمل کرنے والے، کیار کرنے والے ہیں۔ (ایر بیاتی سے شعب الایمان میں روایت کیا ہے)

الله عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ الله مَسكَّى الله عَمَرُ رَضِى الله عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «إنَّ الله يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الْبَلِيْغَ مِنَ اللهِ جَالِ الَّذِيْ يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِه تَحَمَّا يَتَحَلَّلُ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِه تَحَمَّا يَتَحَلَّلُ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِه تَحَمَّا يَتَحَلَّلُ الرَّوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَآيُودَاوُدَ، الْبَاوِرَةُ بِلِسَانِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَآيُودَاوُدَ، وَقَالَ التِرْمِدِيُّ، وَآيُودَاوُدَ، وَقَالَ التِرْمِدِيُّ، وَآيُودَاوُدَ، وَقَالَ التِرْمِدِيُّ.

١٨٠١ - (١٩) وَعَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَرَتُ لَيْلَةٌ أُسْرِى بِي بِقَوْمٍ تُقْرَصُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا جِبُرَيْنُلُ! مَنْ طَوُّلَآءِ؟ قَالَ: طَوُّلَآءِ خُطَبَآءُ أُمَّيْكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ مَالَا يَفْعِلُونَ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: طَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

٢٠٨٢ - (٢٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوْبَ الرِّجَالِ آوِ النَّاسِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.» رَوَاهُ آبُودَاوُدَ.

٢٨٠٣ - (٢١) وَعَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَآكُثَرُ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلُ فَآكُثَرُ اللهُ وَلَا يَوْمًا وَقَامَ نِهُ قَوْلِهِ لَكَانَ الْفَوْلُ. قَقَالَ عَمْرُو: لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ

وبلاغت يامرح وذم سےروفی كمائے كى)-" (احم)

تَرَجَعَدُ: " حضرت عبدالله بن عمر در الفلاله كتب بين كه رسول الله والمنظمة في المنظمة المنظمة

تَوَجَعَدُ: "حضرت الل رَفِيَّةُ الله عِيل كدرسول الله وَفَقَلَا مَنْ الله وَفَقَلَا مَنْ الله وَفَقَلَا مَنْ الله وَفَقَلَا مِن كارت ميرا كزر ايسے لوگوں پر ہواجن كى زبانيں آگ كى قينچيوں سے كائى جارتى تعين ميں من بير تكل عليه السلام سے لوچھا يہ كون لوگ جيں؟ انہوں نے كہا يہ آپ كى امت كے خطيب (وعظ كو، يہ كرار) جوالي با تيں كہتے ہے جن پر خود عمل نہيں كرتے ہے جن پر خود عمل نہيں كرتے ہے ۔ (تر فدى يہ حديث غريب ہے) ـ"

تَذَرَ حَمَدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

تَنْ يَحْمَنَهُ " بعضرت عمره بن عاص رَفِيْظِينَهُ كَبِّحَ بِين كدايك روز ايك محنص نے كھڑے ہوكر فصاحت وبلاغت كے ساتھ طويل تقرير كى۔ انہوں نے اس كو مخاطب كركے كہا۔ أكر تو اسپنے بيان ميں اختصار

خَيْرًا لَّهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ رَآيُتُ. أَوْ أُمِرْتُ. أَنْ أَبْرُتُ فِى الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدُ.

١٨٠٤ - (٢٢) وَعَنْ صَخْرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ
بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ
الْعِلْمِ جَهْلًا، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ
الْعِلْمِ جَهْلًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا، وَإِنَّ مِنَ
الْقَوْلِ عِيَالًا». رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

#### الفصل الثالث

20.0 - (٢٢) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ بِعَوْمُ عَلَيْهِ قَانِمًا، يَّفَاجِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ يُنَافِحُ. وَيَقُولُ مَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ وَسُلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ يُولُدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْفُدُسِ مَانَافَحَ أَوْفَاحَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ يُولُدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْفُدُسِ مَانَافَحَ أَوْفَاحَرَ عَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ وَسُلَّمَ. وَوَاهُ وَسُلَّمَ. وَوَاهُ وَسُلَّمَ. وَوَاهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَوَاهُ

٤٨٠٦ - (٢٤) وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ

ے کام لیٹا تو بہتر ہوتا، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ و ا فرماتے ساہے، میں نے سجھ لیا ہے یا مجھے تھم کیا عمیا ہے اس بات کا کہ تقریر و گفتگو میں اختصار کردوں اس لئے کہ مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے۔'' (ابوداؤد)

# تيسرى فصل

تَنْ يَحَدَّدُنَا " حضرت عائش رضى الله تعالى عنها كهتى بين كه رسول الله على حسان فطاليله حسان فطاليله حسان فطاليله حسان فطاليله حسان فطاليله كالمرت عاد الله على طرف سے اظهار فخر كرتے يا حسور الله فطالی طرف سے (كفار كى قدمت كا) مقابله كرتے اور رسول الله فطالی حسان فظالیه كی روح رسول الله فطالی میں مدد كرتا ہے جب تک كه وہ مقابله یا فخر كرتا ہے رسول الله فطالی طرف ہے ۔" (بخارى)

تَنْزِيجَهَدَ: "حضرت انس مَعْنِطُنِنه کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کا ایک مُدی خوان تھا(حدی اوموں کے ہانکئے کا گانا) جس کا نام انجھ تھا یہ خوش

يُقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُوَيُدَكَ يَا اَنْجَشَهُ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ». قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِيُ ضَعَفَةَ النِّسَآءِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٨٠٧ - (٢٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ كَلاَمْ، فَحَسَنُهُ حَسَنْ، وَفَيِيْحُهُ قَيِيْحٌ». رَوَاهُ الدَّارُ قَطِنيْ.

٨٠٨٨ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُرُوةَ مُوْسَلاً.
٢٨٠٩ - (٢٦) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْد بِ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ
رَضُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ
عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذُوا الشَّيْطَانَ، اَو
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذُوا الشَّيْطَانَ، اَو
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذُوا الشَّيْطَانَ، اَو
أَمْسِكُوا الشَّيْطُنَ، لَآنَ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلِ
الْمُسِكُوا الشَّيْطُنَ، لَآنَ يَمْتَلِئَ شِعْرًا». دَوَاهُ
الْمُسِكُوا الشَّيْطُانَ، اَن يَمْتَلِئَ شِعْرًا». دَوَاهُ

٤٨١٠ - (٢٧) رَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّهَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان».

آ واز تھا ایک روز نبی چھی نے اس سے قرمایا انجھ اونوں کو آہستہ آہستہ ہا تک (بعنی اپنی حدی سے ان کوگرم اور تیزرونہ بنا اور شیشوں کو نہ توڑے قادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیشوں سے مراد آپ ک کمزورضعیف عورتیں تغییں۔" (بخاری،مسلم)

تَنْزَجَهَنَدُ: " حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كمبتى بين كه رسول الله وي كلي كم سامن شعر كا ذكر آيا تو آب وي كلي في ارشاد فرمايا شعر كلام ب اجها شعراجها ب ادر براشعر براسب-" (دارقطني)

تَنْ يَحَدُدُ " شافعي نے أے عروه سے مرسل روايت كيا\_"

تَوَجَعَدُ "حضرت ابوسعید خدری رفظینه کتے ہیں کہ ہم رسول اللہ فی ایک گاؤں فی کا استہ میں ایک گاؤں فی کا کہ کے راستہ میں ایک گاؤں ہے ) جارہ بنے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ فی کا آئی کے ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ فی کا آئی کے اشعار س کر) فرمایا۔ اس شیطان کو پکڑلوہ یا اس شیطان کو روک لو۔ انسان کا چیپ سے چیٹ مجرلیا اس سے بہتر ہے کہ اس میں شعر مجربے ہوں۔ " (مسلم)

تَذَرَحَهَنَدُ: "حضرت جابر رفيني الله علي عن كدرسول الله وفينياً في المرسول الله وفينياً في الرشاد فرمايا: كانا ياراگ اس طرح ول مين نفاق كو پيدا كرتا ہے جس طرح ياني تصبق كو اگاتا ہے ۔" ( بيستی )

١٨١٠ - (٢٨) وَعَنْ نَافِع رَحَمَهُ الله، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيْقٍ، فَسَمِعَ مِزْمَارًا، فَوَضَعَ اصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَنَآلَى عَنِ الطَّرِيْقِ فَوَضَعَ اصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَنَآلَى عَنِ الطَّرِيْقِ النِّيَ الْجَانِبِ الْاَحْرِ، ثُمَّ قَالَ لِي: بَعْدَ اَنْ بَعُدَ: لاَ، فَرَفَعَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْنًا؟ قُلْتُ: لاَ، فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أَذُنَيْهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعَ، فَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعَ، فَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعَ وَكُنْتُ الله فَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعَ وَكُنْتُ الله فَعَلْهُ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَعِيْرًا. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُودَاؤَد.



# (۱۰) باب حفظ اللسان والغيبة والشتم زبان كى حفاظت اورغيبت اورگالى دينے كابيان

### تيبلى فصل

تَذَوَجَدُنَدُ المعرف الله وَ الله و ال

تَرَوَّهَ مَدُنَ المعرب الوجريه وضَوَّيَّ مَعَ جِن كدرسول الله عِلَيْنَا نَهِ مِن الله عِلَيْنَا فِي الله عِلْمَ الله عِلْمَ الله عِلْمَ الله عِلْمَ الله عِلَيْنَ وَهُ بِنَدَهُ اللّ كَلَ حَقِيبَ سَعَ فَدَاوِنَدُ تَعَالَىٰ خُوشَ مِوجاتا بِلَيْنَ وَهُ بِنَدَهُ اللّ كَلَ حَقِيبَ سَعَ وَالْفَ نَبِينَ مِوتا اور خداوند تعالى اللّ بات كي بدل جِل الله كروجات بنده الله بات كبتا ب ورجات بنده الله بات كبتا ب من الله تعالى ناراض موجاتا بهاور وه الل سے واقف نيل جس سے الله تعالى ناراض موجاتا بهاور وه الل سے واقف نيل موجاتا الله وقال ميا الله موجاتا الله وقال من الله وقال في الله وقال من الله وقال من الله وقال وقال وقال من الله وقال من الله وقال من الله وقال من الله وقال والله وقال من الله وقال والله وقال من الله وقال والله وقال من الله وقال من الله وقال من الله وقال والله وقال من الله وقال والله وقال والله وقال من الله وقال والله وقال من الله وقال والله وقال والله وقال من الله وقال والله وقال والله وقال والله والله وقال والله وقال والله وقال والله وقال والله وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال والله وقال والله وقال والله وال

تَنْ يَحْمَدُ: " حضرت عبدالله بن مسعود ويَرْفَيْكُ الله عبن كدرسول الله

### الفصل الأول

٤٨١٢ - (1) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَّضْمَنُ لِيُ مَا بَيْنَ لِحُيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

١٨١٣ - (٢) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةً رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٤٨١٤ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فُسُونٌ، اللّٰهُ عَلَيْهِ فُسُونٌ، وَقِنَالُهُ كُفُرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٨١٥ - (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِآخِيْهِ كَافِرٌ، فَقَدْ بَآءَ بِهَا آخَدُهَمَا». مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨١٦ - (٥) وَعَنْ أَبِى ذَرْ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرْمِىٰ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اللّه ارْبَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٢٨١٧ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، اَوْ قَالَ: عَدُوَّاللّهِ وَلَيْسَ كَلَالِكَ، إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٤٨١٨ - (٧) ٤٨١٩ - (٨) وَعَنْ آنَس، وَآبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِيْ، مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ

ور کہا ہے ارشاد فرمایا ہے مسلمان کو کرا کہنافت ہے اور سلمان کو مراکبنافت ہے اور سلمان کو مراکبنافت کو مارڈ الناکم

مَّنَدُ حَمَدُ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنِ كَهِ رسول اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَي مَعَ ارشاد قرمایا ہے جو محض کسی کو کا فر کہہ کر پکارے یا خدا کا وحمن سکھ اور ووالیا نہ ہوتو بیکٹمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔'' ( بخاری وسلم )

تَكَرَّجَتَكَ: "معترَت انس عَنْظِينَه اور حفرت ابو ہریرہ دینی نے ہیں کہ ہیں کہ رسول اللہ بھولیا نے ارشاد فر مایا ہے آگر دو محص ایک دوسرے کو ہراکہیں تو اس نے بہل کی ہے ہرا کہیں تو اس نے بہل کی ہے وہ ظالم ہے اور دوسرا مظلوم، حیتک کہ مظلوم حدے آ کے نہ بڑھے۔ یعنی قالم ہے زیادہ کرانہ کیے ۔" (مسلم)

٤٨٢٠ - (٩) وَعَنُ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِيُ لِعِيدِّيْقِ آنْ يَّكُونَ لَعَّانًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٨٢١ - (١٠) وَعَنُ آبِي الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ اللَّعَانِيْنَ لَا يَكُونُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّعَانِيْنَ لَا يَكُونُونُ شَهَدَآءَ وَلَا شُفَعَاءً يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾. رَوَاهُ مُسُلِمُ . شَهَدَآءَ وَلَا شُفَعَاءً يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾. رَوَاهُ مُسُلِمُ . كَمَالُمُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَلَا أَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُو وَسَلَّمَ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّاسُ، فَهُو وَسَلَّمَ: ﴿ وَوَاهُ مُسُلِمٌ .

٤٨٢٣ - (١٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي طُولًا عِ بِوَجْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٨٢٤ - (١٣) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَا يَةٍ مُسُلِمٍ: «نَمَّامٌ».

٤٨٢٥ - (ُ١٤) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى

تَتَرَجَمَدَ: ''حضرت ابو ہریرہ دھی ایک کتے ہیں کررسول اللہ وہ کی نے ارشاد فر مایا صدیق (بعنی مؤمن) کے لئے بیمناسب نہیں ہے کہوہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔'' (مسلم)

تَنْ يَحَمَّنَ: " حَفرت الوجريه وهَ الله عَلَيْهُ كَتِ فِي كدرسول الله وهَ الله عَلَيْ فَيْ فَيْ الله عَلَيْ ا ارشاد فرمايا ب جب كوئى آدى بيد كه كه بلاك بموجاكي وه لوگ، تو وه كيف والاسب في الله مسلم)

تَرْيَحَكَدُ: المعظرت عبدالله مسعود وعَلَيْنَالهُ كَتِى كدرسول الله عِنْنَالَةُ مَا مِنْ أَنْهُ عِنْنَا الله ع في ارشاد فرمايا ب يج بولنا اختيار كرداس لين كدي بولنا نيكي كاراست

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ يَهْدِى اللِّي الْبِيّ، وَإِنَّ الْبِيّ يَهْدِى اللّٰي الْبَيّةِ، وَمَا يَوَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الْجَنَّةِ، وَمَا يَوَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِيْقًا، الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَالْكَذْبَ، فَإِنَّ الْكِذُبَ يَهْدِى اللّٰهِ عَلْدُى اللّٰهِ وَالْكَذْبَ وَمَا الْفُجُوْرِ يَهْدِى النَّالِ، وَمَا الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِى النَّى النَّالِ، وَمَا يَوَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذُبَ عَنْى النَّالِ، وَمَا يَوَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذُبَ عَنَّى النَّالِ، وَمَا يَوْلُ الرَّهُ لَكُذْبَ عَنْدَ اللّٰهِ تَكَذَّابًا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي يَوْلُ الْبِرَّ لَيُعْدِى إِلَى النَّالِ، مَتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِي يَوْلُ الْبِرِ وَايَهُ لِمُسْلِمِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ بِرَّ، وَإِنَّ الْمِيدِى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُهُ وَلِي النَّالِ الرَّا الْمَيْدُى اللّٰهِ عَلْمُهُ وَانَ الْبِرْ وَاللّٰهِ لِكُذُبُ فَجُورٌ يَهُدِى النَّى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمِيدُى النَّالِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْمِيدُى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَانَّ الْمِيدُى النَّى الْمُحَدِّى الْمَالِمِ وَانَ الْمِيدُى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَانَ الْمِيدُى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَانَ الْمِيدَى الْمَالِمُ النَّالِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ وَلَى الْمَالِمُ النَّالِي الْمَالِمُ اللّٰهُ عَلْمُ وَلَى الْمَالِمُ النَّالِي النَّالِي الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْدِي الْمُلْلِمُ اللّٰهُ الْمُؤْدُورُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْدُورُ وَاللّٰهُ الْمَالِمُ النَّالِي الْمَالِمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى النَّالِي النَّالِي الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

٤٨٢٦ - (١٥) وَعَنُ أُمِّ كُلْغُوْمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَّيَنْمِى خَيْرًا». مُتَّفَقَّ عَلَيْه.

٢٨٢٧ - (١٦) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ الْاَسُودِ
رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَ رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَ رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ
فَاحْتُوا فِي وُجُوهِمِمُ التَّرَابَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُ، قَالَ: اثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النّبِيّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ

دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جو محض ہمیں ہے ہواتا ہے اور بی بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور بی تم جھوٹ سے اس لئے کہ جھوٹ فسق و فحور کی طرف نے جاتا ہے اور فسق و فحور کی دور دور ن کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جو محض ہمیشہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کے ہاں محموث بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کے ہاں کذاب (بہت جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔" (بخاری وسلم) اور مسلم کی روابت میں مید الفاظ بیں کہ بچ بولنا نیکی ہے اور نیکی اور میکی بہشت میں لے جاتی ہے اور میکی بہشت میں لے جاتی ہے اور مجھوٹ بولنافسق و فحور ہے اور فسق فحور روز نے میں لے جاتا ہے۔"

تَذَرَجَهُنَدُ " حضرت ام كلقهم رضى القدعنها كمبتى بين كدرسول الله والمنظمة المنظمة ال

مَنْ َ حَمَدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ المحض كى رسول الله عِلَيْنَ كَ سامن (مبالغه ك ساتھ) تعريف كى - آپ نے تعریف كرنے والے سے فرمایا - افسوس بے جھ برتو

لَطَعْتَ عُنُقَ آخِيْكَ» ثَلْقًا «مَّنُ كَانَ مِنْكُمْرُ مَادِحًا لَا مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللَّهُ حَسِيْبُهُ، إِنْ كَانَ يَرِي إِنَّهُ كَذَٰلِكَ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ آحَدًا.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٨٢٦ - (١٨) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَذَرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ» قَالُوْا: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ آعُلَمُ. قَالَ: «ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ». قِيْلَ: أَفَرَأُيْتَ إِنْ كَانَ فِي آخِيْ مَا ٱقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدُ بَهَتَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةِ: «إِذَا قُلُتَ لِآخِيْكَ مَا فِيْهِ فَقَدِ اغْتَبُتَهُ،

وَإِذَا قُلُتَ مَالَيْسَ فِيْهِ فَقَدَ بَهَتَّهُ».

محابد رضی الله تعالی عنبم سے پوچھا۔ تم جانتے موفیبت کیا ہے؟ محابرض الله تعالى عنهم نے عرض كيا الله تعالى اوراس كا رسول عِينَ خوب جانے ہیں۔ آپ پھٹی نے ارشاد فرمایا ذکر کرتا این مسلمان بھائی کا الیی باتوں کے ساتھ جو اس کو ٹری معلوم مول (فیبت ہے) نوچھاعمیا اگر میرے بھائی کے اندر وہ بُرائی موجود ہوجس کا یں نے ذکرکیا ہے تب بھی اس کوفیرت کہا جائے گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرہایا آگراس کے اندر دہ ٹرائی موجود ہوجس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اگر وہ پُرائی اس میں موجود ند موتو مرتونے اس بر بہتان لگایا۔ اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تو نے اپنے بھائی کی وہ مُرائی میان کی جواس کے اندر یائی جاتی ہے تو تونے اس کی قیبت کی اور آگر تونے اس کی نسبت ایس بات کمی جواس کے اندر نیس یائی جاتی تو تو ف اس پر بہتان لکایا۔'' مَنْزَجَهَا: " حضرت عائشه رضي الله تعالى عنبا كهتي بين كه ايك مخض

نے ایج بھائی کی گرون ماردی۔ تمن بار آپ علی فی نے یہ الفاظ

فرمائے اور اس کے بعد فرمایا۔ اگرتم کس کی تعریف کو ضروری سمجموتو

اس طرح كبوكه بين فلال فحض كي نسبت بدخيال ركفتا مول يا فلال

هخص كويش الياسجية بول (مثلاً مردِ صالح إمروِيخي) اورالله تعالى

حقیقت حال سے خوب واقف ہے وہی حساب کرنے والا اور خبر

وسين والاسباور يبيمي اس صورت بيس كي جب كدوه المحض كي

ا نسبت ابیابی خیال رکھتا ہواور خدا برکسی مخف کی نسبت یقین کے

مَنْ يَحَدُدُ "حضرت الوجرية وفي عليه كتب من رسول الله في في

ساتھ بیتھم ندلگائے کہ وہ بقینا ایسانی ہے۔" ( بخاری وسلم )

٤٨٣٠ - (١٩) رُعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

إنتخا مبيكوة

عَنْهَا، أنَّ رَجُلاً إِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ. فَقَالَ: «إِثْذَنُوا لَهُ فَيِنْسَ اخْو الْعَشِيْرَةِ» فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ النِّهِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ النَّهِ. فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُثَلِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَى عَاهَدُيِّنِي وَجَهِهِ، وَانْبَسَطَتَ النَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَى عَاهَدُيِّنِي وَجَهِهُ وَسَلَّمَ: «مَتَى عَاهَدُيِّنِي وَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَى عَاهَدُيِّنِي وَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَى عَاهَدُيِّنِي وَكَاهُ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ النَّاسُ الِتَقَاءَ شَرِهِ ». وَفِي وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ الِتَقَاءَ شَرِهِ ». وَفِي وَالْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُ الْقَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ الْوَالَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمَالُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُلْلِلَهُ الْمَالُولُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعْتَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْلِلَةُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِلَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ

٤٨٣١ - (٢٠) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافِّى إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ، وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافِّى إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الوَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصَوِّلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصُلِعُ وقد سَتَرَهُ اللّهُ. فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ عَمِلُتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَا لَكُنُونُ عَمِلُتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَا يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللّهِ عَنْهُ. يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللّهِ عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آبِيْ هُرَيْرَةَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ) فِيْ «بَابِ الصِّيافَةِ».

تَتَوَيَّحَدُ: "حضرت ابو ہریرہ دینے فیٹ کیے جیں کدرسول اللہ جھی کا کہ ارش دفر مایا: میری ساری احمت عافیت میں ہے ( یعنی اس پر کوئی سخت عذاب نہ کیا جائے گا) گر وہ لوگ عافیت میں تمیں نہیں ہیں جو برائی کو ظاہر کرنے والے جیں اور یہ بات کس قدر بے پروائی رف ظاہر کرنے والے جیں اور یہ بات کس قدر بے پروائی رف شری ) کی ہے کہ آ دی رات کو کوئی (کرا) کام کرے اور میں ہونے پر جب اللہ تعالٰ نے رات کو اس کے عیب کو چھیا لیا ہو، وہ لوگوں سے یہ کہنا چھرسہ کہ اے فلانے میں نے رات کو انیا ایسا لیا اللہ اللہ تعالٰ نے رات کو اس کے عیب کو ڈھا تک لیے تھا اور اس کے وہ اس کردیا۔ یعنی جس عیب کو خطائے ہیں اللہ تعالٰ کے بردہ کو جا کہ کردیا۔ یعنی جس عیب کو خطائے کہ اللہ تعالٰ کے بردہ کو جا کہ کردیا۔ یعنی جس عیب کو خطائے کہا تھا اور اس کے خود انے جمیایا تھا اس کو گوائی کردیا۔ ان بھاری وسلم کی خدیث "من شکان گوفین گونی گوفین کی خدیث "من شکان گوفین گوفین گونی گوفین گان گوفین گونی گوفین گان گوفین گان گوفین گان گوفین گونی گوفین گان گوفین گان گوفین گان گوفین

بِاللَّهِ بَابِ المَعِسَىَافَةِ " مِن وَكرَى كُنَّ ہے۔

# دوسری فصل

تَنَوَيَحَكَدُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَي

تَتَرَجَمَدُ، "حضرت ابو ہریرہ دخوالیا کہتے ہیں کدرسول اللہ بھی آئے نے ارشاد فرمایا: تم جانتے ہوکہ جنت میں آ دمی کو اکثر کولی چیز داخل کرتی ہے؟ (وہ چیز) اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور حسنِ خلق سے اور تم جانتے ہو دوزخ میں لوگوں کو اکثر کون می چیز لے جاتی ہے؟ وہ وہ چیزیں ہیں منداور شرم گاہ۔" (تر نہی)

#### الفصل الثاني

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ تَرَكَ الْحَرْآءَ وَهُوَ مُحِقَّ بُنِي لَهُ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرْآءَ وَهُوَ مُحِقَّ بُنِي لَهُ فِي رَبْضِ الْجَنّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرْآءَ وَهُوَ مُحِقَّ بُنِي لَهُ فِي وَسُطِ الْجَنّةِ، وَمَنْ حَسَنَ خُلْقَهُ بُنِي لَهُ فِي وَسُطِ الْجَنّةِ، وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي وَسُطِ الْجَنّةِ، وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي وَسُطِ الْجَنّةِ، وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي اعْلَاهَا». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هٰذَا لَهُ خَدِيْثُ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِي حَسَنَ خُلُهُ فَي السّنَةِ » وَفِي حَدِيْثُ حَسَنَ مُ وَقَالَ هٰذَا اللّهُ وَالْمَصَابِيْحِ » قَالَ غَرِيْث.

٢٨٣٣ - (٢٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدُرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدُحِلُ النَّاسَ الْجَنَّةُ الْعُلُقِ. آتَدُرُونَ الْجَنَّةُ الْخُلُقِ. آتَدُرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدُحِلُ النَّاسَ النّارَ الْاَجُو فَانِ: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْحِلُ النَّاسَ النّارَ الْاَجُو فَانِ: أَلْفَهُ وَالْفَرْجُ». رَوَاهُ النّرْمِدِيْ، وابن ماجه.

١٨٣٤ - (٣٣) وَعَنْ بِلاَلِ بُنِ الْحَادِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْحَيْدِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكُتُبُ اللّهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَّلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّوْمُ مَا يَعْلَمُ مَبْلُغَهَا يَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّوْمُ مَا يَعْلَمُ مَبْلُغَهَا يَكُتُبُ

الله بها عَلَيْهِ سَخَطَهُ إللَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». رَوَاهُ «فِيْ شَرْحِ السَّنَّةِ». وَرَوَى مَالِكٌ، وَالتِّرُمِذِيُ، وَالتِّرُمِذِيُ، وَالبِّرُمِذِيُ، وَالبِّرُمِذِيُ،

٢٨٦٥ - (٢٤) وَعَنْ بَهْزِ بِن حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيُلُّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيُلُّ لِمَنْ يَحَدِّنُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلُّ نَّهُ، وَيُلُ لَّهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ، وَيُلُ لَّهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ، وَيُلُ لَّهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ، وَيُلُ لَهُ».

٢٨٣٦ - (٢٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلّا لِيُضَحِكَ بِهِ النّآسَ، يَهُوى بِهَا اَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ لِيُضْحِكَ بِهِ النّآسَ، يَهُوى بِهَا اَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ لِيُطْمِحِكَ بِهِ النّآسَ، يَهُوى بِهَا اَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ لِيُطْمِحِكَ بِهِ النّآسَ، وَإِنَّهُ لَيَزِلٌ عَنْ لِسَانِهِ الشّدَّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لَيَزِلٌ عَنْ لِسَانِهِ الشّدَّ مِمّا يَزِلُ عَنْ قَدَمِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْاَيْمَان».

٢٨٣٧ - (٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَمَتَ نَجَا.» رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٤٨٣٨ - (٢٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

و فضب کو ظاہر وہ بت کرتا ہے جب تک کدوہ خدا سے ملاقات نہ کرے۔(شرح السنة ، مالک ، ترفدی اور ابن ماجہ سے بھی بدروایت ہے)۔''

تَنْزِيَهُمَدُ: '' حضرت ابو ہر پره دی تی گئی ہے ہیں کہ رسول اللہ بھی گئی نے ارشاد فرمایا: انسان ایک ہات کہنا ہے اور اس کئے کہنا ہے کہ اس سے لوگون کو ہسائے تو وہ اپنی اس بات کے سبب دوزخ کے اندر گرتا ہے آئی دوری سے گرنا جننی کہ آسان اور زمین کے درمیان ہے اور انسان اپنی زبان کے سبب پھسلن ہے قدموں سے تھسلنے سے اور انسان اپنی زبان کے سبب پھسلن ہے قدموں سے تھسلنے سے زیادہ مخت۔' (بیبنی)

تَنْزَيَحَكَدُ "حضرت عبدالله بن عمر رَضَيْتُهُ كُتِ بِين رسول الله وَمُنْكُ اللهُ عَلَيْهُ كُتِ بِين رسول الله وَمُنْكُ اللهُ عَلَيْهُ كَامِنَ اللهُ عَلَيْهُ كَامِنَ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَي

تَكُرْ يَحْمَدُ: " حفرت عقبه بن عامر دفر الله المنظمة من كديس في رسول الند المنظمة الله على الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا النَّجَاةُ؟ فَقَالَ: «آمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلُيسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْنَتِكَ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرُمِذِيُّ.

٢٨٣٩ - (٢٨) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ، قَالَ: «إِذَا آصْبَحَ ابْنُ ادْمَ، فَإِنَّ الْاَغْضَاءَ كُلَّبًا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُولُ: إِنَّقِ اللّهُ فِيْنَا، فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتُ اِسْتَقَمْنَا، وَإِنْ إِعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٤٨٤٠ - (٢٩) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ
 رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْنِ إِشْلَامِ الْمَرْءِ
 تَرْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ». رَوَاهُ مَالكُ، وَآخْمَدُ.

٢٨٤٢ - (٣٠) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، عَنْ آبِيُ
هُرَيْرَةَ، وَالنِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ
الْإِيْمَان» عَنْهُمَا.

٤٨٤٣ - (٣١) وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: تُوفِي رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ. فَقَالَ: رَجُلٌ:
اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَوَلَا تَدْرِيُ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا
لَا يَعْنِيْهِ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ. رَوَاهُ
التَّمْذِيُ

و ارشاد فرمایا این زبان کو قابوش رکھو، اپ محر میں پڑے رہواور اینے کنامول پر رؤو ۔'' (احمد، تر ندی)

تَنَرَجَعَدَ: " حضرت ابوسعید مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں،
آدم علیہ السلام کا بیٹا (انسان) جب میچ کرتا ہے ( یعنی سوکر میچ کو
اٹھتا ہے) تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی
کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے معالمہ میں خدا ہے ڈر، اس لئے کہ
ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں تو اگر ٹھیک رہے گی ہم بھی ٹھیک رہیں
گے اور تو کجروی احتیار کرے گی تو ہم بھی کجرو ہوں گے۔"
( ترفیع)

تَنْوَجَعَكَدُ "على بن حسين كيت بين كدرسول الله و الله على في ارشاد فرمايا: انسان كي اسلام كي خوبي ميرب كدوه اس چيز كوچموز و سي جو سيه فائده ب ـ " (مالك واحمه)

مَّرُّحَكَدُ الرَّسِ ماجد ف اسے ابوہر مرد نظافی اسے اور ترفدی و میکل نے دولوں سے روایت کیا ہے ) ۔''

٤٨٤٣ - (٣٢) وَعَنُ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ النَّهِ النَّقَفِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ مَا أَخُوَفُ مَا تَخَافُ عَلَى ؟ قَالَ: فَأَخَذَ اللّهِ مَا أَخُوفُ مَا تَخَافُ عَلَى ؟ قَالَ: فَأَخَذَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

٤٨٤٦ - (٣٥) وَعَنْ عَمَّادٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ كَانَ ذَاوَجُهَيْنِ فِى الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَّادٍ». رَوَاهُ الدَّادِمِيُّ.

٤٨٤٧ - (٣٦) وَعَنَّ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ،

مَنْ يَحْمَدُ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُعِلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَي

تَنْفِيَهُمُنَدُ و معترت الن محر رفظ الله عليه الله علي كررسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي ال ارشاد فرمايا: جس وفت بنده جمعوث بولتا ب تو (حفاظت كرف والي) فرشته الل كم جموث كى بوست ميل بجر (كوس بجر) دور عليه جائة بيل " (ترفدي)

مَنْ يَحْمَنَ " حضرت سفيان دفي الله من اسد حضري كتب بين كه من في رسول الله و الله الله الله الله كان الله عنا ب سب سے برى خيانت بيه ب كه اور درست محمد اور حقيقت بين تو نے اس سے جموثی بات كى سے اور درست محمد اور حقيقت بين تو نے اس سے جموثی بات كى سے ـ " (ابوداؤد)

نَنْ وَجَمَدَ " حضرت عمار فَنْ الله عَلَيْهِ كَتِهِ بِي كه رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ارشاد فرمایا ہے ونیا میں جو شخص دو زبان ہو ( كى سے بھر كہتا ہواور كى سے بھر) قيامت كون (اس كے منديس) آگ كى زبان ہوگ ـ " (دارى)

تَذَرِيَهُمَّدُ: "حفرت ابن مسعود رَفِيْقِيْهُ كُمِتِهِ مِين كدرسول الله عِنْقَا في ارشاد فرمايا: مؤمن (كائل) نه توطعن كرنے والا ہوتا ہے اور نه لعنت كرنے والا، نه فخش كمِنے والا زبان دراز ــ" (ترفدى، بيعیٰق)

وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَدِيِّ». رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَالْمَ التِّرْمِدِيُّ، وَالْمَبْهُةِيُّ فَي «شعب الايمان». وَ فِي أُخُرَى لَهُ: «وَلَا الْفَاحِشِ الْبَدِيِّ». وَقَالَ التِّرْمِدِيُّ طَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

٨٤٨ - (٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا» وَفِي رِوَايَةٍ: لَا وَسَلَّمَ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا». رَوَاهُ التّرْمِدِيُّ. يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ آنُ يَّكُونَ لَعَّانًا». رَوَاهُ التّرْمِدِيُّ. يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ آنُ يَّكُونَ لَعَّانًا». رَوَاهُ التّرْمِدِيُّ. الله كَلْمُ عَنْهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَا تَلاَعَنُوا بِلَغْنَةِ اللّهِ، وَلَا بِعَهَنَّمَ». وَفِي رِوَايَةٍ «وَلَا بِغَضَبِ اللّهِ، وَلَا بِجَهَنَّمَ». وَفِي رِوَايَةٍ «وَلَا بِالنّارِ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، وَآبُودَاؤَدَ.

مُدُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمَعْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْتًا صَعِدَتِ اللّغْنَةُ إِلَى السَّمَآءِ، فَتُغْلَقُ ابُوابُ صَعِدَتِ اللّغْنَةُ إِلَى السَّمَآءِ، فَتُغُلَقُ ابُوابُ السَّمَآءِ وَوُنَهَا ثُمَّ تَهْبَطُ إِلَى الاَّرْضِ فَتُغْلَقُ السَّمَآءِ وَوُنَهَا وُشِمَالًا، فَازَا لَمُ السَّمَآءِ وَوُنَهَا وُشِمَالًا، فَازَا لَمُ السَّمَآءِ وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَإِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بیق کی ایک روایت یں ولا الفاجیس البذی کے الفاظ ہیں۔ ترندی نے کہا بیصریٹ غریب ہے۔

تَنْوَجَهَدَ: "معفرت ابن عمر فَضَيْنَه كَتِ فِي كدرسول الله فَضَائِ الله الله فَضَائِ الله فَضَاء اور ارشاد فرمایا: مؤمن (كامل) زیاده احت كرف والانهیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں بدالفاظ میں كدمؤمن كو زیاده لعنت كرنا مناسب نمین ہے۔" (ترقدی)

تَنَوَجَهَدُنَدُ " معترت سمرہ بن جندب معظیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی است ہواور خضب اللی نازل ہونے کی بدؤ عا ند کرواور ندووزخ میں داخل ہونے کی بدؤ عا کرو۔ " ( ترزی، الوواؤد)

تَتَرَجَعَهُ: "حضرت الى درداء عَلَيْهُ كَتِ بِين مِن فِي رسول الله عَلَيْهُ كَتِ بِين مِن فِي رسول الله عَلَيْ كو يفرمات سنا عبد كه جب بنده كمى چيز پرلعنت كرتا عباق وه لعنت آسان كى طرف جاتى عبد اور آسان كى دردازے اس لعنت پر بن كرد يے جاتے بين (ليعن الى لعنت كو آسان پر جائے كا راسته نہيں دیا جاتا) پھر وہ لعنت زمين كى طرف متوجہ ہوتى ہاور زمين كى طرف متوجہ ہوتى ہاور زمين كى طرف متوجہ ہوتى ہا وہ راسته نہيں باتى باتے بين بھر وہ دائيں زمين كى دردازے بھى الى پر بندكرد يے جاتے بين بھر وہ دائيں بائيں جاتے ہيں بھر وہ دائيں الله عن الى بائيں ہائى وہ راسته نہيں باتى ) آخر وہ الى افرائى جائر وہ الله اور ستحق ہے تو درنہ لعنت كى گئى ہے اگر وہ لعنت كى بلى اور ستحق ہے تو درنہ لعنت كے بائے پر لوٹ آتى لعنت كى بائى اور ستحق ہے تو درنہ لعنت كے دالے پر لوٹ آتى

ہے۔" (ابوداؤد)

١٨٥١ - (٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَ هُ فَلَعَنَهَا، عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَ هُ فَلَعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٨٥٢ - (٤١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُبَلِّعُنِي آحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ اللّهُكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

٤٨٥٣ - (٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ثُلْتُ لِلنَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. تَعْنِى قَصِيْرَةً، فَقَالَ: «لَقَدْ ثُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتُهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَٱبُودَاؤْدَ.

£٨٥٤ - (٤٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تَكُرْ يَحْمَدُ الله و الله على الله الله الله الله الله و الله

تَذَرَجُمُنَدُ: "حضرت ابن مسعود مقطعُنه کہتے ہیں رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا ہے میرے محابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سے کوئی محف مجھ کوئی خض کے کہ جس اس کے کہ جس اس کے کہ جس اس کو لیٹ کرتا ہوں کہ جب ہیں تمہارے پاس آ وک تو میرا سید صاف ہو (یعنی کسی کی متعلق کوئی ٹری بات من کرمیرے دل میں کینہ نہ ہو) اور نہ ہیں کسی ہے ناراض ہوں ۔" (ابوداؤد)

مَنْ وَحَدُدُ الله و عَلَيْهِ رَضَى الله تعالى عنها كهتى إلى كه مِن في بي المنظمة المعتمد كيا صفيه كى بابت (يعنى ان كي عيب كى بابت) آب المنظمة كم سامن اتنا كانى ب كدوه الي ب اور الي ب يعنى وه يسته قد ہے۔ رسول الله الله الله في اس كے جواب ميں فرمايا مِن في ايك ايسا كلم كها ہے كداگر اس كو دريا ميں طاديا جائے تو وه وريا ميں غالب آ جائے۔ يعنی اس دريا كی حالت كو بدل وے۔ (مطلب بيہ به كرتمهار سے اس ليك كلمه كى جب بيرحالت ہے كہ وريا كى حالت كو بدل وے تو اس كے گناه كا كيا مرتبہ ہوگا۔ يعنی كى كى اتنى كي غيبت بھى ناج كرتے )۔ "(احمد تر ندى، الوداؤد)

تَوَجِمَدُهُ: '' حضرت انس رہنگائیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا ہے جس چیز یا امر میں فحش یا سخت کلای ہووہ فحش اس چیز

«مَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْءٍ. إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْءٍ الِّلَا ﴿ زَانَهُ ». رَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ. النِّرُمِذِيُّ.

٢٨٥٥ - (٤٤) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَن مُعَاذِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَعَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَيْرَ آخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ بَمُنْ حَتْى يَعْمَلَهُ». يَعْنِي مِنْ ذَنْبٍ لَمْ بَمُنْ حَتْى يَعْمَلَهُ». يَعْنِي مِنْ ذَنْبٍ لَمْ بَمُنْ مَنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا خَدِيْثُ عَرِيْبٌ وَلَيْسَ السَّنَادُة بِمُتَّصِلٍ، لِآنَّ خَدِيْتُ فَكِيْسَ السَّنَادُة بِمُتَّصِلٍ، لِآنَّ خَالِدًا لَمْ يُدُرِكُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

٤٨٥٦ - (٤٥) وَعَنْ وَاثِلَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِآخِينُكَ فَيَرْحَمُهُ اللّهُ وَيَبْتَلِيْكَ». رَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هلذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

٤٨٥٧ - (٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أُحِبُّ أَيْنُ حَكَيْتُ آحَدُا وَآنَّ لِيُ كَذَا وَكَذَا ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

کوعیب دار بنادیما ہے اور جس چیزیا جس امریس حیا ہو، وہ حیا آگ چیز کی زینت کا سبب بنتی ہے۔' (ترندی)

تَوَرِيَّكُمْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَرْبَ مِعادَ وَعَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

تَنْزَجَعَدُ: 'معضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں کہ رسول اللہ فِلْ اللهُ الل

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آمِينَ هُرَيْرَةَ «كَفَى بِالْمَرُءِ كِذُبًا» فِيُ «بَابِ الْإِغْتِصَامِ» فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

### الفصل الثالث

٤٨٥٩ - (٤٨) عَنْ أَنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ عَضَبَ الرَّبُّ تَعَالَى، وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْهَان».

٤٨٦٠ - (٤٩) وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْحِلَالِ كُلِّهَا إلّا الْحِيَانَةَ وَالْكَذِبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

تشریحکند: "حضرت جندب دینیانه کہتے میں کہ ایک دیمانی مینی آیا
اپ اونٹ کو بٹھایا اور اس کے پاؤں کو با ندھ کر مجد میں وافل ہوا
پھر نبی ویش کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر نماز کا سلام پھیر کر اُٹھا
(مہد سے باہرآیا) اپ اونٹ کا پاؤں کھولا اور اس برسوار ہوا اور
بہتا ہوا چل ویا اے اللہ تعالی بھے پر اور محمد ویش پر رحم کر اور ہماری
رصت میں کمی کوشریک نہ کر۔رسول اللہ ویش نے (بیری کر) فرمایا
تہمارے خیال میں بیرویہاتی زیاوہ جائل ہے یااس کا اونٹ، تم نے
سانہیں اُس نے کیا کہا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا ہاں
سانہیں اُس نے کیا کہا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا ہاں
ہم نے سا۔" (ایوداکود)

اور ابوہر رہ وغیر اللہ کی حدیث "تحفی بِالْمَوْهِ كِذَبًا مِابِ الْإِغْدِصَامِهِ" كَي مِهلِ فَصَل مِين وَكركي تَن ہے۔

# تيسرى فصل

تَوَجِمَدُ: "معفرت الوامامه رفظ الله على كدرسول الله وفظ نفي في الدرسول الله وفظ في في الدرسول الله وفظ في في ا ارشاد فرمایا كدمومن سوائع جموث اور خیانت كم تمام خصلتوں پر بیدا كیاجاتا ہے۔ (احمد)

٤٨٦١ - (٥٠) وَالْبَيْهُ قِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ سَعُدِ بْن اَبِيْ وَقَاصٍ.

تَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ «قَالَ». «نَعَمْ» فَقِيْلَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ اللّهُوْمِنُ جَبَانًا؟ «قَالَ: «لَا». رَوَاهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْبَيْهِ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا. مَالِكُ وَالْبَيْهِ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا. مَالِكُ وَالْبَيْهِ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا. مَالِكُ وَالْبَيْهِ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا. عَلْهُ وَالْبَيْهِ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا. عَلْهُ وَالْبَيْهُ وَلَى اللّهُ مَالِكُ وَالْبَيْهُ فِي صُورَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْبَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى صُورَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ مِنْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الرّجُلُ مِنْ الْكِذَبِ فَيَتَقَوْدُونَ وَحِهَةً وَلَا الرّحِيلُ مِنْهُ مَا السّمُهُ وَحَهَةً وَلَا الْرَحِيلُ مَا السَّمُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْرَحِيلُ مَا السَّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ وَلَى الْمُرْكِلُ مَا السَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

١٨٦٤ - (٥٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَطَّانَ، قَالَ النَّبُ اَبَاذَرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَوَجَدْتُهُ فِى الْمُسْجِدِ مُحْنَبِيًّا بِكِسَاءٍ اَسْوَدَ وَحُدَهُ. فَقُلْتُ: الْمَسْجِدِ مُحْنَبِيًّا بِكِسَاءٍ اَسْوَدَ وَحُدَهُ. فَقُلْتُ: يَا اَبَا ذَرًا مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِن جَلِيْسِ السَّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ (السَّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ السَّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ السَّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ السَّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ السَّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ السَّوْءِ، وَالْحَلِيْ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَالْمُلاءُ الْحَيْدِ حَيْرٌ مِنَ الْمَحْدِ خَيْرٌ مِنَ الْمَحْدِي خَيْرٌ مِنَ الْمَحْدِ فَيْرٌ مِنْ الْمُلَاءُ اللّهَ عَلَيْهِ مَنْ الْمُلَاءِ اللّهُ مَنْ الْمُلَاءُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلَاءُ اللّهُ مَنْ الْمُلَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلَاءُ اللّهُ الْمُلَاءُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

تَنْ وَمِينَةً مَنْ اور يَسِمَقَ فِي الس كوشعب الايمان مين سعد بن الى وقاص المنظمة من الى وقاص المنظمة المنظم

تَنْرَجَهَنَدُ "صفوان بن سليم طَلَحْهُ عَلَيْ جَيْنَ كَدِر وَلَ الله وَلَيْنَ الله عِنْ الله وَلَيْنَ الله وَل يوجها كيا" كيا مؤمن بردل بوتا ہے؟" آپ وَلَيْنَ نَهِ الله الشاوفر بالا "بال، (بوسكنا ہے)" چر يوجها كيا" كيا مؤمن بخيل بوتا ہے؟" قربايا" بال، (بوسكنا ہے)" پر يوجها كيا كه" كيا مسلمان جونا ہوتا ہے؟" فربايا" دايين د" (مالك، يمنى نے شعب الايمان ميں مرسلا روايت كيا) د"

تَتَوَجَعَنَدُ: '' حضرت ابن مسعود رضّ الله الله كہتے ہیں كه شیطان كى آ وى كى صورت اختيار كركے ايك جماعت كے پاس آتا اور اس سے حجموثی با تیں كہتا ہے پھر یہ جماعت منتشر ہوجاتی ہے اور ان میں ایک آ وى به كہتا ہے ہیں نے ایک شخص ہے جس كی صورت پہچات ہوں نام نہیں جانیا میں نے به بات سی ہے۔'' (مسلم)

مَنْ وَحَمْدَ وَ وَحَمْرَت عَمَرَانِ وَخَلِيْتُهُ مِن طَأَن كَبِتَ مِين كَدَمِين حَمْرِت البَوْدَرِ وَخَلِيثُهُ مِن طَأَن كَبِتِ مِين كَدَمِين حَمْرِت البَوْدَرِ وَخَلِيثُهُ البَعْمِ اللَّهِ وَعَلَيْهُ البَعْمِ البَوْدَرِ وَهِي اللَّهُ تَعَالَى عَدَا يَهِ جَهَا لَي يَسِي جِهُ البِوْدَرِ مِن اللَّهُ الْعَالَى عَدَا يَهِ جَهَا لَى يَسِي جِهُ البِوْدَرِ مِن اللَّهُ الْعَلَيْ عَدَا يَهِ جَهَا لَى يَسِي جَهُ البُودَرِ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٨٦٥ - (٥٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِيْنَ سَنَةً». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. ٤٨٦٦ - (٥٥) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُو الْحَدِيْثَ بطُوْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي قَالَ: ﴿ أُوْصِيلُكَ بِتَقُونَى اللَّهِ ۚ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمُوكَ كُلِّهِ» قُلْتُ: زَدُنِيُ قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُوٰان وَذِكُواللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِنَّهُ ذِكُرُّ لَكَ بِي السَّمَآءِ، وَنُوْرٌ لَكَ فِي الْآرُضِ». قُلْتُ: زِدْنِيْ قَالَ: «عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ، فَإِنَّهُ مُطْرِدَةٌ لِلشَّيْطُن وَعَوْنٌ لَّكَ عَلَى آمُرِ دِيْنِكَ ﴿ قُلْتُ: زَدْنِيْ. قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَفْرَةَ الصِّحُلَى، فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ» قُلْتُ: زَذْنِي قَالَ: ﴿قُلُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا». قُلْتُ: زَدْنِيْ. قَالَ: «لَا تَخَفُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَانِمِ». قُلْتُ: زِذْنِيُ. قَالَ: «لِيُخْجِزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعُلَمُ مِنْ نَفْسِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

تَوَوَ مَنَدُ: '' معزت عمران بن حسين رفظ الله كتب بين كررول الله والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة الم

خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابوذر ریج فی نے نے طویل حدیث بیان کی (جو بہاں مذکور نہیں۔) اور پھر کہا میں نے عرض کیا يارسول الله الجميح كونفيحت فرمائية \_ آب ﷺ نے ارشاد فرمايا بيس مجھ کوخدا ہے ڈرنے کی تھیجت کرتا ہوں اس لئے کہ خدا ہے ڈرتے رہنا حیرے سارے کامول (وینی ووٹیوی) کی زینت وہ راننگی کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا مجھ اور فرمائے۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی حلاوت اور ذکرانهی کوخروری قرار دے اس لئے کہ خداوند تعالی کا ذکر آسان میں (فرشتول کے درمیان) تیرے ذکر کا موجب ہوگا ( یعنی آسان کے فرشتے اور اللہ تعالی تیرا ذ کر کریں گے) اور زمیں میں معرفت کا سبب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کھھاور فرمائیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا خاسوتی (طویل خاموثی) کو اختیار کر اس کے کہ خاموثی شیطان کو جھگاتی اور اموردین میں تیری مددگارمول ہے (كداتو تنبالي بيس خاموثي كے ساتھ غور وَکُر کرتا رہے) میں نے عرض کیا اور کچھ فرمائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا زیادہ ہننے ہے آئے آپ کو بیماس لئے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کردیتا ہے اور چبرے کی شکفتگی کو زوکل کردیتا ے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تچی بات کہ اگر چہ وہ تلخ ہو۔ میں عرض کیا ا پکھ اور فرہائے۔ آپ

کھی نے ارشاد فرمایا ویتی امور کے اظہار میں کسی ملامت کر آئے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا چھ اور فرمائے۔ آپ چھی نے ارشاد فرمایا جب کسی کی عیب میری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہوتو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا میہ خیال روک وے کہ جھ میں بھی پھھ عیب ہیں۔' (جیعی)

تشریحیکا: "معفرت انس نظینانا کیتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: ابوذر رضی اللہ نظینانا عندا میں تھے کو دو السی یا تمی نہ بتلاؤں جو تبایت سبک اور بلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ابودر رہی نہت نے عرض کیا ہاں ضرور بتاہیا! آپ بھاری ہیں۔ ابودر رہی نہت نے عرض کیا ہاں ضرور بتاہیا! آپ بھاری ہیں۔ ابدور رہی نہا نہ اور خوش اخلاقی۔ تم ہے اس بھی اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان دوخصلتوں سے بہتر افلاقی جس کے قبضہ میں میری جان دوخصلتوں سے بہتر افلاقی کے کئی کام نہیں ہے۔ اور سیاقی )

تَنْ يَحَدُّنَا: "أَمَلَم رَهُ يُطْلِهُ لَهُ كَتِهِ مِين كَهِ أَيْكَ رُوزَ حَفَرَت مُمْ رَهُ يُطْلِبُهُ حَفرت الوَكِم رَهُ يُطِينُهُ كَ بِإِس آئِ اوراس وقت الوَكِم رَهُ يُطِلِبُهُ الْإِلَ ٢٨٦٧ - (٥٦) وَعَنُ أَنَس، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا آبَا ذَرِّا آلَا آدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا آخَفُ عَلَى الظَّهُرِ، وَآثُقَلُ فَى الْمِيْزَانِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «طُولُ الصَّمْتِ، وَحُسُنُ الْحُلْقِ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ مَا عَمِلَ الْحَلَانِقُ بِمِعْلِهَا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ.

٨٦٨ - (٥٧) وَعَنْ عَانِشَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهَ، وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالَّهِيْ بَكُو وَهُو يَلْعَنُ بَعْضَ رَفِيْقِهِ، فَالْتَقَتَ النّهِ فَقَالَ: «لَعَّانِيْنَ وَصِدِيْقِيْنَ؟ كَلا وَرَبِّ النّهِ فَقَالَ: «لَعَانِيْنَ وَصِدِيْقِيْنَ؟ كَلا وَرَبِّ النّهَ عَنْهَ فَقَالَ: «لَعَانَيْنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْهَ جَاءً إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَمْسَةَ فِي «شُعَب الْإِيْمَان».

٤٨٦٩ - (٥٨) وَعَنْ اَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى اَبِيْ بَكْوِنِ الصِّيدِّيْقِ رَضِيَ

إللَّهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ يَجْهِدُ لِسَانَهُ. فَقَالَ عُمَّرُ: مَهُ، غَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ ٱبُونِهَكُونِ إِنَّ طَذَا أَوْ رَدَاهُ مَالِكٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

٢٨٧٠ - (٥٩) وَعَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِت، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَ لَكُمُ الْجَنَّةُ؛ أَصْدُقُوْ الذَّا حَدَّنْتُمْ، وَادْوُا إِذَا الْنَمْنَتُمْ، وَادْوُا إِذَا الْنَمْنَتُمْ، وَادْوُا إِذَا الْنَمْنَتُمْ، وَادْفُوا إِذَا الْنَمْنَتُمْ، وَاحْفُوا إِذَا الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الله

كَمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَالسّمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، وَالسّمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، وَسَمّاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ انَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصِيّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «خِيَارُ عِبَادِ اللّهِ اللّهِ الْمَشَّاوُنَ ذُكِرَ اللّهِ الْمَشَّاوُنَ عَبَادِ اللّهِ الْمَشَّاوُنَ ذُكِرَ اللّهِ الْمَشَّاوُنَ بَيْنَ الْاحِبَّةِ الْمَشَّاوُنَ بِالنّمِيمَةِ الْمَشَوْوُنَ بَيْنَ الْاحِبَّةِ الْمَشَاوُنَ اللّهِ الْمَعْمَدُ وَاللّهَ الْمَعْمَدُ فِي الْمُعَلِيدَ عَلَى الْمُعَمِّدُ وَاللّهَ الْمَعْمَدُ عَلَى الْمُعَمِّدُ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٨٧٣ - (٥٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّى صَلُوةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَكَانَا صَائِمَيْنَ، فَلَمَّا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُوةَ قَالَ: «آعِيْدُوْا

زبان کو (اُنگلیول سے پکڑ کر) تھنج رہے تھے (یعنی زبان پر اظہار غضب کررہے تھے) حضرت عمر ﷺ نے کہا تضبرہ خدا تمہاری مغفرت فرمائے (یعنی ایسا نہ کرو) ابو بکر دﷺ نے کہا اس زبان نے مجھ کو ہلاکت کے مقامات میں ڈال دیا ہے۔" (مالک)

ے بھو ہوا سے سے معامات میں دان دیا ہے۔ (باللہ)

تَرَجَّمَدُ: '' حضرت عباده بن صامت رغظی کہتے ہیں کہ رسول اللہ

جُنِّ کُلُون نے ارشاد فرمایا ہے تم چھ باقوں کا میرے ما منے عبد کرو میں

تمبارے کئے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ ﴿ باتیں کروتو چ

بولو۔ ﴿ وعدہ کروتو اس کو پورا کرو۔ ﴿ تمبارے پاس المانت رکھی

جائے تو امانت کو ادا کرو۔ ﴿ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ﴿ فَا اَنْ مَا رَحُود ﴿ يَعَیٰ کَسِی بِرَظُم نہ

نگاہ کو نیچا رکھو۔ ﴿ اینے باتھوں کو قابو میں رکھو۔ ( یعنی کسی برظم نہ

کرد)۔' (احمد بیسیق)

تنگر تحکیری الاحضارے عبدالرحمان ریج بیشیاند بن عنم اور اساء بہت بزیر رضی الاند تحقیقات اللہ اللہ بیشی اور اساء بہت بزیر رضی اللہ تحقیقات کے ارش و قربایا ہے خدا کے بہترین بندے وہ بیس جن کو دکھے کر خدا باد آئے اور خدا کے بہترین بندے وہ بیس جو لوگوں میں چنفی کھاتے بھرتے ہیں، ورستوں کے درمیان جدائی ڈالنے ہیں اور باک لوگوں ہے فساد وستوں کے درمیان جدائی ڈالنے ہیں اور باک لوگوں ہے فساد وگن وادر بلاکت وزنا کے متوقع رہتے ہیں۔'' (احمد بینی آ)

مَّنَوْجَهَدَدُ '' حضرت ابن عباس دَهِی که کیتے میں کددوروزہ دار مخصول نے ظہریا عصر کی نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ چکے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا جاؤ دوبارہ وضوکر کے نماز پڑھواور اپنا روزہ بورا کرکے دوسرے دن قضاء روزہ رکھو۔ انہوں نے عرض کیایا

وُضُوءً كُمَا وَصَلُوتَكُمَا، وَآمُضِيَا فِيُ صَوْمُوءً كُمَا، وَآمُضِيَا فِيُ صَوْمِكُمَا، وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا اخَرَ». قَالَ: لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِغْتَبْتُمْ فُلَاثًا». رَوَاهُ النَّبِهُ فِي اللّٰهِ؟ قَالَ: إِغْتَبْتُمْ فُلَاثًا». رَوَاهُ النَّبْهُ فِي اللّٰهِ؟

٤٨٧٤ - (٦٣) ٤٨٧٥ - (٦٤) وَعَنُ آبِيُ
سَعِيْدٍ، وَجَابِي، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالاَ: قَالَ
رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ: «اَلْغِيْبَهُ
اَشَدَّ مِنَ الزِّنَا». قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّهِ! وَكَيْفَ
الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيُ
الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيُ
فَيَتُوْبُ، فَيَتُوْبُ اللّهُ عَلَيْهِ». وَفِي رِوَايَةٍ:
«فَيَتُوْبُ فَيَغُفِرُ اللّهُ لَهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ
لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُ لَهُ صَاحِبُهُ».

٤٨٧٦ - (٦٥) وَفِيْ رِوَايَهِ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوْبُ، وَصَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَدُّ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْعَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَدُهُ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْتَ الطَّلْقَةَ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٢٨٧٧ - (٦٦) وَعَنْ أَنْسٍ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ أَنْ تَسْتَغُفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ، تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «الدَّعُواتِ الْكَبِيْرِ» وقال: في هذا الاسْنَادِ ضُعْفُ.

رسول الله ﷺ کوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے کہتم نے اللہ فخص کی نمیبت کی ہے۔'' (بیبقی)

تَنْ رَجَعَكَ: "أورانس رَفِيْ لَهُ كَلَ روايت مِن بِدالفاظ مِن كدرُ الى توب كرتاب اورفيبت كرف والى كى لئے توبرنيس ب،" (جيم في)

مَّزَرَجَهُ مَدَ: "حطرت الس صَحَطَّنَهُ كَتِمَ مِين كررسول الله وَ الله عَلَيْهُ فَ فَ ارشاد فرمايا ب غيبت كا كفاره بيه كه جس شخص كي توف فيبت كي بياس كي مغفرت كي دعا ما تك اوراس طرح كمدكدا الله! مميس اوراس طرح كمدكدا الله! مميس اوراس كو "المدعوات الكيفو" ميس اوراس كو "المدعوات الكيفو" ميس اورايت كي سنديس ضعف مي )."

# (۱۱) باب الوعد وعده كا بيان

### ىيا فصل

تَوَجَهَدُنَ "حضرت جابر صَفَّحَنَهُ کَتِے بین که رسول اللہ عِنْسُی کو اللہ عِنْسُی کا وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صَفِیْنَهُ (خَلَیفُ اوّل) کے پاس علاء بن حضری صَفِیْهُ (عالم) کے بال سے مال آیا تو حضرت ابو بکر صَفِیْهُ کا رسول اللہ عِنْسُی برقرض ابو بیکر صَفِیْهُ کا رسول اللہ عِنْسُی برقرض ہویا کی ہے آپ عِنْسُیْهُ کا بیان ہے کہ میں نے حاضر ہوکر عرض کیا۔ حضرت جابر صَفَیْنُهُ کا بیان ہے کہ میں نے حاضر ہوکر عرض کیا۔ رسول اللہ عِنْسُیُ نے بچھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ عِنْسُیْ بھی کو اتنا اور اتنا مرحمت فرمائیں گے بعن تین یار دونوں ہاتھ بھر کر۔ جابر رشی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت الویکر رضی اللہ عنہ نے بھی کو ایک آپ پھر کر رضی اللہ عنہ کے ہیں کہ حضرت الویکر رضی اللہ عنہ نے بھی کو ایک آپ پھر کر زرنقتر دیا شار کیا تو وہ یانسو تھے۔ پھر فرمایا یا تیجو وہ مرتبہ اور گن کر زرنقتر دیا شار کیا تو وہ یانسو تھے۔ پھر فرمایا یا تیجو وہ مرتبہ اور گن کر زرنقتر دیا شار کیا تو وہ یانسو تھے۔ پھر فرمایا یا تیجو وہ مرتبہ اور گن

# دوسری فصل

تَنْ َعَمَدُنَدُ '' حضرت الرجیف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظما کو سفیدرنگ و یکھا، بڑھا یا آپ بھی میں فاہر ہوچا تھا اور حسن بن میں منطقہ آپ بھی منطقہ اللہ بھی اللہ بھی منازی جماعت کو تیرہ جوان اونوں کے ویدے کا حکم فرمایا تھا ہم الن

#### الفصل الأول

٨٧٨ - (1) عَنْ جَابِر، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ اَبَا بَكْرِ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَشْرَمِيّ. فَقَالَ آبُوبُكْنٍ مَّنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَعْرَمِيّ. فَقَالَ آبُوبُكْنٍ مَّنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَعْرَمِيّ. فَقَالَ آبُوبُكُنٍ مَّنْ كَانَ لَهُ عَلَى النّبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، آوُ كَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرْ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

#### الفصل الثاني

2AV9 - (٢) عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُيَضَ قَدُ شَابَ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ، وَآمَوَ لَنَا بِثَلِّقَةَ عَشَرَ قُلُوصًا، فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا، فَآتَانَا

مَوْتُهُ. فَلَمْ يُغْطُونَا شَيْئًا. فَلَمَّا قَامَ آبُوْبَكُمِ قَالَ: مَنُ كَانَتُ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَحِيْ فَقُمْتُ اللَّهِ فَاخْبَرْتُهُ، فَامَرَلَنَا بِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٨٨٠ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِيْ الْحَسْمَآءِ، قَالَ: بَايَعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

٤٨٨١ - (٤) وَعَنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إذَا وَعَدَ الرَّجُلُ آخَاهُ ومِنْ أُمُنِيَّتِهِ أَنْ يَّفِيَ لَهُ، فَلَمُ يَفِ وَلَمْ يَجِىءُ لِلْعِيْعَادِ، فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَد، وَالتِّرُمِدِيُّ.

2007 - (0) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَامِرٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَتْنِيْ أُمِّىٰ يَوْمًّا وَرَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَانَعَالَ أُعْطِيْكَ. فَقَالَ لَهَا

اونؤل کو لینے محتے منے کہ آپ پھی کا وفات کی خبر آگی اور ہم کو ا پھریمی نہ دیا گیا چر جب حضرت ابو کمر رہ کے نافیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس فخص ہے رسول اللہ پھی نے کے دینے کا وعدہ کیا ہو دو ہمارے پاس آئے۔ میں حاضر ہوا اور دافعہ سے آگاہ کیا۔ انہوں سے اونؤں کے دینے کا تھم فرمایا۔' (ترندی)

تَوَرِيَّهَ مَنَ المَصَرِت زيد دَهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن ارْقِم كَيْتِ بِيل كدر سول الله وَهِ اللهِ عَلَيْ في ارشاد فرمايا ہے جس وقت آ دمی اين کمی بھائی ہے كوئی وعدہ كرے اور اس كی بيزيت ہوكہ وہ اس وعدہ كو بورا كرے گا اور كمی سبب سے دہ اس كو بوران كر سكے اور وعدہ پر نہ آ ئے تو اس پر كچھ گناہ نبیس ـ " (ابود اؤد، تر فری)

تَنْ يَحْمَدُنَدُ "حضرت عبدالله بن عامر رَفَيْ فَهِلَهُ كَتِبَ بِي كَد أيك روز ميري مان نے مجھ كو بلايا۔ أس وقت رسول الله وقت الارك كھر ميں تشريف فرما تنے۔ اور كها إدهر آيل تجھ كو دول كى۔ رسول الله في نَشَر نِف فرما سے يوجها تم نے اس كوكيا جيز وسنے كا ارادہ كيا

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ارَدْتِ اَنْ تُعْطِيَهِ» قَالَتْ: اَرَدْتُ اَنْ اُعْطِيَهُ نَمُواً. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَالْمَاعِلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

### الغصل الثالث

٢٨٨٣ - (٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ وَعَدَ رَجُلاً فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا إللى وَقُتِ الصَّلوةِ، وَذَهَبَ اللّذِي جَآءَ لِيُصَلِّي فَلا وَقُتِ الصَّلوةِ، وَذَهبَ اللّذِي جَآءَ لِيُصَلّي فَلا الْمُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ رَزيُنْ.

تفاانہوں نے کہا میں نے ایک مجور دینے کا خیال کیا تھا۔ رسول النہ ویکی نے ارشاد فر مایا اگرتم اس کو بچھ نددیتیں تو تنہارے نامیا عمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا (بیرعبداللہ بن عامر دین گئی ندے بچین کا واقعہ ہے) جب کہ بچول کو لا بلج دے کر بلایا جاتا ہے۔'' (ابوداؤد، بیبتی)

### تيسري فصل



# (۱۲) باب المزاح ہنی نداق کا بیان

# ربيل فصل

تَوَرَّهُمَا أَنْ مَصَرِتُ الْسَ تَطَلَّحُنَّهُ كَتِمَ فِي كَدِرسُولَ اللهُ عِلَيْنَا مَ سَكَ خُوشُ طَبِيقًا اللهُ عِلَيْنَا مَ سَكَ مَدِيرِ عَلَيْهِ فَي خُوشُ طَبِيقًا اور اختلاط فرمايا كرتے تھے يہاں تک كدمير عليه والنجر ايك جرايا جوائى ہے ميفر مايا كرتے تھے: الوعمير تمہارا نغير كيا ہوا (نغير ايك جرايا كا نام ہے جس كولال يا بلبل كهد سكتے بين ) انس تَفَقَّفُهُ كا جمائى الو عميراس سے كھيلاكرنا تھا اور دو مراكبا تھا۔" (بخارى وسلم)

### دوسری فصل

تَتَوَجَهَدُ " معفرت الوجرير فَطِيَّنه كَتِهِ مِن كَدْ سَحابِهِ رَضَى الله تعالَى عَمْمِ نَهُ عَرْضُ كِيا بِارسول الله عِلْقَالَا أَبَ بَهِم مِن خُولُ طِعِي فرمات مِيں۔ آپ وَ اَلْهُ اَلْهُ مِن اِرْشَاد فرما يا (بال كيكن اس خول طبعي مِس بھي) مِيں كِي بات كَهَا بُول ـ " (ترفدي)

### الغصل الأول

٤٨٨٤ - (١) عَنْ آنَسُ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِآخٍ لِيْ صَغِيْرٍ: «يَا اَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ؟» كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### الفصل الثاني

٤٨٨٥ - (٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: «اِنِّي لَا ٱقُولُ إِلّا حَقًا». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ.

٢٨٨٦ - (٣) وَعَنُ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَ رَجُلاً اِسْتَخْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «إنِّى حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ؟» فَقَالَ: مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ الِّا النَّوْقُ؟». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَآبُودَاؤْدَ.

٢٨٨٧ - (٤) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَاذَا الْأَذُنَيْنِ». رَوَاهُ أَبُودَاؤُد، وَالتِّرْمِذِيُّ.

٨٨٨٤ - (٥) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ، قَالَ لِإِمْرَأَةٍ عَجُوْنٍ «إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ رَسَلَّمَ، قَالَ لِإِمْرَأَةٍ عَجُوْنٍ «إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّة عَجُوْنٌ» فَقَالَتُ: وَمَا لَهُنَّ؟ وَكَانَتْ تَقْرَءُ الْقُوانَ. فَقَالَ لَهَا: «آمَا تَقْرَيُيْنَ الْقُوانَ؟ ﴿إِنَّ الْفُوانَ. فَقَالَ لَهَا: «آمَا تَقْرَيُيْنَ الْفُوانَ؟ ﴿إِنَّ الْفُقَالَ لَهَا: أَنْشَاءً فَجَعَلُنائِنَّ الْفُوانَ؟ ﴿إِنَّ الْفَقَالُ لَهَا الْمَقَالُ لَهَا الْمُقَالِمُ لَكَادًا اللَّهُ وَقِي هَوْمُ وَقَلْ هَوْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْم

١٨٨٩ - (٦) وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ آهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ السُمُهُ زاهِرَ ابْنَ حَرَامٍ، وَكَانَ لَبُهْدِى لِلنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَبِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آزَادَ انْ يَخُرُجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ زَاهِرًا بِادِينَنَا وَنَحُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ زَاهِرًا بِادِينَنَا وَنَحُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُو يَبِيغُ مَتَاعَهُ، وَكَانَ دَمِيْمًا. فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُو لَا يَبُصِرُهُ. فَقَالَ: النَّبِيُّ مَنَ خَلْفِهِ وَهُو لَا يَبُصِرُهُ. فَقَالَ: النَّبِيُ مَنَاعَهُ، وَهُو لَا يَبُصِرُهُ. فَقَالَ: النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يَبُصِرُهُ. فَقَالَ: النَّبِي مَنْ خَلْفِهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفِهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفِهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْونَ النَّيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ لَا يَالُوهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ لَا يَالُو مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَوْ فِيصَدْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ

تَوَرِيَحَكَنَدُ "معفرت الس عَنْ الله كتب ميس كد اليك روز رسول الله

وَسَلَّمَ حِبْنَ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يَّشْتَرِى الْعَبْدَ؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يَّشْتَرِى الْعَبْدَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الذَّا وَّاللهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْهُ فِي «شَوْحٍ عِنْدَ اللهِ لَسُتَ بِكَاسِدٍ». وَوَاهُ فِي «شَوْحٍ السَّنَةِ».

١٨٩٠ - (٧) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيْ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ قِبَلَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ نَبُوْكَ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ اَدَمِ، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مَالُكُ، فَقَالَ: «اذْخُلْ» فَقُلْتُ: آكُلِّي يَارَسُوْلَ عَلَى، فَقَالَ: «اذْخُلْ» فَقُلْتُ. آكُلِّي يَارَسُوْلَ اللهٰهِ؟ قَالَ: «كُلَّكَ، فَدَخَلْتُ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ اللهٰهِ؟ قَالَ: أَذْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغْدِ النِّهُ الْفُبَيْةِ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤَد.

٤٨٩١ - (٨) وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اسْتَأْذَنَ آبُوْبَكُو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اسْتَأْذَنَ آبُوْبَكُو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا، فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْظُمَهَا وَقَالَ: لَا آرَاكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ وَقَالَ: لَا آرَاكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ، وَجَوَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ، وَجَوَجَ

آپ کو پیچان لیا اور اپنی پشت کو رسول الله و این کے سید مبارک اسے لگانے میں بوری کوشش سے کام لیا ( بینی حصول برکت کے لئے ) اور رسول الله و ایک غلام خریدتا ہے ' زاہر ریکھیانہ نے بیس کر عرض کیا یا رسول الله و ایک غلام خریدتا ہے ' زاہر ریکھیانہ نے بیس کر عرض کیا یا رسول الله و ایک ایک فتم ہے خدا کی آپ جھے کو تاکارہ پائیں ہے۔ رسول الله و ایک نے ارشاوفر مایا لیکن ضدا کے زریک تو ناکارہ نہیں۔' (شرح الشد)

تَذَرِيحَدَدُ " معزت عوف بن مالک آجعی رفظانه کہتے ہیں کہ غزوہ تنوک ہیں میں رسول اللہ فیلی فدمت میں حاضر ہوا اس وفت آپ فیلی کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفت آپ فیلی کی خدمت میں تشریف فرماتے میں نے آپ فیلی کوسلام کیا آپ فیلی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اندر آجاؤ، میں نے مزاح کے طور پرعرض کیا یا رسول اللہ فیلی اسب کا مسب آجاؤں (یعنی سارے جسم کو اندر لے آئی) آپ فیلی نے ارشاد فرمایا سارے بدن کو اندر لے آئی جائے میں خیمہ کے اندر ارشان فرمایا سارے بدن کو اندر لے آئے جائے میں خیمہ کے اندر واضل ہوگیا۔ اس حدیث کے ایک راوی حمان بن الجی العاشکہ واضل ہوگیا۔ اس حدیث کے ایک راوی حمان بن الجی العاشکہ مؤلید کہتے ہیں کہ عوف بن مالک دھولی نے نے فقرہ اس لئے کہا تھا کہ خیمہ جھوٹا تھا۔" (ابوداؤد)

أَبُوْبَكُو مُغُضِبًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ آبُوْبَكُونِ «كَبْفَ رَايُنِيْيُ آنْفَذْنُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟» فَالَثُ: فَمَكَثَ آبُوبَكُو آيَّامًا، ثُمَّ اسْنَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدِاصُطَلَحَا، فَقَالَ لَهُمَا: آدْخِلَانِي فِيْ سِلْمِكُمَا كَمَا آدُ خَلْنُمَانِيْ فِي حَرْبِكُما، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى خَلْنُمَانِيْ فِي حَرْبِكُما، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَدُ فَعَلْنَا، قَدْ فَعَلْنَا». رَوَاهُ آبُوْدَاؤْدَ.

٢٨٩٢ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَاتُمَارِ اَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ». رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ، وَقَالَ: هذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

وَلِمَذَا الْمَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ.

تَنْ يَحْمَدُ: "حضرت ابن عباس عَنْ الله عَلَيْهِ كَتِمْ بَيْلِ كَهِر مُولِ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَل

اور میہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔



# (۱۳) باب المفاخرة والعصيبة فخر كرنے اور عصبيت كابيان

# ىپا فصل

تَذَيِّجَهُمَّة " حفرت الو بريره رفظه كيت بي كدرسول الله عِليًّا ہے یو چھامی، کونسا آ دی بزرگ و مکرم ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا خدا کے نزدیک بزرگ وبرتر وہ مخص ہے جوخدا سے ڈرنا ہے (بعنی متقی و پر ہیزگار) سحابہ رمنی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض کیا ہمارے سوال کا بیمطلب نہیں ہے (بلکہ ہم حسب ونسب کے اعتبار سے انسان کی شرافت کو دریافت کرتے ہیں) آپ ﷺ نے ارشا وفر مایا بزرگ وشريف تر انسانون مين حفرت يوسف عليه السلام بين جوخدا کے نبی حضرت لعقوب علیہ السلام سے بیٹے، خدا کے نبی حضرت اسحاق عليه السلام كے بوتے اور خدا كے نبي (ابرائيم عليه السلام) خلیل اللہ کے بر بوتے۔ سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا۔ جارب سوال کا منشاء میں سیس ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کیا تم عرب کے خاندان اور قبائل کی بابت مجھ سے وریافت کرتے ہو، محابہ رضی الله عنیم نے عرض کیا، بال۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو مخص ایام جاہلیت میں تم میں سب سے بہتر تھا دی اسلام میں بہتر ہے جب کدوہ نقید بعنی عالم دین ہو۔" ( بخاری وسلم )

## الفصل الأول

١٨٩٣ - (١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّ النَّاسِ أَكُومُ ؟ فَقَالَ: «أَكُرَمُهُمْ عِنْ هَلَا عِنْدَاللّهِ أَتْقَلْهُمْ». قَالُولُا: لَيْسَ عَنْ هَلَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «وَأَكُومُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللّهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّهِ». قَالُولُا لَيْسَ عَنْ هَالُولُا لَيْسَ عَنْ هَالُولُا لَيْسَ عَنْ هَالُولُا لَيْسَ عَنْ هَالُولُا فَاللَّهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّهِ». قَالُولُا لَيْسَ عَنْ هَالَ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّهِ». قَالُولُا لَيْسَ عَنْ هَاذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ؟» قَالُولُا نَعْمُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ عَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ عَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكُ عَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكَ عَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكُ عَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولُكُ عَلَيْهِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْعَالَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللّ

٤٨٩٤ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ، يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْطَقَ بْن اِبْرَاهِيْمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

2003 - (٣) وَعَنْ الْبَرَاءِ ابْنِ عَاذِب، رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: فِي يَوْمِ حُنَيْنِ كَانَ آبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ الْحِذَّا بِعِنَانِ بَغْلَيْه، يَعْنِيْ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ، نَزْلَ فَجَعَلَ يَقُولُ:

أَنَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَّا ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ

قَالَ: فَمَا رُنِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٩٦ - (٤) وَعَنُ أَنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٨٩٧ - (٥) وَعَنْ عُمَو، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَطُرُونِي كَمَا أَطُرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإَنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُولًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٨٩٨ - (٦) وَعَنْ عِبَاضِ بُن جِمَارٍ

السلام بن يعقوب عليه السلام بن اسحاق عليه السلام بن البراييم عليه السلام بير-"

تَوَرَجَعَدُ: "معظرت براء بن عازب رفَيْطِينه كَيْتِ بَيْن كه غزوة حنين كوري والله الله والله الله والله الله والله والل

مَنْ يَحْمَدُ المعظرت الن رضي أنه كتب بين كدا يك فض في بي المنظرة المن المنظرة المن المنظرة المن المنظرة المن المنظرة المن المنظرة المن المنظرة المنظ

تَنْ يَجَمَّكُ: " حضرت عياض بن حمار مجاشعي ريَّ الجَيِّنَاء كمتِ بين كه رسول

كنأب إلاءاب

الْمُجَاشِعِيّ، رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ: أَنْ نَوَاصَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُّ عَلَى أَحَدِ، وَلاَ يَبُغِيَ أَحَدُّ عَلَى أَحَدٍ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

الله على في ارشاد فرمايا ب خداوند تعالى في محموكووي ك زريج آگاه کیا ہے کہ عاجزی وفروتی اعتبار کروہس فقدر کہ کوئی مختص کسی پر الخرنة كرے اور ندكوني كسى برظلم وزيادتي كرے " (مسلم)

# دوسری فصل

تَرْجَعَدُ "حضرت الوهريه وظيفه كتب بين كه في الحفظ في ارشاد قرمایا: لوگ اسینه بایول برفخر کرنا چهوژ دین، یعنی ان بایول بر جومرکر دوزخ کے کو کلے بن مکئے ورنہ وہ خدا کے نزویک نجاست کے اس كيرے سے زيادہ وليل مول معے جونجاست كو ابنى ناك سے ومكيلاً ب خداوند تعالى في من س جابليت كي محوست اور بابول بر فخر کرنے کی علمت کو خارج کردیا ہے اب یا تو متقی مؤمن ہے یا فاجر بر بخت بدكار (بونا ذلت كاسب م) تمام آدى آدم كے بينے بیں اور آ دم کوشی ہے پیدا کیا گیا ہے۔" (ترفدی، ابوداؤد)

تَوْيَحَكُهُ "حفرت مطرف بن عبدالله بن الفحير وللطَّالله كتب بين: میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ بھٹھ کے باس میا اور حاری جماعت نے نی بھی سے موش کیا۔ آپ بھی حارمے سردار ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، سردار خدا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ ﷺ ہم سب سے بہترین ہیں بہتری کے اعتبارے اور بخشش کے لحاظ سے ہمارے بزرگ ہیں۔ آپ میل نے ارشاد فرمایا بد بات کود یا اس سے بھی کمتر اور شیطان تم کو اینا وکیل مناتے (بعنی میری تعریف میں مباللہ نہ کرواتنا ہی یااس ہے بھی پچھ کم کھو

### الفصل الثاني

٤٨٩٩ - (٧) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَنْتَهِينَ ٱقْوَامُ يَغْتَجِرُونَ بِالْبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، إِنَّمَا هُمُ فَحُمْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْلَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَعُدِهُ الْحُرَآءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الْجَامِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْأَبَّآءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، أَوْفَاجِرُ شَقِيُّ، ٱلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ ادَمَ، وَا دَمُ مِنْ تُوابِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاؤُدَ. ٤٩٠٠ - (٨) وَعَنْ مُّطَرِّفِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الشَّخِّينُو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبِيُ: انْطَلَقْتُ فِيْ وَقُدِ بَنِيْ عَامِرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَنْتَ سَيَّدُنَا. فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللَّهُ» فَقُلْنَا وَاقْضَلْنَا فَعَمْلاً، وَّاعُظُمُنَا طَوْلًا. فَقَالَ: «قُولُوُا قَوْلَكُمْ، أَوْ بَعُضَ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطُنُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْدَاوَدَ.

٤٩٠١ - (٩) وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُوَةَ، رَضِيَ اللّهِ صَلَّى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ اللّهُ وَالْمَالُ، وَالْكَرَمُ اللّهَ وَالْمَالُ، مَاجَةَ.

٢٠١٠ - (١٠) وَعَنْ أَبَيِّ بْنِ كَغْب، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزاءِ الْجَاهلِيَّةِ فَأَعَضَّوْهُ بِهَنِ آبِيْهِ وَلَا تَكُنُوْا». رَوَاهُ فِيُ «شَرْح السُّنَّة».

29.٣ - (11) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ آبِیْ عُفْدَةَ، عَنْ آبِیْ عُفْدَةً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَوْلَی مِنْ آهِلِ فَارِس، قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اُحُدًّا، وَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اُحُدًّا، فَضَرَبُتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْوكِیْنَ، فَقُلْتُ: حُدُهَا فَضَرَبُتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْوكِیْنَ، فَقُلْتُ: حُدُهَا مِیْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٩٠٤ - (١٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْدِ

اور مبالغہ کرنے میں شیطان کی وکالت نہ کرو)۔ '(ابودا وُدی مَنْ رَجَهَمَدَ: ''حضرت حسن رضی جہت مرد رضی جیک رسول اللہ بیکی نے ارشاد فرمایا ہے (ایعنی فضیلت وعظمت) مال ہے اور کرم (تقوی) کا نام ہے۔' (تر نہ کی دائن ماجہ)

تَنْوَيَحَمَّدُ: "حفرت الى بن كعب وفظ لله كمتم بيل يرسول الله وفظ الله الله المحتلق كالمست كالمست كالمست كالله وفق الله وفق الله وفق الله والمست كالمست كالمست كالمحتلف المحتلف المحتلف المحتل المحتلف المحتل المحتلف المحتلف

تَرَيِّحَدَدُ: "حضرت عبدالرحن بن ابی عقبہ رضی الله تعالیٰ عنه ابوعقبه سے جوآزاد کردہ غلام اور فارس کا رہنے والا تھا روایت کرتے ہیں کہ میں اُحد کی لزائل میں رسول الله بھور کے ساتھ شریک ہوا اور مشرکوں میں سے ایک آ دی کے میں نے تلوار یا نیزہ مارا اور اُس سے کہا لے ایک ضرب میری طرف سے بھی سے اور میں فاری غلام ہوں۔ رسول الله بھوری طرف دیکھا اور فرمانی تو نے بید ہوں۔ رسول الله بھوری ضرب میری طرف دیکھا اور فرمانی تو نے بید کیوں ته کہا کہ لے ایک ضرب میری طرف دیکھا اور فرمانی تو نے بید اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں انساری غلام ہوں۔ "(ابوداؤد)

الَّذِيْ رُدِّيَ، فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ». رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤَدَ.

2100 - (17) وَعَنُ وَائِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: «أَنُ تُعِيْنَ فَوُمَكَ عَلَى الطَّلْم». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ.

٢٩٠٦ - (١٤) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ابْنِ جُعْشُيرِ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَالَمْ يَأْلَمْ». رَوَاهُ آبُودَاؤَدَ.

٢٩٠٧ - (١٥) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اللَّى عَصَبِيَّهِ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٤٩٠٨ - (١٦) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حُبَّكَ الشَّيْءَ يُعْمِىْ وَيُصِعَرِّ». رَوَاهُ آبُوْدَاوَدٍ.

### الفصل الثالث

٤٩٠٩ - (١٧) عَنْ عُبَادَةَ بُنِ كَثِيْرِ الشَّامِيِّ، مِنْ آهُلِ فَلَسُطِيْنَ، عَنِ امْوَاةٍ مِّنْهُمْ يُقَالَ لَهَا فَسِيْلَةُ، إِنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ آبِيْ يَقُوْلُ: سَٱلْتُ

عائے" (ابوداؤد)

تُوَجَهَدُدُ المعترت والله بن القع فَطَلَبُهُ كَتِهَ بِيل مِيل فِي مِنْ كيايار سول الله وَلَيْلُنَا (جالميت) عصبيت كيا چيز ب؟ آپ وَلَيْنَ في ارشاد فرمايا حصبيت بير ب كه توظلم پر ايني قوم كي حمايت كرے ــ" (ايوداؤد)

تَذَوَ مَنَدُ " دعفرت سُراقد بن مالک بن جعثم دعی این کی کی رسول الله این است می که رسول الله این که رسول الله این که به مارے سامنے خطبہ دیج ہوئے فرمایا ہم میں بہتر مخص وہ ہے جو اپنی قوم کی طرف سے (ظلم کی) ما فعت کرے۔ جب تک کہ وہ اس ما فعت میں گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ "
الادرازی

مَنْ تَحْدَدُنَ '' حضرت جبير بن مطعم دين الله في ارشاد فرمايا ب وه فخص جم بيس سے نبيس جو لوگول كو عصبيت كى دعوت دے (ليعن عصبيت كى جمايت كرے) اور وہ فخص ہم بيس سے نبيس ب جو عصبيت كے سبب جنگ كرے اور ہم بيس سے وہ فخص نبيس ہے جو عصبيت كى صالت بيس مرے '' (ابوداؤد)

بَرْيَحَكَدُ " حفرت الوالدرداء رفيعه في بي المنظمة المست روايت كرت بي كدآپ بي كمان في في فرمايا هي كي چيز سے تيرا محبت كرنا تحد كو اندها اور بهرا بنادينا ہے " (ابوداؤد)

# تيسرى فصل

تَوَجَهَدُ: ''عبادہ بن کیرشای ریکھینہ اپنی قوم کی ایک مورت سے جس کا نام فسیلہ تعانقل کرتے ہیں کہ فسیلہ نے بیان کیا میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ دیکھیا سے عرض

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَجِبُ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ مِّنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ». زَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابُنُ مَاحَةً.

کیا۔ یا رسول اللہ! آدی کا اپنی توم کو عزیز دمجوب رکھنا کیا عصبیت میں داخل ہے؟ آپ وہی کا اپنی نے ارشاد فرمایا نہیں۔لیکن ہیں بات عصبیت میں داخل ہے کہ کوئی محض ظلم میں اپنی قوم کی مدد صابت کرے۔ "(احمد این باجہ)



# (۱۶) باب البر والصلة بھلائی اورصلہ رحمی کرنے کا بیان

# تپہلی فصل

تَرْجَعَدُ: " حضرت ابو ہریرہ دھ کہتے ہیں ایک محض نے عرض کیا 
یارسول اللہ بھی ایک محض نے ارشاد فر مایا تیری مال ۔ اُس نے عرض کیا پھر 
کون؟ آپ کی نے ارشاد فر مایا تیری مال ۔ اُس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ کون؟ آپ کوئی نے ارشاد فر مایا تیری مال ۔ عرض کیا پھر کون؟ فر مایا تیری مال ۔ عرض کیا پھر کون؟ فر مایا تیری مال ۔ عرض کیا پھر کون؟ فر مایا تیری مال ، عرض کیا پھر تیری مال پھر تیرا قر بی عربی خریز پھر تیرا قر بی عربین پھر تیرا قر بی

### الفصل الأول

٤٩١١ - (1) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَّا رَسُولَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقّ بِحُسُنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: شُرَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أَمُّكَ». قَالَ: شُرَّ مَنْ ؟ قَالَ: وأُمُّكَ». وَفِي وَايَةٍ، قَالَ: «أَمُّكَ». وَفِي رَوَايَةٍ، قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَمُّكَ، ثُمَّ أَمْكَ، ثُمُ أَمْكَ، ثُمُ أَمْكَ، ثُمَّ أَمْكَ أَمْكَ، ثُمُ أَمْكَ، ثُمُ أَمْكَ أَمْكَ، ثُمُ أَمْكَ، ثُمُ أَمْكَ أَمْكُ أَمْكَ أَمْكَ أَمْكُ أَمْكَ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكَ أَمْكَ أَمْكُ أَمْكَ أَمْكُ أَمْلُكَ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَلَاكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ أَمْكُ أَمْ أَمْ

٢٩١٢ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ انْفُهُ، رَغِمَ انْفُهُ، وَيُلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ؟ قَالَ: «مَنْ اَذُرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَنِ، آحَدُهُمَا قَالَ: «مَنْ الْحَبَيْمَ، آخَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩١٣ - (٣) وَعَنُ اَسْمَاءً بِنُتِ اَبِیُ بَکْمٍ، وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ: قَدِمَتْ عَلَیّ اُمِّیُ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ: قَدِمَتْ عَلَیّ اُمِّیُ وَخِی مُشْرِکَةً فِی عَهْدِ قُرَیْشٍ، فَقُلْتُ:

يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2016 - (1) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّ آبِي فُلَانٍ لَيْسُوْا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ آبُلُهَا بِبَلَالِهَا». الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ آبُلُهَا بِبَلَالِهَا». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ.

210 - (0) وَعَنِ الْمُعِيْرَةِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّ اللّهُ حَوَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُولُ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَدُ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلً وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُتَّفَقً وَكَنْهُ عَلَيْهُ مَتَّفَقًا

2913 - (٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرِهِ، وَحِبْ اللهِ بْنِ عُمْرِهِ، وَحِبْ اللهِ بْنِ عُمْرِهِ، وَحِبْ اللهِ بْنِ عُمْرِهِ، وَحِبْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَهَلُ يَشْتِمُ الرَّجُلِ، وَهَلُ يَشْتِمُ الرَّجُلِ، الرَّجُلِ، الرَّجُلِ، الرَّجُلِ، الرَّجُلِ، الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ ابَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ ابَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ ابَاهُ، وَيَسُبُّ امَّةً، فَيَسُبُّ امَّةً». مُتَّفَقً

تَوَرَحِمَدُ: " دعفرت عمرو بن العاص في المهابه كمتے ہیں۔ میں نے رسول الله میں الله میں نے رسول الله میں میری میں الله میں میری میں میری میں میری ادوست فعدا ہے اور نیک بخت موسمی کین ان لوگوں میں میری عزید واری ہے میں اس کواس کی تری کے ساتھ تر کرتا ہوں (لیمن اس سے جوسلوک کرتا ہوں) وہ رشتہ واری کی بناء پر ہے۔ " (بخاری وسلم)

تَنَرَجَمَنَدُ: " حضرت مغيره تَضَيَّعُنَهُ كَتِ بِين رسول الله عِنْ آن ارشاد فرمايا ہے خداوند تعالى نے تم پر مال كى نافرمانى واذيت رسانى لؤكيوں كو زنده وفن كرنا اور بحق وگدائى كوحرام قرار ديا ہے اور قبل وقال يعنى ہے فائدہ بحث وگفتگو زيادتي سوال اور مال كو ضائع كرنا مكروه قرار ديا ہے۔" ( بخارى وسلم )

لَّذَرَ الْمُنَافِّةُ مَنَا الله الله الله الله تعالى عنها كمت بين رسول الله تعالى عنها كمت بين رسول الله وينا كبيره الله وينا كبيره الله وينا كبيره عناهول مين سه بين معالم رضى الله تعالى عنه من الله عنهم في عرض كيا يا رسول الله وينا كيا أدى الله عنه مال باب كوكالى و يسكنا ها آپ وينا الله الله وينا بي اور وه في ارشاد فرما يا بال كوئى في وينا بي اور وه اس باب كوكالى و ينا بي اور وه اس كال وينا بي اور وه اس كال باب كوگالى و ينا بي اور وه اس كال باب كوگالى و ينا بي اور وه اس كال باب كوگالى و ينا بي اور وه اس كال باب كوگالى و ينا بي اور وه اس كال وينا بي اوگالى و ينا بي اور و و اس كال باب كوگالى و ينا بي اس كال و ينا بي اس كال باب كوگالى و ينا بي اس كال و ينا بي اس كال باب كوگالى و ينا بي و كالى و ينا بي بالى كوگالى و ينا بي و كالى و ينا بي و كالى و ينا بي و كالى و كال

عَلَيْهِ

٢٩١٧ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَنَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنُ آبَرِّ الْبِرِّ صِلّهُ الرَّجُلِ آهُلَ وُدِّ آبِيْهِ بَعْدَ آنْ يُولِيّي». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٤٩١٨ - (٨) وَعَنُ أَنَس، رَضِى اللهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «مَنْ اَحَبَّ أَن يَّبْسَطَ لَهُ فِي رِزِيّهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِي الْثِيهِ، فَلْنُسَأَلَهُ فِي
 آثِرِه، فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

2919 - (٩) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللّهُ الْخَلُقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَدَتُ بِحَفْوَيِ الرَّحْمُنِ قَامَتِ الرَّحِمُنِ فَا عَنْهُ فَعَالَ. الْعَانِدِبِكَ مِنَ فَقَالَ: مَهُ الْقَالِدِبِكَ مِنَ فَقَالَ: مَهُ اللّهُ الْحَلْمِينَ الْ الْعَانِدِبِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ: «آلَا تَرْضَيْنَ اللهُ آصِلَ مَنْ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ: «آلَا تَرْضَيْنَ اللهُ آصِلَ مَنْ وَمَلَكِ، قَالَتُ: بَلْي وَصَلْكِ، قَالَتُ: بَلْي يَارَبِ قَالَ: بَلْي اللّهُ عَلْمُهِ.

مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلِيَّةِ مِنْ رسول اللهِ عِلَيْهُ لَهِ مِنْ رسول اللهِ عِلْمَا لَهُ عَ ارشاد فرمایا ہے بہترین نیک آ دمی کا این باپ کے دوستوں سے احسان دسلوک کرنا ہے باپ کے مرنے کے بعد' (مسلم)

تَنْزَجَمَنَ "حعرت الوهريرو وفَظَيَّنه كمتِ بين رسول الله وفي الله وفي الله

٤٩٢٠ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحُمٰنِ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُ. وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُ. 111 وَعَنْ عَانِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَسَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَيْمُ قَطَعَيْمُ قَطَعَهُ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَيْمُ قَطَعَيْمُ قَطَعَهُ اللهُ». مُتَقَقَ عَلَيْهِ

٢٩٢٢ - (١٢) رَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيرٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

2917 - (17) وَعَنِ ابْنِ عَمَوِهِ، رَضِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلُ اللّٰهِ صَلَّهَا». الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٢٩٢٤ - (١٤) وَعَنُ آيِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ لِيُ فَرَابَةً اَضِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَخْسِنُ اللّٰهِ اِنَّ لِيُ فَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَخْسِنُ اللّهِ لَلْهُمْ وَيَجْهَلُونَ وَيَشِيْدُونَ النَّيْ وَأَخْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ مَنَ قُلْتَ فَكَانَّمَا فَلْتَ فَكَانَّمَا ثُسِفَّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ بَوَالُ مَعَكَ مِنَ اللّهِ ظَهِيْرُ تُسُفِّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ بَوَالُ مَعَكَ مِنَ اللّهِ ظَهِيْرُو

ارشاد فرمایا ب لفظ رحمٰن سے "رحمٰ" لیا گیا ہے اور خداوند تعالی نے رحمٰ اس کیا ہے اور خداوند تعالی نے رحمٰ سے فرمایا ہے کہ جو شخص تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھے کانے گامیں اس کو کا ٹوس گا۔" (بخاری)

تَنْرَجَعَتَدُ: "حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کہتی جی رسول اللہ فی اللہ تعالی عنبا کہتی جی رسول اللہ فی اللہ فی اللہ عنبا کہتی ہیں دروا ما کے فی ارشاد فرمایا ہے۔ رحم عرش الله علی مشته داری وقر ابتداری کو طور پر کہتا ہے کہ جو محص مجھ کو ملائے گا ایم واقع کر ایکا اللہ قائم رکھے گا اس کو اللہ تعالی ملائے گا اور جو محف مجھ کو قطع کر ایکا اللہ تعالی اس کو قطع کر ایکا در جو محفی اسلم کا اس کو قطع کر ایکا در جو مسلم کا اس کو قطع کر ایکا در جو اللہ کا در جو اللہ کر ایکا در جو اللہ کا در جو اللہ کی کا در جو اللہ کا در جو کو اللہ کی کا در جو کو اللہ کی کا در جو کو اللہ کی کا در جو کو کی کا در جو کو کا در جو کو کی کا در جو کو کا در جو کو کی کا در جو کی کا در جو کو کی کا در جو کی کے در جو کی کا در کا در جو کی کا در جو کی کا در جو کی کا در جو کی کا در جو کا در جو کی کا در جو کا در جو کا در جو کی کا در جو کا در ج

تَكُرْ عَمَدُ " دعفرت ابن عمر ورضی الله تعالی عنها کہتے ہیں رسول الله علی الله تعالی عنها کہتے ہیں رسول الله علی الله تعالی الله وہ نہیں ہے جس کے ساتھ صلاح کیا جاتا ہے ( یعنی برتو بدلد ہے صلاح نہیں ) بلکه صلاح مرد یا کرنے والا وہ ہے جب کہ اس کی رشتہ داری کا سلسلہ منقطع کرد یا جائے وہ اس رشتہ داری کو قائم کرے۔ " ( بخاری )

تَوَجَعَدُ: '' حضرت الى جريره دين الله الله على الكه محض في عرض كيا يا رسول الله والمي المريره دين الهائد على الله والمي الله والمي الله والمي الله والمي الله والمي الله والمي الله والله والل

عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

کہ تو ہنے بیان کیا تو سویا توان کو گرم را کھ چھنکا تا ہے اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ وہ ان کی اذبیوں اور شرکو تھھ سے وفع کرنے والا ہے جب تک کہ تو اس صفت پُررہے۔'' (مسلم)

# دوسرى فصل

تَنْزَجَمَنَدُ: "حضرت تُوبان رَفِيظِينَهُ كَبِتِ جِين رسول الله عِلَيْنَا نَهِ اللهِ الله عِلَيْنَا فِي المِن ارشاد فرمایا ہے نقد سرِ الٰہی کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر وَعا اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی محریکی اور انسان کو روزی ہے محروم نہیں کیا جا تا محر اس مُناہ کی وجہ ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا۔" (این ماجہ)

تَرْجَعَكَ: "معترت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں رسول اللہ فرآن برصف اللہ فران ہوا تو میں نے وہاں فرآن برصف کی آ وازئی۔ بوچھا یہ کون ہے (جو قرآن برصنا ہے) فرشنول نے کہا حارثہ بن تعمان دی اللہ ہوا کہ حارثہ دی کھا یہ درجہ کیوں نظائی عنهم کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ حارثہ دی کھی کہ درجہ کیوں تعالیٰ عنهم کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ حارثہ دی کھی کہ درجہ کیوں کر ملا؟ آپ میں خیال پیدا ہوا کہ حارثہ دی کھی کہ نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا بھی تواب ہے (مال کو سے اور حارثہ بن تعمان دی تواب ہے (مال باب سے ) نیکی کرنے کا بھی تواب ہے (مال باب سے ) نیکی کرنے کا بھی تواب ہے (مال باب سے ) نیکی کرنے کا بین تواب ہے (مال باب سے اس تھالی کے اور حارثہ بن تعمان دی تواب ہے (مال باب کے ساتھ بہت اچھاسلوک کرنے والا تھا۔" (شرح السنة بریمی کی کرنے کا استحد بہت اچھاسلوک کرنے والا تھا۔" (شرح السنة بریمی کی کہ کے اس باتھ بہت اچھاسلوک کرنے والا تھا۔" (شرح السنة بریمی کی کہ کی کو کے استحد بہت اچھاسلوک کرنے والا تھا۔" (شرح السنة بریمی کی کی کی کو کی کی کرنے کا کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کی کر کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو

## الغصل الثاني

2970 - (10) عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ الَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ الَّا الْبِنَّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحُرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

تابكة - (11) وَعَنْ عَاتِشَة ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «دَخَلْتُ الْجَنّة فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَائَةً، وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الْجَنّة فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَائَةً، فَقُلْتُ: مَنْ طَذَا وَ قَالُوا: حَارِثَهُ بُنَ النّعْمَانِ، كَذَالِكُمُ الْبِرَّ . وَكَانَ البَّرَّ كَذَالِكُمُ الْبِرَّ . وكَانَ البَّرَّ لَنَاسِ بِأُمِّهِ . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ» النَّاسِ بِأُمِّهِ . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ» النَّاسِ بِأُمِّهِ . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ» وَالْبَيْهِ عَالَى وَالْبَيْهِ عَلَى الْجَنَّةِ » بَدَلَ: قَالَ: «نِمْتُ فَوَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ » بَدَلَ: «دَحَلْتُ الْجَنَّة » بَدَلَ: «دَحَلْتُ الْجَنَّة » بَدَلَ: «دَحَلْتُ الْجَنَّة » بَدَلَ:

297۷ - (1۷) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ». رَوَاهُ ٥٠ إنجًا مُثِيَّاقًا

البرمذي.

٢٩٢٨ - (١٨) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِيْ إِمْرَأَةٌ وَإِنَّ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِيْ إِمْرَأَةٌ وَإِنَّ أَمِّى نَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، فَقَالُ لَهُ آبُو الدَّرْدَاءِ: مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ، قَانِ شِئْتَ يَقُولُ: «الْوَالِدُ آوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ، قَانِ شِئْتَ فَعَافِظُ عَلَى الْبَابِ آوْضَيِعْ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيَّ، وَابْنُ مَاجَةً.

2919 - (19) وَعَنْ بَهُوْ بُنِ حَكِيْمٍ، عَنْ الْبُهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَلّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: لُمَّ بَارَسُوْلَ اللّهِ! مَنْ اَبَرَّ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: لُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» مَنْ ؟ قَالَ: «أَمَّكَ» فَلْتُ: لُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» فَلْتُ: لَمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أَمَكَ» فَلْتُ: فَمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أَمَاكَ لُمَّ الْاَفْرَبَ فَلَا أَوْرَادُ وَاللهُ وَالْوَدُ.

297٠ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَنَعَالَى: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحُمْنُ، خَلَقُتُ اللَّهِ مِنْ السَّمِى، فَمَنْ وَصَلَهَا الرَّحِمْ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ السَّمِى، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَ بَتَتَّهُ». رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

تَوَجَعَدُ: " حضرت ابو درداء صَفَيْقَهُ كَمِتِ بَيْن كدايك فَحْصُ أَن كَ پاس آيا ادركها كد ميرى مال جابتى بين كديش اپنى بيوى كوطلاق دے دوں ابودرداء حَفَقَیْهُ نے اس سے كہا كديش نے رسول اللہ اللہ كو يفرماتے سنا ہے - باپ جنت كے بہترين درواز دل بيس ہے ہے (ليتى جنت ميں داخل ہونے كا بہترين سبب ہے) اگر تو چاہ اس دروازے كى حفاظت كرادر جاہے اس دروازے كو ضائح کردے ـ " (ترفرى، ابوداؤد)

تَنْزَجَمَدُ: " حضرت بہر بن عکیم دین شاہد اپنے والد ہے اور وہ اپنے وادا ہے دوایت کرتے ہیں کہ بی نے عرض کیا یارسول اللہ وہیں! آپ میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہیں! آپ میں کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ میں کے ساتھ؟ فرمایا ابن مال کے ساتھ۔ میں نے بوچھا بھر کس کے ساتھ؟ فرمایا مال کے ساتھ۔ میں ساتھ۔ میں نے بوچھا بھر کس کے ساتھ؟ فرمایا مال کے ساتھ۔ میں نے بوچھا بھر کس کے ساتھ؟ فرمایا باب کے ساتھ، بھر قریب تر فرمایا باب کے ساتھ، بھر قریب تر فرمایا باب کے ساتھ، بھر قریب تر فرمایا واد کے ساتھ۔ " ورثر تر ابت داد کے ساتھ۔" (تر تر ابت داد کے ساتھ۔" (تر تر ابت داد کے ساتھ۔" (تر تر تر ابت داد کے ساتھ۔" (تر تر تر ابت داد کے ساتھ۔")

٢٩٣١ - (٢١) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ آبِي أَوْلَى،
رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لَاتَنْزِلُ
الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ». رَوَاهُ
الْبَيْهَةِيَّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٩٣٢ - (٢٢) وَعَنْ آبِي بَكُرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبِ آخُرَى آنْ يَعَجِّلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لِصَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبِ آخُرَى آنْ يَعَجِّلَ اللّٰهُ لِللّٰهُ لِمَا حِنْهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّجِرُ لَهُ لِمَا حِنِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّجِرُ لَهُ فِي الْأَنْيَا، مَعَ مَا يَدَّجِرُ لَهُ فِي الْأَنْيَا، مَعَ مَا يَدَّجِرُ لَهُ فِي الْأَنْيَا، مَعَ مَا يَدَّجِرُ لَهُ فِي النَّانِيَةِ الرَّحِمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَآبُوْدَاؤَد.

٢٩٣٣ - (٢٣) وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَمْرِو، رَضِى اللّهِ ابْنِ عَمْرِو، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانُ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانُ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانُ، وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانُ، وَلَا عَلْمُ مِنُ خَمْرٍ». وَوَاهُ النَّسَانَى، وَالدَّارِمِيُّ.

٤٩٣٤ - (٢٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَّهَ الرَّحْمِ مَحَبَّةً فِي أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَهَ الرَّحْمِ مَحَبَّةً فِي الْأَوْمِ، الْآفَلِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْآفَوِ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتُ.

٤٩٣٥ - (٢٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ

تَنْ َ الله الله الله عبد الله بن الى اولى رضى الله تعالى عنها كہتے ہيں۔ ميں نے رسول الله عبد الله كو يہ فرماتے سنا ہے اس قوم پر خداكى رحم نازل نہيں ہوتى جس ميں قاطع رحم يعنى رشته ناتے كو توڑنے والا ہو۔" (بيهتى)

تَنْرَجَعَكَدُ المحصرت الى بكره تَطَنَّجُنَّهُ كَتِ بِين رسول الله عَلَيْكُ نَهُ الرَّاوِفَرَ الله عَلَيْكُ فَ الرَّاوِفَر الله عَلَيْكُ فَ الرَّاوِفر ما يا ہے كوئى كناه الى لَاكَنْ نَهِيں ہے كہ خداوند تعالى الى ك مرتكب كو بهت جلد و نيا ہى شين الى كا بدله بإعداب و اور آخرت شين بھى الى كے عذاب كوالى كے لئے جمع ركھ محرود كناه الى فائن شين بھى الى كے عذاب كوالى كے لئے جمع ركھ محرود كناه الى فائن الى الله عناوت كرنا اور رشته ناتے كو قطع كرنا بين اور وہ امام وقت كے خلاف بعناوت كرنا اور رشته ناتے كو قطع كرنا بين - " ( تر فدى الوواؤو)

ترجمن الدورايا باليري والتحلية كمت بين رسول الله والتحليف في المراي الله والتحليف في المراي الله والتحليف في المراي الله والتحليم كروران الله والمراي والرول المراي المراي كروران الله ي كروا والله والمركب المراي المراي والمركب المراي عمر كا باعث المراي عمر كا باعث المراي عمر كا باعث الموا المركب المراي عمر كا باعث الموا المركب ال

تَنْ رَجَدُدُ: "حفرت ابن عمر الله الله عليه بين كداك محف نے بي

عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الِّيِّ أَصَبْتُ ذَنُباً عَظِيْمًا، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: «هَلُ لَكَ مِنْ أُمِّ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «وَهَلُ لَّكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَبَرَّهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٩٣٦ - (٢٦) وَعَنْ آبِيُ أُسَيْدِ رَ السَّاعِدِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ رَسُولِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ وَاللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُ جَاءَ وَ رَجُلُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُ جَاءَ وَ رَجُلُّ مِنْ بَنِي سَلْمَةً وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اهَلُ بَقِيَ مِنْ بَنِي سَلْمَةً وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اهَلُ بَقِيَ مِنْ بَنِي سَلْمَةً وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اهَلُ بَقِيَ مِنْ بَنِي سَلْمَةً وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اهَلُ بَقِي مِنْ بَنِي سَلْمَةً وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اهَلُ بَقِي مَا بَنِي مَا يَعْدِهِمَا وَالْاسْتِفْقَالُ لَهُمَا اللَّهِ بَعْدِهِمَا وَلَيْ مَا يَعْدِهِمَا وَلَكُوامُ صَدِيْقِهِمَا اللَّهِ بِهِمَا وَاكْوَامُ صَدِيْقِهِمَا وَلَا مُؤْدَاوُدَ وَابُنُ مَا جَةَ .

٢٩٣٧ - (٢٧) وَعَنْ آيِيْ الطَّفَيْلِ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَطِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتْى دَنَتْ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَ فَ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَ فَ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ النَّيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ النَّيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ النَّيْ وَاهُ البُودَاوُدَ.

تَنْ َ حَمَدَ: " دعفرت الوطفيل دع الله كتب بين كديش في مقام همراند مين رسول الله والله كوشت تعليم كرت ويكفاء نا كبال أيك عورت آئى اور دسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله على الله يكون على المراد وه الله بي بين كل مين في لوكول سے بوجها بيكون عورت ہے؟ انہوں نے كہا بير آئحفرت والله كل وه مال بيل جنهوں نے آب والله كورود مع بلايا تفاء" (ابوداؤد)

#### کتاب انا۔ نب

# نيسرى فصل

تَكَرَّحَكَ "حضرت ابن عمر رهنا الله كتبة بين ني المُطَلِّقَة في أرشاد قرما يا ہے تین آ دمی چلے جارہے تھے کہ اُن کو بارش نے آلیا۔ود پہاڑ کے ا لیک غار میں تھس گئے پہاڑ ہے غار کے منہ برایک پھر آ بڑا اور غار كو بندكرديا يتنول افراديش آليل ميل تفتكو بوئي كدايخ ال نيك المال برنظر ڈالوجو خاص طور برخدا کے لئے کئے سکتے ہوں اوراس عمل کے وسیلہ ہے خدا ہے دعا ماتھو۔ امید ہے کہ خداو تد تعالیٰ اس چھریان مصیبت کو دور کردے۔ ایک نے الن میں سے کہا ''اے الله! ميرے مال إب يهت بوڑھے تھا ورميرے كى چھو في ي تے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا تا کہ ان کا دودھ ان سب کو پلاؤل جب شام ہوجاتی تو میں گھر آتا دودھ دوہتا اورسب سے پہلے اپنے مان باپ کو بلاتا۔ پھر بچوں کو ویتا۔ ایک روز ایسا انفاق ہوا کہ چرا گاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے ( یعنی بكر يوں كو جراتا جراتا ميں دور نکل کیا اور وقت پر میں گھر نہ آ سکا یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ جب م کر پہنچا تو دیکھا کہ میرے مال باب دونوں سوگئے ہیں۔ یس نے حسب معمول وودھ دو ہا مجر دودھ کا برتن کے کر ماں باپ کے باس بہنچا اور ان کے سر ہائے کھڑا ہوگیا۔ مجھ کو ان کا جگانا بھی مُدا معلوم موا اور بيجمى كديس والدين سے بہلے بچول كو دودھ باودل- ي میرے یاؤل کے پاس بڑے مجلوک سے روٹے اور چلا تے تھے ادر میں وودھ لئے کھڑا تھاضبح تک یہی کیفیت رہی لینی میں وودھ لئے کھرا رہا بے روتے رہے اور مال باپ پڑے سوتے رہے۔اے اللہ! اگر تو جائنا ہے کہ میں نے بیاکام محض تیری رضا مندی اور

### الفصل ألثالث

٤٩٣٨ - (٢٨) عَن ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلِثَةُ نَفْرٍ يَتَمَاشُوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُواْ إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ عَادِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ، فَٱطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ: أَنْظُووْا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَاذْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا. فَقَالَ آحَدُهُمْ: ٱللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِيُ وَالِدَانِ شَيْحَانِ كَبِيْوَانِ، وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَزْعَى عَلَيْهِمُ، فَإِذَا رَحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى آسْقِيْهُمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ لَدُ نَالَى بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى ٱمْسَيْتُ، فَوَجَدتُهُمَا قَدْ نامَا، فَحَلَبْتُ كُمَّا كُنْتُ أَخُلُبُ، فَجَنْتُ بِالْحِلاَبِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْسِهِمَا آكُرَهُ أَنُ أُوْقِظَهُمَا، وَآكُرُهُ أَنُ أَبُدَأً بالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمَىَّ، فَلَمْ يَوْلُ ذَٰلِكَ دَأْبِيْ وَدَأَبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آيَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ، فَافْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَآءَ. فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَآءُ.

قَالَ النَّانِيُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِيُ بِنْتُ عَيِّ أُحِبُّهَا كَاشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَابَتْ حَتَّى اتِيهَا بِمَانِهِ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَابَتْ حَتَّى اتِيهَا بِمَانِهِ دِيْنَانٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مانَةَ دِيْنَانٍ، فَلَقَيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا. قَالَتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ التَّي اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ، فَلَمْتُ اللَّهِ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُ مَ الله وَلا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُ مَ الله وَلا تَفْتَح الْخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُ مَ الله وَلا تَفْتَح الْخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللهُ مَ الله وَلا تَفْتَح الْعَامُ الِّي فَعَلَمُ الْمِنْ فَقُمْتُ عَنْهَا. اللهُ مَ أَلِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْمَنْ فَقُمْتُ لَنَا مِنْهَا، فَقَرَّجَ لَنَا مِنْهَا، فَقَرَّجَ لَهُمْ فُوْجَةً

وَقَالَ الْاَخَوْ اللّٰهُمْ اِبِّىٰ كُنْتُ اسْتَاجَوْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ آرُوْ، فَلَمَّا قَصْلَى عَمَلَهُ قَالَ: اَعْطِينَ حَقِّى خَقِّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَركهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ اَزَلُ اَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَوًا وَرَاعِيهَا، فَجَاءَ بِى فَقَالَ: إِنَّقِ اللّٰهَ وَلَا يَعْلَمُنِى وَاعْطِينَ حَقِّى. فَقَالَ: إِنَّقِ اللّٰهَ وَلَا يَعْلِمُنِى وَاعْطِينَ حَقِّى. فَقَالَ: إِنَّقِ اللّٰهَ وَلَا يَعْلِمُنِى وَاعْطِينَ حَقِّى. فَقَالَ: إِنَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَعْلَمُ اللّٰهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّٰهِ وَلَا تَعْلَمُ اللّٰهِ وَلَا تَعْلَمُ اللّٰهِ وَلَا تَعْلَمُ اللّٰهِ فَقَالَ: إِنِّى اللّٰهِ وَلَا تَعْلَمُ إِلَى الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: إِنَّى اللّٰهِ وَلَا تَهُوا أَلِكُ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا فَاعْدُ ذَلِكَ الْبَقَرَ بِهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُ عَنْهُمْ إِلَى الْبَعْلَةَ وَجُهِكَ فَافُرُخُ لَنَا مَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ﴿ مُتَافَقٌ عَلَيْهِ.

خوشنودی کے لئے کیا ہے تو تو اِس چھر کو اتنا کھول دے گر ہم آسان کو دکھے تیں۔'' چنانچہ خداوند تعالیٰ نے چھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسان ْظلار آئے لگا۔ دوسرے مخص نے کہا کہ"اے اللہ! میرے پیچا کی ایک بنی تھی میں اس سے غیرمعمولی محبت کرتا تھا ایسی محبت جیسی کی مرد عورتوں ہے کرتے ہیں۔ میں نے اس سے جماع کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا، جب تک سو دینار سرخ ند دومے، ایبانہیں جوسکنا۔ پس میں نے کوشش شروع کی ادرسود بینارجع کر لئے اور ان ویناروں کو لے کر میں اس کے باس پہنچا پھر جب میں اس کی وونوں ٹانگوں کے ورمیان بیٹا بیٹی جماع کے لئے تو اس نے کہا۔ اے خدا کے بندے خدا ہے ڈراورمبر کو نہ توڑ (لیٹی بکارت کو زائل نه کر ) کی میں خدا کے خوف ہے فورہ اٹھ کھڑا ہوا ( لینی اس سے جماع نہیں کیا) اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا بیفعل محض تیری رضامندی اورخوشنودی کے لئے تھا تو اِس پھرکو بٹا دے اور ہمارے لئے راستہ کھول دے۔' خداوند تعالی نے چھر کو تھوڑا سا ہٹا ویا۔ تیسر یے خص نے کہااے اللہ تعالیٰ میں نے ایک مخص کو مزدوری پر ' زگایا تھا ایک فرق (پیانہ) جاول کے معاوضہ بر۔ جب وہ مخص ایٹا کام ختم کرچکا تو کہا میری مزدوری مجھ کو دلوائے۔ میں اس کی مزووري دينے لگا تو وہ اس كوچھوڑ كر چلا كيا اور پھراہنا حق لينے كى طرف توجدند کی۔ جس نے اس کی مزدور کی کے جاولول سے کاشت شروع كردى اور بميشه كاشت كرتار بايبال تك كدان جاولول كي قمت میں سے میں نے بہت سے نیل اور ان کے چرواب جمع کرلئے اس کے بعد وہ مزد درمیرے پاس آیا اور کہا خدا ہے ڈراور مجھ برظلم ند کر اور میراحق میرے حوالے کر۔ میں نے کہا کدان

بیلوں اور جرواہوں کو لے جا (کہ یہ تیراحق ہے) اس نے کہا خدا کے وراور جھے سے فداق نیس نے کہا شدا کرتا۔ ان بیلوں اور جرواہوں کو لے جا۔ چنانچہاں نے ان سب کو جع کیا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ! تیرے نزویک میرا یہ فعل محض تیری خوتی اور رضا کے لئے تھا، تو تو اِس پھر کو بنا دے۔ "چنانچہ ضداوند تعالی نے پھر کو بنا دیا۔ " (بخاری وسلم) تیری خوتی اور رضا کے لئے تھا، تو تو اِس پھر کو بنا دیا۔ " (بخاری وسلم) تیری خوتی اور رضا کے لئے تھا، تو تو اِس پھر کو بنا دیا۔ " (بخاری وسلم) تیری خوتی اور رضا کے لئے تھا، تو تو اِس پھر کو بنا دیا۔ " (بخاری وسلم) تیری گیا ہے ہے۔ تی چھر کو بنا دیا اور استہ کھول دیا۔ " (بخاری وسلم) تیری کی جاہمہ دین جاہمہ کیتے ہیں کہ جاہمہ دین جاہمہ کیتے ہیں کہ جاہمہ دین جاہمہ کیتے ہیں کہ جاہد پر جانیکا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ چھر گیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ چھر گیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ چھر گیا ہاں کی سے تا ارشاد فرمایا ماں کی خدمت کو اختیار کر، اس لئے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ " معدمت کو اختیار کر، اس لئے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ " معدمت کو اختیار کر، اس لئے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ " اور آپ بیاتی )

تَوَجَهَدَ: "حضرت ابن عمر وظافيته كميت بين مير الد تكان بين ايك عورت تكان بين ايك عورت تقى جس سے بين محبت كرتا تھا اور (مير سے والد حضرت) عمر طفاق اس عورت سے نفرت كرتے ہے الك روز والد نے جھ سے) كہا تو اس عورت كو طلاق ويد سے بين نے انكار كيا تو مضرت عمر وظافت ويد سے بين الكار كيا تو مضرت عمر وظافت نے رسول اللہ بھلك كى خدمت ميں حاضر ہوكر واقعہ عرض كيا۔ رسول اللہ بھلك نے جھ سے فرمايا تو اس عورت كو طلاق ويد سے فرمايا تو اس عورت كو طلاق ويد سے فرمايا تو اس عورت كو طلاق ويد سے شرمايا تو اس عورت كو طلاق ويد سے " ( تر بر بر بر اللہ بين اور اكد )

مَنْ خَصَدَدُ المعظرت ابو أمامه والطبيعة كتب بيس كداكي محص في عرض كيا يارسول الله! مال باب كا اولاد يركياحق بي آب بطبيعة في في المرشاد فرمايا مال باب اولاد كي لئ جنت بهي بين اوردوز في بعي "

٤٩٣٩ - (٢٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بُن جَاهِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ جَاهِمَهُ جَأْءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ا أرَدْتُ أَنْ أَغْزُ وَ وَقَدْ جِنْتُ أَسْتَشِيْرُكَ، فَقَالَ: «هَلُ لَكَ مِنُ أُمِدِّ؟» قَالَ: نَعَمْر. قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا». رَوَاهُ آخُمَدُ، وَالنِّسَائِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». ٤٩٤٠ - (٣٠) وَعَن ابْن عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيُ إِمْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُرُهُهَا. فَقَالَ لِيْ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَٱبُودَاؤُدُ.

21٤١ - (٣١) وَعَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ

وَنَارُكَ». (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ:

إنتحا مبيكون

(ابن ماجه)

2927 - (٣٢) وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدُ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ إِنْ آخِدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقُ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا خَتْى يَكْتُبُهُ اللّٰهُ بَازًا ﴾. رَوَاهُ الْبَيْهَقَى.

2927 - (٣٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِللهِ فِي وَالِدَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِللهِ فِي وَالِدَيْهِ فَيْ وَالِدَيْهِ مَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ فَيْ وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّالِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّالِ اللهِ اللهِ الْمُسَعَى عَاصِيًا لِللهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

298٤ - (٣٤) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنُ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنُ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُوُ اللَّهُ لَهُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَةً رَحْمَدٍ اللَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لِكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ الْفَارَةِ وَإِنْ نَظَرَةً كُلَّ لِكُولًا نَظَرَةً حَجَّةً مَّبْرُورَةً». قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَكُلُّ يَوْمِ مِأْةً مَرَّةٍ عَالَ: «نَعَمْ، اللَّهُ الْخُبَرُ وَاطْيَبُ».

تَذَرِيحَمَدُ: '' حضرت انس رَجَعُ الله كمتِ بين رسول الله وَحَلَّمُ فَيْ فَرَمَانِي ہے جب كى بندہ كے مال باپ يا ان ش سے كوئى ايك مرتا ہے اس حال بين كدوہ ان كا نافر مان ہوتا ہے اور پھر ان كے مرفے كے بعد وہ نافر مان بينا ماں باپ كے لئے دُعاء واستغفار كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كوئيكوكار لوگوں بين لكھ ديتا ہے '' ( تيمِقَ)

مَنْ وَمِنْ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

مَنْ رَجَمَدُ: " حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں رسول الله فیکھنے نے فرمایا ہے جو بیٹا کہ مال باپ کی طرف رحمت وشفعت کی فظرے و کیھے، الله تعالی اس کے حساب میں ہر نظر کے جدلے آیک متبول جج کا تو اب لکھتا ہے۔ محابہ رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا اگر چہون میں سوم رحبہ دیکھے آپ فیکھنے نے فرمایا ہاں الله تعالی بہت اگر چہون میں سوم رحبہ دیکھے آپ فیکھنے نے فرمایا ہاں الله تعالی بہت

رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

2940 - (٣٥) وَعَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ الذَّنُوبِ يَغْفِرُ اللّهُ تَعَالَى مِنْهَا وَسَلَّمَ: «كُلُّ الذَّنُوبِ يَغْفِرُ اللّهُ تَعَالَى مِنْهَا مَاشَاءَ إلاَّ عُقُوٰقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ مَاشَاءَ إلاَّ عُقُوٰقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ مَاشَاءَ إلاَّ عُقُوٰقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَبَاةِ قَبلَ الْمَمَانِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

2961 - (٣٦) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ دَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «حَقَّ كَبِيْرِ الْإِنْحَوَةِ عَلَى صَغِيْرِهِمْ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ». دَوَى صَغِيْرِهِمْ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ». دَوَى الْبَيْهَفِيُّ الْاَحَادِيْتَ الْخَمْسَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان».

بردااوریا کیزہ ہے۔" (ہیچیّ)

تَذَرِجَهَدُ: "معرت الى بكره وَ الله الله الله الله الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

تَوَجَمَدُ: "حضرت سعيد بن العاص رَهُ اللهُ كَتِ مِن رسول اللهُ وَاللهُ نَ فرما إسب يزب بمالَ كاحَلْ جُموسُ بعالَى برايما به جيها كه باپ كاحل مِنْ بِي برـ" ( يَهِقَ)



# (۱۵) باب الشفقة والرحمة على الخلق مخلوق پرشفقت اوررهم كرنے كابيان

# ىپا فصل

تَنْ يَحْمَدُ " حضرت جرير بن عبدالله رَفَظَيْنَهُ كَتِمْ مِين رسول الله وَلَكُونَ مِن مِن الله وَلَكُون مِن م نے فرمایا ہے غداوند تعالی اس مخص بررحم نہیں کرتا جو لوگوں بررحم مہیں کرتا۔ " ( بخاری وسلم )

تَذَرِجَهَدَدُ المعترت عائشرض الله تعالى عنها كمبتى بين كدايك ويهاتى رسول الله ويشائل عنها كمبتى بين كدايك ويهاتى مسول الله ويشائل عنها كما الله ويشائل عنها الله ويشائل عنها كالله ويم كوبيون كو بيار كرت اور جومت و كيد كركها كياتم بيون كو چومت بودم تونيس چومت - بي و المراب في الله يمن الله بي الله ويم تعرب ول من خدان جورحت نكال لى هيه مين الله ويم تير ول من خدان جورحت نكال لى هيه مين الله ويم تير ول من خدان جورحت نكال لى هيه مين الله ويم

تَدَيَجَدَدُ المعترت عائشہ رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تعیں۔ بھی سے اس نے سوال کیا میرے پاس صرف ایک تھجور اس وقت تھی وقی ہیں نے اس مجود کو آ دھی آ بھی دونوں وہی ہیں نے اس مجود کو آ دھی آ بھی دونوں بیٹیوں میں تقییم کردیا اور خود اس میں سے پھی نہ کھایا۔ بھر وہ انتقی اور باہر چلای۔ اس کے بعد نبی جھی نہ کھایا۔ بھر وہ انتقی دونوں میں تھیں کے بعد نبی جھی نہ کھایا۔ بھر وہ انتقی اور باہر چلای ۔ اس کے بعد نبی جھی نہ کھایا۔ بھر وہ انتقال کے بیان کیا۔ آپ جھی کے بعد نبی جھی ان لڑکوں کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ آپ جھی کے خرایا جو محض ان لڑکوں کے ساتھ

## الفصل الأول

٢٩٤٧ - (1) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرْحَمُ اللّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

2924 - (٢) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، فَالَثُهُ: جَاءَ آغَرَائِيَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْبَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُ مِنْ السِّبْبَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مِنْ قَلْبُكَ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللّهُ مِنْ قَلْبِكَ اللّهُ مِنْ قَلْبُكَ الرّحْمَةَ عَلَيْهِ مَنْفَقٌ عَلَيْهِ .

29٤٩ - (٣) وَعَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَ ثَنِي إِمْوَأَةُ وَمَعَهَا إِبْنَنَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِيْ عَيْرِيْ عَيْرَ ثَمْوٍ وَاحِدَةٍ، فَآعُطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتُ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَجَتُ، فَدَخَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَاثُتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ الْبَيْلِيَ مِنْ هَذِهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ الْبَيْلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَآخُسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَآخُسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا

مِّنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٥٠ - (٤) وَعَنُ أَنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغًا جَآءَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ أَنَّا وَهُوَ طَكَذَا، وَصَـرَّ أَصَابِعَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1901 - (0) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِيْ عَلَى الْآدُومِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِيْ عَلَى الْآدُومِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِي سَبِيْلِ اللّهِ». وَآخْسِبُهُ قَالَ: «كَالْشَانِمِ لَا يُفْطِرُ». مُتَّفَقُ «كَالْصَّانِمِ لَا يُفْطِرُ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

٢٩٥٢ - (٦) وَعَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْبَيْئِيمِ لَهُ، وَلِغَيْرِه، فِي الْجَنَّةِ هَٰكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطَّى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

آ زمائش میں جالا کیا جائے (لینی جو بیٹیوں کی وجہ سے مصیبت وحمرت میں جالا کیا جائے (لینی جو بیٹیوں کے ساتھ احسان وسلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ کی آگ کے سامنے پردہ موں گی (بینی اس کو دوزخ ہے بیائیں گی) '' (بخاری وسلم) موں گی (بینی اس کو دوزخ ہے بیائیں گی) '' (بخاری وسلم) تو بیٹی کہ دو مالئے ہوجائیں تو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ دو مالئے ہوجائیں جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ دو مالئے ہوجائیں کو وہ فخص اور میں قیامت کے دن اس طرح ایک جگہ ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں ہیں (بینی انگلی) اور طرح یہ انگلیاں ہیں (بینی انگلی) اور طرح یہ انگلیاں ہیں (بینی انگلی) اور

مَنْ وَهُمَا الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ الله عِلَيْ نَهُ الله عَلَيْ فَرَ الله عِلَيْ فَر فرمایا سے بوہ عورت اور مسکین کی فیر کیری کرنے والا ضراکی راہ میں سعی کرنے والے کی ماند ہے (ایمی اس کا تواب جہاد اور ج کے برابر ہے رادی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ می فرمایا۔ بیوہ اور مسکین کی فیر گیری کرنے والا اُس شب بیدار مخص کی مانند ہے جو عبادت اور شب بیداری میں شستی نہیں کرتا اور اس روزہ وارکی مانند ہے جو ون کو کمی افطار نہیں کرتا (ایمی صائم الد ہر کی مانند) یون (بخاری وسلم)

دونون أنكيون كوآب في ملاكر دكھايا " (مسلم)

مَنْ وَحِمْدَةُ وَ وَحَفَرت مَهِل بن سعد فَيُظِينَهُ كَبِتِ بِين رسول الله وَ الله و ا

290٣ - (٧) وَعَنِ النَّعْمَانِ بُن بَشِيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِمُ وَتَوَادِّهِمُ وَسَلَّمَ: «نَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِمُ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا وَتَوَادِّهِمُ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِلَّا الْجَسَدِ إِللَّهُمْ الْمُتَكَلَى عَضَوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرَ وَالْحُمْى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٥٤ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اِشْتَكَى كُلَّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2000 - (٩) وَعَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًهُ بَعْضًا فَرَّ شَبَّكَ بَيْنَ آصَابِغِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2001 - (10) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ كَانَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ آوُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: «اهْفَعُوْا فَلْتُوْجَرُوْا وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ». وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ». مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٥٧ - (١١) وَعَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

تَنْ يَحْدَدُ الله علمان الله وي الفلائية كتب بين رسول الله والله والله في في فرايا به مسلمان مسلمان ك لئے مائند مكان ك ب (ليمی سارے مسلمان ایک مكان كی مائند بین كه مكان كا ایک حصه دوسرے حصه كومضوط ركفت به به كرآب و الله في ایک مائند ایک مائند ایک مائند ایک مائند ایک مائند ایک مسلمان ای طرح باتھ كی الکیوں بین واخل كركے بتلایا كه سارے مسلمان ای طرح باتھ كی الکیوں بین واخل كركے بتلایا كه سارے مسلمان ای طرح باتھ كی الکیوں بین واخل كركے بتلایا كه سارے مشكرت الوموی دفیقینه كتب بین كه جب رسول الله مسلمان ای طرح بات کوئی سائل یا حاجت دات تو آپ صحابه رضی الله تعالی حضم به مرض الله تعالی عاج بین كروتا كه تم كوسفارش كا ثواب عنهم سے فرماتے (اس كی) سفارش كروتا كه تم كوسفارش كا ثواب علی دوخداوند تعالی ایپ رسول و الله کی زبان سے جوشم جا بتا ہے موری دوخاری وسلم کی زبان سے جوشم جا بتا ہے جو کی موابتا ہے جاری فرمانا ہے۔ " ( بخاری وسلم )

تَرَيَجَهَدُ " حضرت الس فَيْقِيَّة كَتِمْ مِن رسول الله عِنْ فَيْ فَيْ فَرْمايا

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ: «أَنْصُرْ آخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا». فَقَالَ رَجُلُ: يَارَسُوْلَ اللّهِ النَّصُرُةَ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ انْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلْمِ، فَذَالِكَ نَصُرُكَ إِيَّاهُ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

١٩٥٨ - (١٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوالْمَسْلِمِ، لاَ وَسَلَّمَ أَخُوالْمَسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَة مِنْ كُرُبَاتِ مُسْلِما سَتَرَهُ الله يَوْمِ الْقِيلَةِ، وَمَنْ سَتَوَ مُسْلِما سَتَرَهُ الله لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ، وَمَنْ سَتَوَ مُسْلِما سَتَرَهُ الله لهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ».

١٩٥٩ - (١٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَخْفُرُهُ اللَّقُولِي هَلَهُنَا». وَيُشِيْرُ وَلَا يَخْفُرُهُ اللّقُولِي هَلَهُنَا». وَيُشِيْرُ اللّى صَدْرِهِ ثَلَتَ مِرَارٍ (بِحَسْبِ المُرِيءِ مِنَ اللَّهُ وَانُ يُحْفِرُ آخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُ الْمُسْلِمِ عَنَ الشّيرِ آنُ يَحْفِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمِ ، كُلُ الْمُسْلِمِ عَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ». وَاللّهُ وَعِرْضُهُ ». وَاللّهُ وَعِرْضُهُ ». وَاللّهُ مُسْلِمٌ .

ہے اپنے بھائی کی مدر کروطالم ہو یا مظلوم۔ ایک مخص نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ مظلوم کی تو میں مدو کرتا ہوں، ظالم کی مدد کیول کر کروں؟ آپ ﷺ مفاق نے فرمایا تو اس کوظلم سے روک، حیرا اس کوظلم سے بازر کھنا ہی مدد کرنا ہے۔" ( بخاری وسلم )

مَنْ وَحَدَّدُ: " حضرت عماض وَيَنْ اللهُ مِن حمار كهته مِن رسول الله عليه نے فرمایا ہے تین تھم کے آ دی بہشق ہیں ایک تو وہ حاکم جو عدل وانصاف کرنے والا اور احسان کرنے والا ہو اور اس کو پھلا ئیوں اور نيکيوں کي توفيق دي گئي جو۔ ووسر ہے دو مخص جو ( چھوٹوں اور بروں یر) مہربان ہو اور قرابت واروں اور مسلمانوں کے لئے رقیق القلب (نرم دل ہو) (لعنی اسنے اور بیگاند برمبر پان ہو) تیسرے و مخض جوحرام چیزوں سے بیچنے والا ہو، سوال سے پر ہیز کرنے والا اور اہل وعیال کے بارے میں خدا پر مجروسہ کرتے والا ہو۔ اور دوزخی پانچ فشم کے آ دی ہیں۔ ایک تو دو کمز درعشل کداس کی عقل کی كروري اس كو امور ناشائسة سے باز ندر كے (اور يد مخف) ان لوگوں میں سے بین جوتمہارے تابع ادر خادم ہیں وہ تابع ادر خادم جو بوی اور مال کی برواونہیں رکھتے (بعن این مرکار بول کے سب ان کو بیوی کی برداد نبیس ہے اور حرام کاری ہی میں خوش ہیں اور نہ ان کو مال کی برواہ ہے حرام وحلال جس طرح ان کو پہیت بھرنے کے لئے مل جائے ای کو کانی سجھتے ہیں ) دوسرے وہ مخص جو خائن وہے وہانت ہیں کہ ان کی طبع ان کوچین سے مٹینے نہیں وی اور وہ مرخفی چیز کے تجس میں گلے رہتے ہیں تاکہ ان کو پاکر ادر ان میں بددیانتی کریں اگر جہ دومعمولی ہی سی چیز کیوں شہو۔ تیسرے وہ صخص جوصبح وشام تبحه کو تیرے اہل دمال میں دھوکہ دینے کی فکر میں لگار بتا ہے( کہ کوئی موقع یائے تو تیرے اہل و مال میں تجھ کو فریب دے اور اپنی غرض کو حاصل کرے ) اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بخیل، جھوئے اور بکہ خلق کخش گو کا ذکر کیا ( یعنی باتی وو مخص میہ میں کہ ایک ان میں سے بخیل یا کاذب ہے اور دوسرا بدخلق ولخش

١٤٦٠ - (١٤) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاهَلُ الْجَنَّةِ ثَلْقَةً: ذُو سُلُطَانٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاهَلُ الْجَنَّةِ ثَلْقَةً: ذُو سُلُطَانٍ مَفْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوقِقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْفَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبِى وَمُسْلِم، وَعَفِيْفُ مُتَعَقِفْ دُوْ عِبَالٍ. وَاهْلُ النَّارِ حَمْسَةً الشَّعِيْفُ النَّذِي لاَ زَيْرَلَهُ النَّذِينَ هُمْ فِينَكُمُ الصَّعِيْفُ النَّذِي لاَ وَيُولِكُ النَّذِينَ هُمْ فِينَكُمُ الشَّعِيْفُ النَّذِي لاَ وَيُولِكُ النَّذِينَ هُمْ فِينَكُمُ الشَّعْفِي لَا يَنْغُونَ اهْلاً وَلا مَالاً، وَالْحَائِنُ اللَّذِي لاَ يَكُمُ يَعْفَى لَهُ طَمَعْ وَإِنْ ذَقَ اللَّهِ خَانَةً، وَرَجُلُ لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعْ وَإِنْ ذَقَ اللَّهِ خَانَةً، وَرَجُلُ لاَ يَصُبِحُ وَلاَ يُمْسِى إلَّا وَهُويَخَادِعُكَ عَنْ اهْلِكَ يَصُالِكُ، وَذَكَرَ الْبُحُلَ وَالْكِذَبَ، وَالشِيْنُظِيْرُ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُحُلَ وَالْكِذَبَ، وَالشِيْنُظِيْرُ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُحُلَ وَالْكِذَبَ، وَالشِيْنُظِيْرُ وَمُولَيْحَادِعُكَ عَنْ اهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُحُلَ وَالْكِذَبَ، وَالشِيْنُظِيْرُ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُحُلَ وَالْكِذَبَ، وَالشِينُظِيْرُ

مي)" (مسلم)

٤٩٦١ - (10) وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِاَ خِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2917 - (11) وَعَنُ آبِيُ هُوَيْوَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ». قِيْلَ: مَنْ يَارَسُولُ اللّهِ! قَالَ: «الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٦٣ - (١٧) وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَذْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2932 - (1A) وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «مَازَالَ جِبْرَيْهُلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ،
حَتْى ظَنَنْتُ أَنَّةُ سَيُورٌثُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مَنْ وَجَهَدُ اللهِ وَهِ مِريهِ وَفَقِي لَهُ كُتِ بِين رسول الله وَ فَقَالُهُ نَهِ مِن اللهِ وَقَالُهُ فَ مَن فرمایا ہے قتم ہے خدا کی ایمان نہیں لاتا ہتم ہے خدا کی ایمان نہیں لاتا ہتم ہے خدا کی ایمان نہیں لاتا ( ایعنی ایمان کامل ) بو جھا گیا یار سول اللہ! کون ایمان نہیں لاتا ؟ فرمایا و و شخص (خدا پر ایمان نہیں لاتا ) جس کے ہمسائے اس کی برائیوں سے مامون و محفوظ نہ ہول یہ ( زخاری و سلم )

تَنَوَيَهُمَكَ: "حضرت انس وَهُوَّانُهُ كَبِيَّ مِين كه رسول الله وَهُوَّانُهُ فِي خَلِيًّا فِي الله وَهُوَّانُ فرمایا ہے دو محتمل جنت میں نہ جائے گا جس کے بروی اس کی نرائیوں سے مامون ومحفوظ تہ ہول۔" (مسلم)

تَنْ يَحْدَدُنَدُ "معترت عائش رضی الله تعالی عنها اور معترت ابن عمر معظی کنی الله تعالی عنها اور معترت ابن عمر معظی کنی کار الله میشد محد کو بمسامید کاحق اوا کرنے کی جارت کرتے رہنے تھے یہاں تک کہ علیہ السلام بردوی کو وراث کہ جرئیل علیہ السلام بردوی کو وراث قرار دیدیں گے (مینی ایک جسامی کو دوسرے جسامیہ کا دارث بنادیں قرار دیدیں گے (مینی ایک جسامیہ کو دوسرے جسامیہ کا دارث بنادیں

### مے) \_" ( بخاری وسلم )

2130 - (19) وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ لَلْقَةً فَلَا
يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ الْأَخَوِ، حَتَّى تَحْتَلِطُوْا
بِالنَّاسِ، مِنْ آجُلِ آنْ يَحْزَنَهُ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2977 - (٢٠) وَعَنُ تَعِينُمِ نِ الدَّادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ» ثَلثًا قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ؟ «لِلْهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ وَلِآئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

297۷ - (۲۱) وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### الفصل الثاني

291۸ - (۲۲) عَنُ آبِيُ هُرَيُّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا

تنگیتی الاحظرت عبداللہ بن مسعود طفی کہتے ہیں کے رسول اللہ واللہ کیتے ہیں کے رسول اللہ واللہ کیتے ہیں کے رسول اللہ واللہ کی نے فرمایا ہے آگرتم تین آ دمی ساتھ ہوتو دو آ دمی سرگوشی نہ کریں ( یعنی دوآ دمی اس طرح گفتگوند کریں کہ تیسراساتھ اس کونہ من سکے جبتک کہ بہت ہے آ دمیوں میں ندمل جائیں ( یعنی جب بہت ہے آ دمیوں میں ندمل جائیں ( یعنی جب بہت ہے آ دمی ایک جگہ جمع ہوجائیں تو چرسرگوشی ممنوع نہیں ہے) اور بیاس دجہ سے کہ اس طرح سرگوشی کرنے سے تیسرا محض رنجیدہ ہوگا۔'' ( بخار وسلم )

تنزیجہ کا استفرت تمیم داری دیکھیاہ کہتے ہیں نبی بھی نے فرمایا ہے۔ دین خیرخوائن اور تھیجت (کا نام) ہے۔ آپ بھی نے تمین مرجہ بید الفاظ فرمائے ہم نے ہو چھا بید خیرخوائی اور تھیجت کس کے لئے ہے؟ فرمایا خدا کے لئے، خدا کی کتاب کے لئے، خدا ک رسول کے لئے ، مسلمانوں کے اماموں کے لئے، اور عام مسلمانوں کے لئے۔" (مسلم)

تَوَوَ مَنَدُ وَمَعَرَت جرير مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن مِن فِي رسول اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ ا كم اتحد بران باتوں كے لئے بيعت كى يعن اقامت صلوة برزكوة اواكر في اواكر في برادر برمسلمان كى خير خوادى بر۔" ( بخارى وسلم)

# دوسری فصل

مُنْ الْمُتَهِمُنَّةُ "معزت الوہررہ ری اللہ کہتے ہیں میں نے الوالقائم اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کہ اللہ کا کا کا اللہ کا

جاتی ہے۔' (احمد، ترندی)

للله بن عَمْدِو تَرْجَكَدُ: "حعرت عبدالله بن عمر وَ الله عَنْ رسول الله وَ الله وَاله وَالله وَالله والله وال

تَذَرِجَهَدَدُ '' معفرت الوموی شفی کیتے ہیں رسول اللہ و اللہ و کی نے فرایا ہے بوڑھے سے فرایا ہے بوڑھے مسلمان کی عزت و تحریم کرنا، قرآن پڑھنے (حافظ مفسریا ناظرہ قرآن پڑھنے) والے کی عزت کرنا جب کہ وہ قرآن کے الفاظ و معنی میں زیادتی اور غلو کرنے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنی بھی مجملہ خداوندی تعظیم کے ہے۔'' (ابوداؤد،

تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اللَّهِ مِنْ شَقِيِّ». زَوَاهُ آخَمَدُ، وَاليَّرُمِدِيُّ.

2711 - (٢٣) وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُن عَمُوهِ رَضِى اللّهِ بُن عَمُوهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلرَّاحِمُونَ يَوْحَمُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْحَمُكُمُ مَنْ فِي الْآرُضِ يَوْحَمُكُمُ مَنْ فِي الْآرُضِ يَوْحَمُكُمُ مَنْ فِي الْآرُضِ يَوْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَآءِ». رَوَاهُ أَبُودَاوَدَ، وَاليَّوْمِذِيُّ

2940 - (72) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبُسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَأْمُو بِالْمَعُرُوفِ، وَيَنْهُ عَنِ وَلَمْ يُوفِي، وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَوِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: طَذَا حَدِيْتُ غَنِ الْمُنْكَوِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: طَذَا حَدِيْتُ غَنِيْنَا.

٤٩٧١ - (٢٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ النّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَكُومَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ أَجَلِ سِيِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ سِيِّهِ مَنْ يُكُومُهُ.» رَوَاهُ التّرْمذيُ.

٢٩٧٢ - (٢٦) وَعَنُ آبِيْ مُوْسَلَى، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرُانِ غَيْرِ الْعَالِيُ فِيْهِ وَلَا الْجَافِيُ عَنْهُ، وَإِكْوَامَ السَّلُطَانِ الْمُقْسِطِ». (رَوَاهُ

والتشنوع تبتليتن

جيبعق)

ٱبُوْدَاؤَدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان». ٤٩٧٣ - (٢٧) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْثُرُ يُحْسَنُ إِنَّيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، -بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْمُرُ يُسَاءُ إِلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ. ٤٩٧٤ - (٢٨) وَعَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ومَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِينُهِ لَمْ يَمُسَحُهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَغْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتُ، وَمَنْ أَحْسَنَ اللِّي يَنِيْمَةٍ أَوْ يَتِيْمِر عِنْدَهُ كُنْتُ آنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَقَرَنَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

تَوَرَحَمَدُ: "معرف ابو امامه رفظ الله كتب بين رسول الله وفي نفي في فرايا ہے جو شخص خداكى خوشنودى كے لئے كمى يتم كر بر باتھ بھيرے تو بيتم كر سرك بر بال كوش جس بر اس كا باتھ برائے علی اللہ بیتم الرک برائے وقت اس بتيم برک يا يتم الرک کے موش اس بتيم برک يا يتيم الرک كے ساتھ جواس كى برورش وتربيت ميں ہے، احسان كرے، ميں اور وہ جنت ميں اس طرح بول سے جس طرح بيد دو أنظياں لى بوكى وہ جنت ميں اس طرح بول سے جس طرح بيد دو أنظياں لى بوكى بین برحد برخ في اور انظيوں كو ماكر دكھايا) در (احمد، ترفدى كتب بين بيرحد برخ غريب ہے) دو

تشریقت استهرت این عباس دی بینی کیت بین کدرسول الله و بینی که استه و بینی که استه و بینی که استه و بینی بینی که و حصد دے۔
اس کے لئے خداد ند تعالی جنت کو داجب کردیتا ہے بیتی جب ککہ دو کوئی ایسا محماہ نہ کرے جو تخت ہانے کے قائل نہ ہواور جو مخت کی دو کوئی ایسا محماہ نہ کرے جو تخت ہانے کے قائل نہ ہواور جو مخت تین بیٹیوں یا تین بہتوں کی پرورش کرے ان کوادب محماے اور ان پر رخم وشفقت کرے یہاں تک کہ خدا تعالی ان کو بے پروا بناوے (لیمنی وہ بالغ ہوجائیں اور ان کا نکاح ہوجائے) اس کے بنادے (لیمنی وہ بالغ ہوجائیں اور ان کا نکاح ہوجائے) اس کے خداو تداخل جنت کو واجب کردیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دو بیٹیوں اور بہتوں کی پرورش وتر بیت کا کیا تواب یا رسول اللہ اور دو بیٹیوں اور بہتوں کی پرورش وتر بیت کا کیا تواب

اَذْهَبَ اللهُ بِكَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّهُ». فَيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَهَا كَرِيْمَتَاهُ اللهِ قَالَ: «عَيْنَاهُ.» رَوَاهُ فِي «شَرُحِ السُّنَّةِ».

٢٩٧٦ - (٣٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَآنُ يَوَّدِبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ تَلَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ، وَنَاصِحُ الرَّاوِيُ لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِيِّ.

٢٩٧٧ - (٣١) وَعَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ اَيْدِهِ، عَنْ اَيْدِهِ، عَنْ جَدِّم، اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «مَا نَحَلَ وَالِدُّ وَلَدَهُ مِنْ غَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «مَا نَحَلَ وَالِدُّ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَقْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ التِرْمِذِيُّ مُوسَلًا.

٢٩٧٨ - (٣٢) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ نِ الْآشَجَعِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الْآشَجَعِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَإِمْرَأَةُ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». وَأَوْمَا يَوْمُ أَنْ الْوُسْطَى وَالسَّبَانِةِ «إِمْرَأَةً يَوْمُ إِنْ الْوُسْطَى وَالسَّبَانِةِ «إِمْرَأَةً

امَتُ مِنْ زَوْجِهَا، ذَاتُ مَنْصَبِ وَجَمَالٍ، وَّحَبَسَتُ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُواً، \* رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ.

1974 - (٣٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْطَى فَلَم يَئِدُهَا وَلَمُ يُهِنْهَا ، ولَمُ يُؤْثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا ، يَغْنِى الذَّكُوْرَ. الْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ آبُودَاؤَدَ.

٤٩٨٠ - (٣٤) وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،
عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ
اغْتِيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى
نَصْرِهِ فَنَصَرَةً، نَصَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
فَإِنْ لَكُمْ يَنْصُرُه وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِه، أَدُركَهُ
اللّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ
السُّنّه بِه فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ
السُّنّة».

٤٩٨١ - (٣٥) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيْدَ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحُمِ الحِيْهِ
بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّغْتِقَهُ مِنَ
النَّارِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

قیامت کے دن قریب قریب ہوں کے اور سیاہ رخساروں والی عورت کی تقریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے فراد وہ عورت ہے جس کا شوہر مرجمیا ہو یا اس نے طلاق دیدی ہو وہ جاہ وجمال رکمتی ہو گین اس نے بیٹیم بچوں کی پرورش کے خیال سے دومرا نکاح نے کیا ہواور اپنی خواہشات کوروکا ہو یہاں تک کداس کے بیچ جوان ہوکر اس سے جدا ہو گئے ہوں یامر کے مول ۔' (ابوداؤد)

تَنْ وَحَدَدُ وَمَعَرِتُ ابن عَبِاسَ وَفَقَافَهُ كَتِ بِي رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و فرمانا ہے جس فحف کے ایک بنی بواور اس کو (ایام جالمیت کی طرح زشہ وَن ند کیا ہوند اس کو ذکیل وخوار کرے رکھا ہواور حقوق وین شس) الزکوں کو اس پر ترج نددی ہو، واقل کرے کا اللہ تعالیٰ اس کو بہشت ش ۔ اواود اود)

مَنْ وَحَمْدَ: " حضرت الس وظف الله على رسول الله وقط نفر الدور وو جس محض كساست مسلمان بعائى كى غيبت كى جائے اور وو اس مسلمان بعائى كى غيبت كى جائے اور وو اس مسلمان بعائى كى مددكر بوالله اس كى مددكر بوالله اس كى مددكر بوالله اس كى مدد ندكى ہو اور اس كى مدد ندكى ہو اور وہ مددكر نے رقاور تعاق الوالله تعالى اس سے مواخذہ كريگا اور دنيا وا خرت شى اس كا بدلد لے گا۔ " (شرح الستند)

٢٩٨٢ - (٣٦) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بَهُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَرُدُّ عَنْ عَرْضِ آخِيْهِ إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ آنُ يَّرُدُّ عَنْ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاَيَةَ: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ: ﴾ الْآيَةَ: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ: ﴾ وَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ».

٢٩٨٣ - (٣٧) وَعَنْ جَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ إِمْرَاً مُسْلِمًا فِي مِنْ اِمْرَاً مُسْلِمًا فِي مَنْ اِمْرَاً مُسْلِمًا فِي مَنْ اَمْرَاً مُسْلِمًا فِي مَنْ مَوْظِنِ يُجِبُ مَعْتُهُ ويُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْظِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي مَوْظِن يُجِبُ عَرْظِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ مِنْ اَمْدِي مُسْلِمًا فِي مَوْظِن يُجِبُ مَسْلِمًا فِي مَوْظِن يُجِبُ مَنْ عَرْظِهِ مَنْ عَرْظِهِ مَنْ عَرْظِهِ مَنْ عَرْظِهِ وَيَنْ مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ مَنْ حَرْمَتِهِ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ مَنْ حَرْمَتِهِ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ نَصْرَتَهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ نَصْرَتَهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ نَصْرَتَهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ نَصْرَتَهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ نَصْرَتَهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ تَعَالَى فَي مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ نَصْرَتَهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَنْهُ مَنْ مَوْظِن يُجِبُ فِيهِ مَنْ حَلْمَتِهُ إِلّا نَصَرَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَالِكُهُ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ مَا كَانَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ مَسَلِمًا كَانَ اللّهُ مَا اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ مَسَلِمًا كَانَ اللّهُ مَا مَالًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٤٩٨٥ - (٣٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

كَمَنْ أَحْيِلِي مَوْزُدَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، و التِّرْمِدِيُّ

وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْاهُ احِيْهِ، فَإِنْ رَاى بِهِ آذَى فَلْبُمِطْ عَنْهُ». رَوَاهُ التَّرُمِدِيُّ وَضَعَّفَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِآبِي دَاؤَدَ: «اَلْمُؤْمِنُ مِرْاهُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ آخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفَّ عَنْهُ طَيْعَتَهُ، وَيَحُوْطهُ مِنْ وَرَآنِهِ».

٢٩٨٦ - (٤٠) وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ آنَسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَملى مُؤْمِنًا مِّنْ مُنَافِقٍ بَعَتَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ نَادِ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ نَادِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَملى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ بِهِ شَيْنَةً جَهَنَّمَ وَمَنْ رَملى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ بِهِ شَيْنَةً جَهَنَّمَ حَتَى يَخُرُجَ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَد.

١٤٩٥ - (٤١) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خَيْرُ الْاصْحٰبِ عِنْدَ اللّهِ
خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّهِ
خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّهِ
خَيْرُهُمْ لِجَادِهِ». وَوَاهُ التّرْمِدِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التّرْمِدِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التّرْمِدِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التّرْمِدِيُّ حَسَنُ غَرِيْبُ.
وَقَالَ التّرْمِدِيُّ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.
عَنْهُ، قَالَ التّرْمِدِيُّ هَذَا حَدِيْثُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَلِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ

اس کے عیب کو آجنگی اور زی کی ساتھ ظاہر کرنے والا آگید کے ماند خاموثی سے حسن وقتی کو دکھاتا ہے) اگر اس میں کوئی ہرائی دیکھیے تو وہ اس کو دور کروے۔ (تر ندی ، اور تر ندی اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یا الفاظ ہیں کہ سلمان ، مسلمان کا آگینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا آگینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا جمائی ہے دور اور وقع کرتا ہے اس سے دو چیز جس میں اس کی عدم موجودگی میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ (تر ندی نے اسے ضعیف کہا ہے)''

تَوَرِيحَدُدُ: " حضرت معاذین الس دختیان کہتے ہیں رسول اللہ حقیقی نے فرمایا ہے جو محص کسی مسلمان کو منافق کے شرے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوز خ کی آگ ہے۔ اور جو محفل کسی مسلمان پر ایسی چیز کی تہمت لگائے جو اس پر عیب لگائی ہواور عیب لگانا ہی اس کا مقصود تہمت لگائی اس کو دوز خ کے بیل پر قید کرد ہے گا (لیمنی بل موراط پر) یبال تک کہ اس کی سرا بھری ہوجائے یا وہ مدل کو داشی صراط پر) یبال تک کہ اس کی سرا بھری ہوجائے یا وہ مدل کو داشی کر ہے۔ " (ابودا کود)

مَنَوَجَمَدَ: ''حضرت ابن مسعود رخططنه کتبے میں ایک محض نے بی میں ایک معلوم کیا۔ یارسول اللہ ایش بیہ بات کیوں کرمعلوم کروں

وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكَيْفَ لِيُ آنُ آغَلَمَ إِذَا أَضَلَمُ إِذَا أَضَلَمُ إِذَا أَضَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ آخَسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمُ يَقُولُونَ: قَدْ آصَأْتَ، فَقَدْ آسَأْتَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاحَة.

٤٩٨٩ - (٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ٱلْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». رَوَاهُ آبُوْدَاؤَد.

### الفصل الثالث

٤٩٩٠ - (٤٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِيُ
فُرُادٍ، أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأُ
يَوْمُا، فَجَعَلَ آصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْنِهِ.
فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا
فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا
يَحْمِلُكُمْ عَلَى طَذَا؟» قَالُوا: حُبُّ اللهِ
وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَرَسُولِه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله وَرَسُولِه أَنُ يُحِبَّهُ الله وَرَسُولِه أَنُ يُحِبَّهُ الله وَرَسُولُه أَنُ يُحِبَّهُ الله وَرَسُولُه أَنْ يَحْبُهُ الله وَرَسُولُه أَنْ يَحْبُهُ الله وَلَيْحُسِنُ جِوَازَ مَنْ وَلَيْحُسِنُ جِوَازَ مَنْ جَاوَرَهُ ». رَوَاهُ الْبَيْهَ قَيْ.

٤٩٩١ - (٤٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

کہ میں نے یہ تیک کام کیا ہے یا گرا (لیحیٰ جب میں کوئی ایسا کام الا کروں جس کی شرعاً اچھائی یا برائی معلوم نہ ہو، تو کونسا ذر بعہ ہے جس ہے میں اس کا حسن وجھ معلوم کرسکوں؟ نبی وجھ نے فرمایا جب تو نے فرمایا جب تو اپنے کسی کام کی نسبت ہسایوں کو یہ کہتے سے کہ تو نے اچھا کام کیا تو وہ تیرا کام اچھا ہے بعنی نیکی ہے اور جب تو پر وسیوں کو یہ کہتے سے کہ تو نے کرا کام کیا تو تیرا وہ کام گرا ہے۔" (ابن ماجہ) کہتے سے کہ تو نے کرا کام کیا تو تیرا وہ کام گرا ہے۔" (ابن ماجہ) میں مرتبہ کر تھو (لیمن جس مرتبہ کر تھو (لیمن جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کر تھو (لیمن جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کر تھو (لیمن جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کر تھو (لیمن جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کی جس مرتبہ کر تھو (لیمن جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کا تھی جس مرتبہ کی دور کی دور کس کے ساتھ و دیمائی سلوک کرد)۔" (ابودا کور)

# تيسرى فصل

تَوَجَدَدُ "حضرت عبدالرحمٰن رفظینه بن ابی قراد کتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ بھی نے رضو کیا اور سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنجم نے آپ بھی کے رضو کے بائی کو اپنے جم پر ملنا شروع کیا۔ رسول اللہ بھی نے رہو کی کو اپنے جم پر ملنا شروع کیا۔ رسول اللہ بھی نے رہو کی گار ان سے فرمایا کس چیز نے تم کو اس امر پر آبادہ کیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنجم نے عرض کیا خدا اور خدا کے رسول بھی کی محبت نے (اس کا باعث ہوئی ہے) آپ وہی نے فرمایا جس محبت کرے فرمایا جس محبت کرے مول بھی اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس کے باس امانت سے محبت رک یا بائٹ کے رسول بھی جائے کہ وہ اپنی کو وال کرے اور ہمسایوں کے ساتھ ہمسائی کی کواوا کرے اور ہمسایوں کے ساتھ ہمسائی کی کواوا کرے ۔ اس کے باس امانت رکھی جائے تو فیانت کواوا کرے اور ہمسایوں کے ساتھ ہمسائی کی کواوا

تَنْظِيَهُمَا " معفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبها كيتب وي مي

عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّذِي يَقْبُكُ وَجَازُهُ جَانِعٌ إلى جَنْبِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شَعْبِ الْإِيْمَانِ».

٢٩٩٣ - (٤٧) وَعَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ حَلُوسٍ فَقَالَ: «آلَا أُخْبِرُكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟» جُلُوسٍ فَقَالَ: «آلَا أُخْبِرُكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟» قَالَ: فَسَكَنُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَثَ مَوَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ: فَلَثَ مَوَّاتٍ فَقَالَ مَنْ يُرْجِلَى خَيْرُنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرِّنَا فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرِّهُ، وَشَوَّكُمْ مَنْ لَايُوجِلَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَهَوَيُهُمْ مَنْ لَايُوجِلِى خَيْرُهُ وَلَا يَؤْمَنُ شَرِّهُ، وَهَوَيُهُمْ مَنْ لَايُوجِلِي خَيْرُهُ وَلَا يَؤْمَنُ شَرَّهُ، وَهُوكُمْ مَنْ لَايُوجِلِي خَيْرُهُ وَلَا يَؤْمَنُ شَيْرَاهُ فَقَالَ النِّوْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ شَرَّهُ». وَقَالَ النِّوْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمُانِ». وَقَالَ النِّوْمِذِيُّ، وَالْبَيْهِيُّ هُمْنُ خَيْرُهُ حَدِيْثَ حَسَنَ اللهِ يُعْلِمُ اللهِ عَدِيْتُ خَسَنَّ

تَنْ عَلَيْ مَنْ الله تَعَلَيْهِ مِنْ الله عند كميت بين محاب رضى الله تعالى عنهم بيني بهوء شع كدرسول الله عنها في الله تعلى عنهم بيني بهوء شع كدرسول الله عنها أو ميول كوبرترين آ دميول كوبرترين آ دميول سه جد اكرك و هاوول (يعني بيه بنا دول كدكون تم بين نيك اور بهتر بين اوركون بداور بدتر اشخاص بين) الوجريره وضى الله عنه كابيان به كه بين كرتمام صحاب وضى الله تعالى عنهم خاموش بين حر مها اوركى في بين كرتمام صحاب وضى الله تعالى عنهم خاموش بين عرب اوركى في كورته كها يهال تك كدات والله الله المارك نيك ترين آ دميول على مين ومناز فرما و يتجدين آب ويتنا فرمايا تم بين سه بهترين

صَحِيْحٌ.

١٩٩٤ - (٤٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله نَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله نَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ ارْزَاقَكُمْ، إِنَّ الله تَعَالَى يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يَّحِبُ وَمَنْ لاَ يُحِبُ، وَلاَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يَّحِبُ وَمَنْ لاَ يُحِبُ، وَلاَ يُعْطِى الدِّيْنَ إِلاَّ مَنْ اَحَبَ فَمَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اَحَبَ فَمَنْ اَعْطَاهُ الله اللهِ اللهِ مَنْ اَحَبَ فَمَنْ اَعْطَاهُ الله اللهِ اللهِ الدِّيْنَ الله مَنْ اَحَبَ فَمَنْ اَعْطَى الدِّيْنَ اللهِ مَنْ اَحَبَ فَمَنْ اَعْطَى الدِّيْنَ اللهِ مَنْ اَحْبَ فَمَنْ اَعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

2990 - (29) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَأْلُفُ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالْبَيْهُفِيُّ فِيْ فِيْ «شُعَبِ يُؤْلَفُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالْبَيْهُفِيُّ فِيْ فِيْ «شُعَبِ

. مخض وہ ہیے جس کی بھلائی کےلوگ متوقع اور امیدوار ہوں اور اس سے شر سے محفوظ ومامون زندگی بسر کرتے ہوں اور تم میں سے بدترین محفس وہ ہے جس کی بھلائی کی لوگ امید شدر کھتے ہول اور اس کے شریعے محفوظ نہ ہوں۔" (تریذی، پیچی درشعب الایمان) مَنْ يَحْمَدُهُ " حضرت ابن مسعود رَفَيْنَا الله على رسول الله والله الله المنظمة على الله الله والله فرمایا ہے خداوند تعالی نے تمبارے درمیان اخلاق کواس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح کر تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور خداوند تعالی ونیا اس محف کو عطا فرماتے ہے جس کو دوست رکھٹا ے اور اس شخص کو بھی جس کو دوست تہیں رکھتا (بعنی دنیاوی مال ودولت خداوند تعالى برشخص كوعطا فرياتا يبضخون وه اس كا دوست مو یا نه بو) اور وین صرف ای مخض کوعطا فرما تا ہے جس کو وہ دوست ر کھتا ہو۔ پس جس محض کو خداو تد تعالی نے دین عطا فرمایا ہے خداوند تعالی اس کو دوست رکھتا ہے اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بندہ اس وقت تک ( کامل ) مسلمان نہیں ہوتا جب تك اس كا ول اور زبان مسلمان شهو ( يعني اس كا دل عقائد باطله سے پاک ہواور زبان تصدیق واقرار وصدائیت ورسالت ہے آ راسته ہو یا بید کہ بندہ کا خاہر وباطن بکساں ہو ) اور بندہ اس ونت تک ( کامل ) مؤمن نہیں ہوتا جبتک کہ اس کے ہمسائے اس کی برائيول سيمحفوظ وبامون نه بهول ـ" (احمه بيهق)

تَنْرَجَمَدُ وَمَ حَصَرَت البو مِررِهِ وَهُلِيَّانِهِ كَيْتِ مِين رسول الله وَ الله عَلَيْ نَهِ فَر ماليا كَل مقام بها الوراس مُحْصَ مِين بحلائى فرمايا بهم مسلمان محبت والفت تبين كرة اور مسلمان مع محبت والفت تبين كرة اور مسلمان السي محبت والفت تبين كرة اور مسلمان السي محبت والفت نبين ركعتي (احمر بيهي )

الْإِيْمَان».

2917 - (00) وَعَنْ أَنْسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطْى لِأَحَدٍ مِّنْ أُمَّتِى حَاجَةً يُويْدُ أَنْ يَسُوَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي، وَمَنْ سَرَّنِى فَقَدْ سَرَّ اللّه، وَمَنْ سَرَّ اللّه اَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ الْبُيْهَةِيُ.

٢٩٩٧ - (٥١) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ اَعَاتَ مَلْهُوْقًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلْقًا وَسَبُعِيْنَ مَغُفِرَةً، وَاحِدَةً فِيْهَا صَلاَحُ اَمْرِهِ كُلِّه، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ ذَرَجَاتُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

٤٩٩٨ - (٥٢) ٤٩٩٩ - (٥٣) وَعَنْه، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ. اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْحَلْقُ عِيَالُ اللّهِ، فَاحَبُّ الْحَلْقِ إِلَى اللّهِ مَنْ اَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْآحَادِيْثَ الثَّلْقَةَ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٥٠٠٠ - (٥٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ جَازَان». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٠٠١ - (٥٥) وَعَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ رَخِيىَ اللَّهُ

تَنْ يَحَمَّنَهُ: "معفرت عقبه بن عامر تَطَيُّعُهُ مُكِتَّ بِين رسول الله وَلَيْكُمُ نَهُ فَرَمَا يَا بِ (بندون كِ معاملات بين) سب سے بِهلِ قيامت كے دن جومعاملہ چيش ہوگا وہ دو بمسابول كا جھنزا ہوگا۔" (احمہ)

تَرْجَمَنَ "حضرت الوجريه وظافية كمت بين كداكي فخص في رمول

عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً شَكْى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُوَةَ قَلْبِهِ قَالَ: «إِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ، وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

٥٠٠٢ - (٥٦) وَعَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آلَا آذُلُّكُمْ عَلَى آفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً إلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبُ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً إلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبُ عَيْرُكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

الله عِنْ سے اپنی سنگدلی کی شکایت کی۔ آپ عِنْ نے اس کے علاق میں فرمایا بیتیم سے سر پر ہاتھ کھیرا کر اور غریبوں کو کھانا کھلایا علاق میں فرمایا بیتیم سے سر پر ہاتھ کھیرا کر اور غریبوں کو کھانا کھلایا کر۔" (احمد)

تَنَوَيْحَدَدُ: "حضرت سُراقد بن مالک نظافه کہتے ہیں ہی سی اللہ فلا نے اس بی اللہ فلا کے اس بی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جو تیری طرف واپس کردی گی ہے ( یعنی اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے یا سر گیا ہے ) اور تیرے سوا اب اس کے لئے کوئی کمانے والانہیں ہے۔" ( ابین ماجہ )



## (۱۶) باب الحب فی اللّه ومن اللّه اللّٰدے لئے محبت کرنا اوراللّٰد کی جانب سے محبت کرنے کا بیان

#### ىيا فصل پىل فصل

تَرَوَحَهَدُ: "حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں رسول اللہ فضائی عنها کہتی ہیں رسول اللہ فضائی عنها کہتی ہیں رسول اللہ فضائی نے فرمایا ہے روحیں (جسوں میں داخل کئے جانے سے پہلے آیک مجتمع لفکر کے مائند تفسی بھران کوجسوں میں داخل کئے جائے متفرق کردیا گیا) پھر جو روحیں کہ (جسوں میں داخل کئے جائے سے پہلے) آپس میں مانوس تھیں (اب بھی) آپس میں مانوس ہیں اور جو روحیں اس دفت انجان دنامانوس تھیں ود آپس میں (اب بھی) اختمان کی گھٹی ہیں۔" (بخاری)

#### الفصل الأول

٥٠٠٣ - (١) عَنْ عَاتِشَة رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآرُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْحَتَلَفَ». رَوَاهُ مِنْهَا الْحَتَلَفَ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

٥٠٠٤ - (٢) وَرُوَاهُ مُسْلِعُرٌ عَنْ أَبِي هُوَيْرُةِ.

٥٠٠٥ - (٣) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَيْيْلَ وَسَلَّمَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ الْحَبّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَيْيْلَ فَقَالَ: إِنّى أُحِبّ فَلَانًا فَآجِبّهُ، قَالَ: فَيُحِبّهُ اَهْلُ السَّمَآءِ فَيَقُولُ: إِنّ اللّهُ يُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَآءِ فَيَقُولُ: إِنّ اللّهُ يُحِبّهُ اَهْلُ السَّمَآءِ فَيَعُولُ: إِنّ اللّهُ يُحِبّهُ اَهْلُ السَّمَآءِ فَيَعُولُ: إِنّ اللّهُ يُخِصُ فَلَانًا فَاجَبُولُ فِي الْاَرْضِ، وَإِذَا ابْغَضَ فَلَانًا فَاجَبُولُ فِي الْاَرْضِ، وَإِذَا ابْغَضَ فَلَانًا فَاجَبُولُ فِي الْاَرْضِ، وَإِذَا ابْغَضَ فَلَانًا فَابُغِضُهُ جَبْرَيْبُلُ، ثُمَّ يُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضَهُ جِبْرَيْبُلُ، ثُمَّ يُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضَهُ جِبْرَيْبُلُ، ثُمَّ يُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُهُ إِنْ اللّهُ يَبْغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُؤْمِنُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُؤْمِنُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُؤْمِنُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُؤْمِنُ فَلَاللّهُ يَبْغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. ثُمَّ يُؤْمِنُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. وَلَا السَّمَآءِ إِنَّا اللّهُ يَبْغِضُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّمَآءِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَبْغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُونَهُ. وَلَانَ فَيُبْغِضُونَهُ اللّهُ السَّمَآءِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّمَآءِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الْبَغْضَاءُ فِي الْآرْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٠٠٦ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ: آيْنَ الْمُتَحَابُوْنَ بِجَلَالِيُ؟ الْيَوْمَ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلِّي، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٥٠٠٧ - (٧) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ (٧) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَخُرِيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ رَجُلاً زَارَ آخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أَخُرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا قَالَ: أَيْدُ آخًا لِى فِى هَذِهِ قَالَ: أَيْدُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْفَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ الْفَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ لَمُ اللّهِ، قَالَ: قَالَ: قَالَى اللّهِ قَدْ آحَبَكَ كَمَا رَسُولُ اللّهِ النَّهِ النَّهُ فِي اللّهِ قَدْ آحَبَكَ كَمَا رَسُولُ اللّهِ النَّهِ النَّهُ فِي اللّهِ قَدْ آحَبَكَ كَمَا رَسُولُ اللّهِ النَّهِ النَّهُ فَدْ آحَبَكَ كَمَا اللّهِ النَّهُ فِيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٠٠٨ - (٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ الْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كَيْفَ

آسان میں اعلان کروستے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فلال مخص سے بخص رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو اور آسان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور پھر اس کیلئے زمین میں بھی بغض رکھا جاتا ہے (میٹی زمین والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں)۔'' (مسلم)

تَوَجَهَدُنَ "حضرت ابوہریدہ رَضَیْجُنه کہتے ہیں رسول اللہ وَجَنیُ نے فرمایا ہے خداوند تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جومیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپس میں محبت رکھتے تھے آج میں ان کو اپنے سایہ میں جگہ دون گا اور آج میرے سایہ کے سوالورکوئی ساینیس ہے۔ "(مسلم)

مَنْ وَهُمْنَ الْ وَهُرِيهُ وَهُوَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

مَنْ وَجَمَعُنَا: " حفرت ابن مسعود رضطیاند کہتے ہیں کدایک مخف نے بی بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! اس مخص کی نسبت آپ بھی کیا کہتے ہیں جو کسی قوم (لیخی علاء یا صحاء ک

تَقُوْلُ فِي رَجُلِ آحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ؟ فَقَالَ: «الْمَوْءُ مَعَ مَنُ آحَبَّ.» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٠٠٩ - (٧) وَعَنُ أَنسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهُ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَيُلْكَ! وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدُتُ لَهَا إِلاَّ أَيْنُ أُحِبُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ لَهَا إِلاَّ أَيْنُ أُحِبُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنسُ: فَمَا رَأَيْتُ مَنْ أَمْسُلِمِيْنَ فَوَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ لَلْمُسْلِمِیْنَ فَوحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَرَحُهُمْ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٠١٠ - (٨) وَعَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلُ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا آنْ يُحُذِيكَ وَامًّا آنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، الْمِسْكِ إِمَّا آنْ يُحُذِيكَ وَإِمَّا آنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا آنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا آنْ تَجَدِ مِنْهُ رِيْحًا طَبِّبَةُ، وَنَافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَبِّبَةُ، وَنَافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا فَلَيْهِ. أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبَيْتَهُ اللّٰ تَجَدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبَيْتَهُ اللّٰ تَجَدِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْهُ وَلَيْحًا عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُعْلَقِيقِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْهُ وَلَيْحًا طَبِيّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ

#### الفصل الثاني

٥٠١١ - (٩) عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ

جماعت) سے محبت رکھتا ہولیکن ان لوگوں سے ملاقات نہ گی ہویا ان کی محبت اس کومیسر نہ ہوتی ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ محض ائمی لوگوں کے ساتھ ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے ( بعنی جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے وہ انہی میں شال ہے ) یا ( بخاری وسلم ) تَنْزَيَحَكَمُهُ "حضرت انس فَضَافَةُ لِمُنتِعِ بِين كَدانِكِ فَحَصْ نِي عَرَضَ كِيا يا رسول الله قیامت كب بوكى؟ آب ع الله الله المنوى ب تحد پر قیامت کے لئے تونے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے کوئی تیاری نہیں کی البتہ میں خدا اور خدا کے رسول سے محبت رکھتا مول۔ آپ میں نے فرمایا تو ای کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ انس دی فی بھان ہے کہ اسلام کے بعد میں نے مسلمانوں کو کسی بات سے اتنا خوش ہوتے نہیں ویکھا بعنا آپ کے ارشاد کے اس موقعہ پرلوگ خوش ہوئے تھے۔" ( بخاری وسلم ) تَذَوْجَعَكَ: "معفرت الي موى رُغِطْهُ كُتِ بِين رسول الله وهِينَا نِهِ فرمایا ہے نیک اور بدمنتھین مشک بیچنے والے اور دھوکئی وحو نکنے وانے کی مانند ہیں مشک بیجنے والا یا تو تھھ کو مشک مفت ہیں وے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا اور کم از کم اور پھوٹیل تو اس کی خوشبوضرور تیرے دل ود ماغ کو تازه کردے گی اور دھوکنی دھو نکنے والا

## دوسری فصل

یا تو تیرے کیزوں کو جلادے گا یا تو اس ہے ( دماغ یاش) بربو

(دهوال) عاصل کرے گا۔" (بخاری وسلم)

تَنْزَجَمَنَدُ "معفرت معاذ بن جبل رطيطها كمت بي من في مول

عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَالِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِيْنَ فِيَّ». رَوَاهُ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَبَادِلِيْنَ فِيَّ». رَوَاهُ مَالِكُ. وَفِي رِوَايَةِ البِّرْمِدِيِّ، قَالَ: «بَقُولُ اللهُ مَالِكُ. وَفِي رِوَايَةِ البِّرْمِدِيِّ، قَالَ: «بَقُولُ اللهُ تَعَالَى: الْمُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نَعَالَى: الْمُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نَوْدٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالنَّسَهَدَاءُ».

٥٠١٣ - (١١) رَوَّاهُ فِي «شَوْحِ السَّنَّةِ» عَنْ أَبِي مَالِكِ بِلَفْظِ «الْمَصَابِيْح» مَعَ زَوَائِدَ وَكَذَا

تَذَيَحَكَ: "معفرت عمر نظيفه كت بي رسول الله علي في فرمال ہے خدا کے بندول میں سے پکھالوگ (لیعنی ایک جماعت) ایسے بیں جواگر چہ جی وضہید نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن خدا کے ہاں ان کے مراتب دورجات کو دیکھ کر انبیاء وشہداء اُن پر رشک کریں گے۔ صحابہ رمنی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ارشاد فرماہیئے وہ کون لوگ میں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ بیں جو محص خدا کی روح (یعنی قرآن) کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے درمیان شاتو قرابتداری ہے نہ مالی لین دین کا معاملہ استم ہے خداکی ان کے چیرے تور ہول گے (لینی ٹورائی چیرے) یا دہ خود نور ہول کے اور نور پر مشمکن ہول کے نہتو وہ (اس ونت) عملین اور رنجیدہ ہول کے جبکہ لوگ ممکین ورنجیدہ ہول کے اور نہ وہ خوفزوہ ون مے جبکہ لوگ خوفر دو جول مے۔اس کے بعد آپ نے میآیت اللهوت فرمالًى ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُم يَحْوَنُونَ ﴾ (آگاہ ہو كەخدا كے دوستول ير ندتو خوف طاري ہوگا

إنتخا مشيوة

اورنہ وہ ممکنین ورنجیدہ ہول مسلے )۔" (ابوداؤد)

تَذَرَجَهَنَدُ: '' حضرت ابن عباس رصَّطُطُنه کیتے ہیں رسول اللہ عِلَیْ کُنِیْ کُنِی شاخ ابوذر دصَّ الله کی کُنِی شاخ زیادہ مضبوط ہے؟ عرض کیا اللہ تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا آپس ہیں ودی رکھنا محض خدا کی رضامندی کے لئے اور لوگوں سے مجت ولِغض رکھنا محض خدا کے لئے۔'' (جمانی)

تَذَرِّجَهُ مَدُ: "معضرت مقدام بن معدی کرب ﷺ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی ہے محبت کرے وہ اس کوائی محبت ہے آگاہ کروے۔ (ابوداؤد، ٹرمذی)

حضرت انس کھی گئے ہیں کدایک محص ہی گئی کے پاس سے
گزرا جب کہ آپ گئی کے پاس بہت سے لوگ بیٹے ہوئے
تھے، ان لوگوں میں سے ایک محف نے کہا یا رسول اللہ! میں اس
مخف سے (جو جارہا ہے) محبت کرتا ہوں محف ضدا کی رضا کے
لئے۔ آپ گئی نے فرہایا تو نے اس محض کو اپنی محبت سے آگاہ
کرویا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ گئی نے فرہایا جا ادراس کو آگاہ
کردے۔ وہ کھڑا ہوگیا اور اس محص کو جا کر خمر دی کہ دو اس سے

فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

3018 - (1۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي ذَرِّ: «آبَاذَرِّا آئ عُرَى الْإِيْمَانِ وَسَلَّمَ لِآبِي ذَرِّ: «آبَاذَرِّا آئ عُرَى الْإِيْمَانِ أَوْتُهُ عَرَى الْإِيْمَانِ أَوْتُهُ الْأَيْهِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ. قَالَ: «اللهُ وَالنَّهُ فِي اللهِ، وَالْبُعْضُ فِي «الْمُوالاَةُ فِي اللهِ، وَالْبُعْضُ فِي اللهِ» رَوَاهُ الْبَيْهُ قِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٥٠١٥ - (١٣) وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا عَادَ الْمُسْلِمُ آخَاهُ أَوْزَارَةً قَالَ اللهُ تَعَالَى: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

٥٠١٦ - (١٤) وَعَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْ كُوبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا آحَبُ الرَّجُلُ آحَاهُ فَلَيْحُبِرُهُ إِنَّهُ يُحِبُّهُ ﴾ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِدِيُّ. فَلْيُحْبِرُهُ إِنَّهُ يُحِبُّهُ ﴾ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِدِيُّ. فَلْيُحْبِرُهُ إِنَّهُ يُحِبُّهُ ﴾ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِدِيُّ. فَلْيُحْبِرُهُ إِنَّهُ عَنْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَّ رَجُلُ مِسْ عِنْدَهُ النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدَهُ النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ وَعَنْدَهُ النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُهُ وَقَالَ: اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْهُ لَلّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

**171** 

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ، وَلَكَ مَا اخْتَسَبْتَ». وَلَكَ مَا اخْتَسَبْتَ». وَلَكَ مَا اخْتَسَبْتَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». وَفِي رِوَايَةِ الْرُمِذِيِّ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا الْخُتَسَبَ». الْرُمِذِيِّ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا الْخَتَسَبَ». الْمُرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا الْخُتَسَبَ».

٥٠١٨ – (١٦) وَعَنْ آبِئُ شَعِيْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَقُولُ: «لَا تُصَاحِبُ إلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلُ طَعَامَكَ إلَّا تَقِيَّ». رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ، وَآبُوْدَاؤَد، وَالدَّارِمِيُّ.
 وَالدَّارِمِيُّ.

٥٠١٩ - (١٧) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فلْيَنْظُرُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ وَالْبَرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ: هلذَا حَدِيْتُ حَسَنُ عَرِيْبُ. وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ: هلذَا حَدِيْتُ حَسَنُ عَرِيْبُ. وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ: إِشْنَادُهُ صَحِيْحٌ
 عَرِيْبُ. وَقَالَ النَّوْمِثَ إِشْنَادُهُ صَحِيْحٌ

٥٠٢٠ - (١٨) وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ نَعَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ

عجت رکھتا ہے اس فیص نے کہا تھے ہے وہ ذات محبت کرے بھی کی خوشنودی کے لئے تو بھی ہے جبت رکھتا ہے انس دھ بھی کہ ایان ہے کہ جب وہ فیص آ یا تو رسوانڈ دھ بھی نے اس سے نو چھا کہ اس فیص نے جواب میں کیا کہا۔ اس نے وہ اٹھا قا ڈہرائ جواس نے محص نے جواب میں کیا کہا۔ اس نے وہ اٹھا قا ڈہرائ جواس نے محص نے محالے ہوگا ہے ہیں کر فرمایا تو (قیامت کے دن) اس فیص کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے اور تھرکو تیری نیت کا بدلہ ملے گا۔ (بیعی ) اور ترزی کی روایت میں یہ الفاظ بین کہ انسان اس فیص کے ساتھ ہوگا جس سے دہ محبت رکھتا ہے اور اس کہ جزیر کا اس کو بدلہ ملے گا جوائی نیت کے ذرایداس نے حاصل کیا۔ " انسان اس فیص کے ساتھ ہوگا جس سے دہ محبت رکھتا ہے اور اس کو بدلہ ملے گا جوائی نیت کے ذرایداس نے حاصل کیا۔ " تکریج کین کہ ایس کے ایس مصاحب اور دوست نہ بنا گرمسلمان کو کو یہ فرمائے شنا ہے کہ اپنا مصاحب اور دوست نہ بنا گرمسلمان کو کریے فرمائے شنا ہے کہ اپنا مصاحب اور دوست نہ بنا گرمسلمان کو ریعن کا فراور منافق یا قابق کو اپنا دوست نہ بنا ) اور اپنا گھانا نہ کھلا گریے بین کا فراور منافق یا قابق کو اپنا دوست نہ بنا ) اور اپنا گھانا نہ کھلا گریے گریہ بیزگار کو۔ ' (ترزیری، ابوداؤد، داری)

تَكُوْمَ كَنَّهُ المُعَمِّرَة مِن يدين نعامه الطَّيْنِيَّة كِتِبَ فِي رسول الله عِلَيْنَا فَ فَرَمَا يَا هِ جِب كُونَى انسان كَى انسان سے جِمالَى جارہ كرے تو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْحَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَلَيْسِأَلْهُ عَنْ إِسْمِهِ وَإِسْمِ آبِيْهِ، وَمِمَّنْ هُوَ؟ فَإِنَّهُ الْيَرْمِذِيُّ. فَإِنَّهُ الْيَرْمِذِيُّ.

#### الفصل الثالث

٥٠٢١ - (١٩) عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَذْرُوْنَ أَيُّ الْاَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ قَائِلٌ، اَلصَّلُوةُ وَالزَّكُوةُ. اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَقَالَ قَائِلٌ، الْجِهَادُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ تَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ وَى اللَّهِ وَالْبُغْضُ الْاحِيْرَ.

٥٠٢٢ - (٢٠) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
 عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «مَا آحَبٌ عَبْدٌ عَبْدًا لِللهِ إِلَّا آكُومَ رَبَّةً
 عَزْرَجَلٌ». رَوَاهُ آخَمَدُ.

٥٠٢٣ - (٢١) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَوْيْدَ رَضِى الله عَنْهُمَا، آنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: «آلَا أُنْبِيَّكُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: «آلَا أُنْبِيَّكُمْ بِحِيَادِكُمْ؟» قَالُوْا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: «حِيَادُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا أُرَأُوا ذُكِرَ اللهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَا مَهَ

اس کو جاہتے کہ وہ اس سے اس کا نام اس کے باپ کا نام اور قبیلہ اور قوم کا نام دریافت کرلے اِس کئے کہ بیم مطومات محبت کو مضبوط ۔ کرنے دائی ہیں۔'' (ترفدی)

## تيسرى فصل

مَنْرَجَعَدُدُ: " معفرت الوؤر مَنْ الله كُتِ بِين رسول الله وَهُمَا حَارِكَ بِاللهِ مِنْ الله وَلَمَا عَلَى الله وَلَمَا عَلَى الله وَلَمَا عَلَى الله وَلَمَا عَلَى الله عَلَى الله وَلَمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تَنَوَيَحَكَدُ: ''حصرت ابو امامه وعَنْظِيْهُ كَتِ بِين رسول الله عَنْظُمُ فَيَ عَلَمْ الله عَنْظُمُ فَي مَنْده فرمایا ہے جس بندہ نے خدا کی خوشنودی کے لئے کسی بندہ سے محبت کی اُس نے اپنے پروردگار کی تعظیم و تحریم کی۔'' (احمہ)

30.76 - (٢٢) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوُ آنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًا فِي اللّهِ عَزَّ وَسَلَّمَ: «لَوُ آنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًا فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاحِدٌ فِي الْمَغْرِبِ، وَجَلَّ، وَاحِدٌ فِي الْمَغْرِبِ، لَجَمّعَ اللهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ. يَقُولُ: طَلَا لَجَمَعَ اللّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ. يَقُولُ: طَلَا الّذِي كُنْتَ تُحِبّدُ فِي ..

٥٠٢٥ – (٣٣) وَعَنْ آبِيْ رَنِيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى مِلاَكِ هَذَا الْاَمْرِ اللّهِ عَلَيْكَ وَسَلّمَ: «أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى مِلاَكِ هَذَا الْاَمْرِ اللّهِ عَلَيْكَ تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدَّنْيَا وَالْاَحِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ آهُلِ الدِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكُ بِمَجَالِسِ آهُلِ الدِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكُ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّهِ، وَآجِبٌ فِي اللهِ وَآبَعِضْ فِي اللهِ، يَا آبَا رَزِيْنِ اهْلُ شَعَرْتَ اللهِ وَآبَعِضْ فِي اللهِ، يَا آبَا رَزِيْنِ اهْلُ شَعَرْتَ اللهِ وَآبَعِضْ فِي اللهِ، يَا آبَا رَزِيْنِ اهْلُ شَعَرْتَ اللهِ وَآبَعِضْ فِي اللهِ، يَا آبَا رَزِيْنِ اهْلُ شَعَرْتَ اللهِ وَآبَعِضْ فِي اللهِ، يَا آبَا رَزِيْنِ اهْلُ شَعَرْتَ فِي اللهِ مَنْ بَيْتِهِ وَآبُولُ آخَاهُ، اللهِ مَنْ بَيْتِهِ وَآبُولُ آخَاهُ مَنْ اللهِ وَرَيْهُ وَلُونَ الْفَ مَلَكِ، كُلُّهُمْ يُصَلّمُونَ الْفَ مَلَكِ، كُلُّهُمْ يُصَلّمُونَ الْفَ مَلَكِ، كُلّهُمْ يُصَلّمُونَ الْفَ مَلَكِ، كُلُّهُمْ يُصَلّمُونَ الْفَ مَلَكِ مَنْ اللهِ وَصَلَ فِيلُكَ، فَصِلْهُ وَالْمُنْ فِيلُكَ، فَصِلْهُ وَلَالْكَ فِي ذَلِكَ فَلَى السَتَطَعْتَ آنُ تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَلُكَ اللّهُ مَلُكِ اللّهُ مَلَكِ اللّهُ مَلْكَ فَي ذَلِكَ فَلَى الْمُعْمَلُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَصَلَ فِيلُكَ، وَوَاهُ الْبَهْمُهُنَّ أَنْ تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَي ذَلِكَ فَالْ الْمُعْمَلُ جَرَاهُ الْبُهُمُهُنَى . رَوَاهُ الْبُهُمُهُنَى .

٥٠٢٦ - (٢٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تَوَجَهَدُ وَاللهِ اللهِ جريه وَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

تَنْ يَحَدُدُ "حضرت الورزين عَنْ الله كتب بين رسول خدا عِلْلًا في ان سے فرمایا میں جھے کو اس امر (دین) کی جڑ بتادوں کرتو اس کے وربعد دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کر سکے۔ تو الل وکر کی مجلوں میں بیٹا کر (لینی ان لوگوں کے پاس جو خدا کا ذکر کرتے ہیں) اور جب تبا موتو جس قدر ممکن موخداک یاد ش اپنی زبان کو حركت ميس ركه يحض خداكي خوشنودي ك لئے محبت كر اور خداك رضامتدی کے لئے بغض رکھ۔ اے ابورزین! کیا تو جانا ہے کہ جب کوئی مسلمان این مسلمان بھائی کی زیارت وطاقات کے ارادے سے گھرے تکا ہے تو ( کیا ہوتا ہے؟) اس کے چھے سر برار فرشت ہوتے ہیں جو دُعاء واستغفار كرتے ہیں اور كہتے ہیں اے پروردگار اِس مخص نے محض تیری رضا کے لئے ملاقات کی تو اس کواپنی رحت اور شفقت سے ملادے نے پس اگر تھے سے ممکن ہو یعنی اینے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لئے جانا تو تو ایسا کر (بعنی اینے مسلمان بھائی سے ملاقات کر)۔" (بہقی)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ فِي الجنَّهِ لَعُمُدًا مِّنُ يَّاقُونِهِ عَلَيْهِا غُرَكَ مِّنُ زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبُوابُ مُّفَتَّحَةٌ تُطِيئًا غُرَكَ مِّن زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبُوابُ مُّفَتَّحَةٌ تُضِيءُ كَمَا يُعِيئُهُ أَلُوا لَهُ الدَّرِيَّ». فَقَالُوا لَهُ يَعِيئُ الْكُوكَبُ الدَّرِيَّ». فَقَالُوا لِي الشَّهِ وَالمُتَحَابُّونَ فِي الدَّهِ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَلَاقُونَ فِي اللهِ، وَالمُتَلَاقُونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَلَاقُونَ فِي اللهِ، وَالنَّمَانِ النَّائِمَةُ فِي اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بالا فانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ بالا فائے اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ بالا فائے اور ان کے دروازے روش میں اللہ تعالی عنبم نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں کون رہے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو خدا کے لئے مجت کرتے ہیں خدا کے لئے جت کرتے ہیں خدا کے لئے باہم بین کر آر البی کرتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لئے آبس میں ملاقا تیں کرتے ہیں۔' (بیبی )



# (۱۷) باب ماینهی عنه من التهاجرو التقاطع واتباع لعودات ایک دوسرے کوچھوڑ نے اور آپس میں قطع تعلقی کرنے اور عیوب کو تلاش کرنے دوسرے کو جھوڑ نے اور آپس میں نعت کا بیان

## تيبلى فصل

تنظیمین در حضرت ابو ہریرہ دین اللہ جی کے بین کے رسول اللہ بھی گئے نے فرمایا ہے بدگمانی ہے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ بدگمانی بدترین جسوٹی بات ہے اور کسی کا حال یا کوئی خبر معلوم کرنے کی کوشش نہ کروہ جاسوی نہ کرواور کسی کے سودے کو نہ بگاڑ و ( لیعنی چیز کے لیئے کا ارادہ نہ ہوا ور خواہ گؤاہ کسی کے سودے پر سودا کرنے لگو) آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھوآ کی میں غیبت نہ کرواور خدا کے سادے (مسلمان) بندے بھائی بن کر رہیں اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آپس میں حس نہ کرو۔ '( بغاری وسلم )

#### الفصل الأول

٥٠٢٧ - (1) عَنْ آبِي آبُّوْبَ الْآنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ آنْ يَّهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلْتِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلاَمِ». مُتَّقَقَ عَلَيْهِ

٥٠٢٨ - (٢) وَعِّنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلَا تَجَسَّسُوْ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابُووْا، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا». وَقِيْ رَوَايَةٍ: «وَلَا تَنَافَسُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إنتحا مبيكين

٥٠٢٩ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُفْتَحُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُفْتَحُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ باللّهِ شَيْنًا إلاَّ رَجُلُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ شَيْنًا إلاَّ رَجُلُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ مَنْنَا اللهِ وَبَيْنَ الْفُرُوا هَلَايُنِ حَتَّى وَبَيْنَ الْفُرُوا هَلَايُنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٠٣٠ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُعُوضُ آعُمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّوْمِنِ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَةً وَبِيْنَ آخِيْهِ شَحْنَآءُ، فَبُقَالُ: اثْرُكُوْا هٰذَيْن حَتَّى يَفِيْنَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

0.٣١ - (٥) وَعَنْ أُمِّ كُلْتُوْمِ بِنْتِ عُقْبَةَ الْنِ أَبِى مُعِيْطٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَعَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْواً». مُتَقَقَّ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ. نَعْنِى عَلَيْهِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ. نَعْنِى عَلَيْهِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ. نَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يرُخِصُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يرُخِصُ فِي النَّيْسِ مَا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبُ إِلَّا فِي ثَلْنِ نِ الْمَوْتَةِ وَلَا النَّاسُ كَذِبُ إِلَّا فِي ثَلْنِ نِ الْمَوْتَةِ وَلَا النَّاسِ، وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةِ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةِ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةِ وَحَدِيْثُ المَوْتَةِ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةِ وَوَحِدِيْثُ الْمَوْتَةِ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمَوْتُهِ وَلَا الْمَوْتُهُ وَالْمُولِيْ الْمُؤْتِيْلُ الْمُؤْتَةُ وَحَدِيْثُ الْمُؤْتِهُ وَلَا الْمُؤْتِيْلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِيْلُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِيْلُ الْمُؤْتُهُ وَالْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِيْلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتِيْلُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِيْلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُولُ الْمُؤْتُولُ اللّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ ا

مَنْ رَجَعَدُنَدُ '' حضرت الوہر رو رہے ہے۔ ہیں رسول اللہ علی اور ہر بندہ کی ہخشش کی جائی ہے بشرطیکہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہواور وو محص اُس بخشش ہے محروم رد جائے ہیں جو کسی مسلمان سے کینداور عداوت رکھتے ہیں اور فرشتوں ہے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو دو دن کی مہلت دے دو کہ وہ آپس ہی صلح کے کہ ان لوگوں کو دو دن کی مہلت دے دو کہ وہ آپس ہی صلح کے کہا ہے۔ کہا ہے

تَوْجَعَدُ "معرت الوهرية وفي كتب بين رمول الله في في فرمایا ہے ہر ہفتہ میں بندوں کے اعمال دومرتبدیعنی پیراور جعرات کے وان خداوند تعالیٰ کے سامنے بیش کے جاتے ہیں اور ہر مؤمن بندہ کی بخشش کی جاتی ہے مگر اس بندہ کوئیس بخشا جو اینے کسی مسلمان بھائی سے عداوت رکھتا ہواس کی نسبت کہدویا جاتا ہے کہ اس كودودن كى مهلت دوكه ده آليس مين صلح كرليس يـ" (مسلم) تَنْزَجَهَدُ: " حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها بنت عقبه بن الي معيط کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سناہے ووقعص جھوٹانبیں ہے جوانی حصوفی ہاتوں سے لوگوں کے درمیان اِسلاح سرے (لیعن صلح کرائے) دونوں فریق ہے بھلی بات کیجے اور ایک کی طرف سے دوسرے کو بھلی بات بہنچائے۔ (بخاری وسلم) اور مسلم كى ايك ردايت من بدائفاظ زياده مين كدام كلثوم رضى الله تعالى عنہائے کہا میں نے نہیں سنا کہ نی ﷺ نے جھوٹ ہولئے کی کئی أمريس اجازت دي ہونگر تين باتوں بيس، ايك تو لڑائي ميں (يعني دشمنان اسلام ہے جنگ کرنے میں) دوسرے لوگوں کے درمیان صلح كرانے ميں اور تيسرے ميال بيوى كى باتوں ميں۔"

وَذُكِرَ حَدِيثَ جَابِينِ «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ أَيْسَ» فِي «بَابِ الْوَسُوسَةِ».

#### الفصل الثاني

٥٠٣٢ – (٦) عَنْ اَسْمَاهَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ اللّهِ فِي ثَلْثٍ: كِذُبُ الرّجُلِ الْمُوَأْتَةُ لِيُرْضِيهَا، وَالْكِذُبُ فِي كِذُبُ الرّجُلِ الْمُوَأْتَةُ لِيُرْضِيهَا، وَالْكِذُبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكِذُبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النّاسِ». رَوَاهُ الْحَرْبِ، وَالْكِذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النّاسِ». رَوَاهُ الْحَمْدُ وَالْتِرْمِذِيُّ.

٥٠٣٣ - (٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا،
اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَكُونُ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ
ثَلْثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَةُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلَّ
ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ». رَوَاهُ
أَبُودَاؤُدَ.

٥٠٣٤ - (٨) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ قَالَ: «لَا يَجِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلْبٍ فَمَاتَ دَخَلَ ثَلْبٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْبٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ آخُمَدُ، وَآبُودَاؤَدَ

٥٠٣٥ - (٩) وَعَنْ أَبِى خِرَاشِ نِ السُلَمِيّ

اور حضرت جابر رض الله عنديث "إنَّ المَشْيْطَانَ قَدْ أَيِسَ باب الْوَسْوَسَةِ" مِن وَكرى كَى ب-

## دوسری فصل

تَوَجَعَنَدُ: '' حضرت اساء بنت بزید رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں رسول الله و الله عنها کہتی ہیں رسول الله و الله الله و الله و الله الله و ال

تَرَجَفَتُ المعترت عائش رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں رسول الله فقط الله عنها کہتی ہیں رسول الله فقط ا

تَوْجَعَدُ: المحصرت الوخراش سلى ره اللهاء كتب مين كه مين في أي

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، انّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ هَجَوّ آخَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفْكِ دَمِهِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤْدَ.

٥٠٣٦ - (١٠) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ آنُ يَّهْجِرُ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلْبَ اللّهُ وَلَيْهُ فَلْيُسَلِّمُ ثَلَيْهِ فَلْيُ لَمْ اللّهُ فَلَيْهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلْيُلُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَدِ الشّتَرَكَا فِي عَلَيْهِ فَقَدْ الشّتَركَا فِي اللّهُ فِي وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْمِجْرَةِ». رَوَاهُ آلُوْدَاؤَد. وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْمِجْرَةِ». رَوَاهُ آلُوْدَاؤَد.

٥٠٣٧ - (١١) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آلَا أُخْبِرُكُمْ بِآفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ وَسَلَّمَ: «آلَا أُخْبِرُكُمْ بِآفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلُوةِ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلُوةِ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «إَصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَقَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ قَالَ: «إَصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَقَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَآبُودَاؤَدَ، وَقَالَ: هَلَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

٥٠٣٨ - (١٢) وَعَنِ الزَّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَبَّ الِيُكُمُ ذَاءُ الْأَمَرِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَآءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا آقُوْلُ: تَحُلِقُ

و نفر ماتے سُنا ہے جو محف اپنے مسلمان بھائی ہے سال بھر ناراض رہا اور اس سے ملاقات نہ کی اس نے کو یا اس کا خون بہایا (یعنی اس کو خون ریزی اور ممل مسلم کا عذاب دیا جائے گا)۔'' (الدوائد)

تنزیختند المحدود الو درواء دی الله کتے ہیں رسول الله و اله و الله و الل

تَوَجِعَكَ: "حضرت زبیر دی ایک کہتے ہیں رسول اللہ وہ نے فرمایا ب دیلی امتوں کی بیاریاں تم میں سرایت کر گئی ہیں (بعنی است محدید میں مجھلی امتوں کی بیاریاں پیدا ہوگ ہیں) ادر وہ بیاریاں حسد اور بغض ہیں جو موشر نے والی ہیں میری مراداس سے بالوں کا

الشَّعْرَ، وَلَـٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ». رَوَّاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِدِيُّ.

٥٠٣٩ - (١٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النّادُ الْحَطَلَبَ». رَوَاهُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النّادُ الْحَطَلَبَ». رَوَاهُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النّادُ الْحَطَلَبَ». رَوَاهُ النّادُ الْحَطَلَبَ». رَوَاهُ النّادُ الْحَطَلَبَ

٥٠٤٠ - (١٤) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّهُ الْحَالِقَةُ». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ.

أ ٥٠٤ - (١٥) وَعَنْ أَبِي صِوْمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِیْثٌ غَرِیْبٌ.

٥٠٤٢ - (١٦) وَعَنْ أَيِيْ بَكُونِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُوْنٌ مَّنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: طَذَا حَدِيْثٌ غَنْتُ.

٥٠٤٣ - (١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَوَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ

موغر نافیس ہے بلک دین کومونٹرنا ہے (لین ید بہاریاں دین کی بڑھ کاٹ دیتی ہیں)۔" (احمد، ترمذی)

نَتُوَجَعَنَدُ " حضرت ابو ہریرہ دعظیہ کتے ہیں رسول اللہ وظی نے فرمایا ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا فرمایا ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے ( بعنی نیکیوں کو فا کردیتا ہے) جس طرح آگ کر بول کو کھا جاتی ہے۔ " (ابوداود)

تَذَرِ مَنَدُ: " حضرت الو جريره تَنْ الله عَلَيْهُ كَتِ بِين في عِنْ فَ فرمايا ها الله آپ كودومسلمانول كردميان فتندوفساد والله سه بهاؤ اس ك كريفنل دين كوتباه كرف والله الله فرتندي)

تَنْ وَحَمَدُنَهُ وَ وَحَمَرت ابو مِرم وَهُنَا الله تَعَالَى الله وَحَمَدَ ابو مِرم وهُنَا الله تَعَالَى اس وَحَرر بَهَ إِلَا الله تَعَالَى اس وَحَرر بَهُ إِلَا الله تَعَالَى اس وَحَرر بَهُ إِلَا الله تَعَالَى اس وَحَرر بَهُ إِلَا الله تَعَالَى اس كو اس عَمَان وَ مِنْ الله تَعَالَى اس كو مشعنت مِن مشعنت مِن مشعنت مِن مشعنت مِن مشعنت مِن وَلَا الله تَعَالَى اس كو مشعنت مِن وَلَا الله تَعَالَى اس كو مشعنت مِن وَلَا الله تَعَالَى اس كو مشعنت مِن وَلَا الله تَعالَى اس كو مشعنت مِن وَلَا الله تَعَالَى الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلْهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ

مَنْ اللهِ اللهِ وَهُوَى اللهِ وَهِلَهُمْ اللهِ اللهِ وَهِلَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَهُوَ الله وَهُمُ اللهِ وَهُوَى اللهِ وَهُمُ اللهِ اللهِ وَهُمُ اللهِ اللهِ وَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تَنْ يَحْمَدُ: '' معزت ابن عمر رَهُ الله عنه عِين كدرسول الله وَ الله عَلَيْهُ فَ مَعْمَد عِينَ كدرسول الله و منبر پرتشریف فرما كر بلند آواز سے فرمایا۔ اے وہ مسلمانو! جوزبان سے اسلام لائے ہواور دل میں ایمان كا اثر نہیں ركھتے (تم كو آگاہ

فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إللَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْ هُمْ، وَلَا تَتَبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُ عَوْرَةَ آخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَبِعُ اللّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبِعُ اللّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ». رَوَاهُ التَرْمِدِيُ.

٥٠٤٤ - (١٨) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ دَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرّبِوا الْإِسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ فِيْ وَلَيْهُمَقِيُّ فَيْ وَلَهُ الْمُودَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي فِيْ وَلَهُ اللهِ فَيْ اللّهُ اللهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٥٠٤٥ - (١٩) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّى مَرَدْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ أَظْفَارُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَآءِ يَاجِئِرَيْهُلُ؟ قَالَ: هَوُلاَءِ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْوَاضِهِمْ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

٥٠٤٦ - (٢٠) وَعَنِ الْمُسْتَوْدِدِ رَضِى اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اَكُلّهُ: فَإِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهَ الْمَنْ اَكُلّهُ: فَإِنَّ اللّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كَسلى ثَوْبًا بِرُجُلٍ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ اللّهَ يَكُسُوْهُ مِثْلَهُ مِنْ اللّهَ يَكُسُوْهُ مِثْلَهُ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ ال

کیا جاتا ہے) تم مسلمانوں کو اذبیت نہ دور ان کو عارفہ دلا و توان کے عب کو توان کے عب کو توان کے عب کو توان کے عب کو توان کری سیمان کے عب کو توان کری سیمان کے عب کو توان کری ہے خدا تعالی اس کے عیب کو ذھونڈ تا ہے اور جس شخص کے عیب کو خدا تعالی عیب کو خدا تعالی عیب کو خدا تعالی اس کی رسوائی طاہر ہے) خدا تعالی اس کو رسوا کرے گا آگر چہ وہ اینے گھر کے اندر چھیا جیٹا ہو۔'' (تریزی)

جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ برَجُلٍ مَقَامَ سُمُعَةٍ وَرِيَآءٍ، فَانَّ اللَّهَ يَقُوْمُ لَهُ مَقَامَ سُمُعَةٍ وَرِيَآءٍ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ.

٥٠٤٧ - (٢١) وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «حُسُنُ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَآبُوْدَاؤَدَ.

٥٠٤٨ - (٢٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتِ: اغْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّة وَعِنْدَ زَيْنَبَ عَنْهَا، قَالَتِ: اغْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّة وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضُلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ: «أغْطِيْبَ بَعِيْرًا». فَقَالَتْ: أَنَا أَعْطِيْ لِللهِ مَعَيْرًا». فَقَالَتْ: أَنَا أَعْطِيْ لِللهِ أَعْطَى تِلْكَ الْمَهُودِيَّة ؟! فَعَضَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَجَرَهَا ذَالْحَجَّةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَجَرَهَا ذَالْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْتَ مُعَادِ بْنِ آنَسٍ: «مَنَ حَمْى مُؤْمِنًا» فِيْ «بَابِ الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ»

سمى كوكيرا ببنائے أس كو خداد ند تعالى اى كى مائند دوزخ كى آڭ كا كا لباس ببنائے كا اور جوخف كه كھڑا كرے كسى كو يا خود كھڑا ہو لوگول كوا بى خوبياں اور كرائياں سنائے اور دكھانے كے لئے قيامت كے دن خود خدا تعالى اس كى ثرائياں اور كرورياں دكھانے اور سنانے كے دن خود خدا تعالى اس كى ثرائياں اور كرورياں دكھانے اور سنانے كے لئے كھڑا ہوگائے (ايوداؤد)

تَدُوَهَمَدُ " وحضرت الوہررہ وفر اللہ کہتے ہیں رسول اللہ وفیل نے فرمایا ہے اچھا گان رکھنا (خدا تعالیٰ کے ساتھ) مجملہ بہترین عبادت میں عبادت میں واعل ہے ایک اور میں عبادت میں واعل ہے ) " (احمد البوداؤو)

تَنْرَجَمَدُ: " حضرت عائشرضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ آنخضرت بھائی میں کہ آنخضرت بھائی کا دوست بھار ہوگیا اور زینب رضی الله تعالی عنها کا دوست بھار ہوگیا اور زینب رضی الله تعالی عنها (الله المونین ) کے باس ان کی ضرورت سے زیادہ سواری تھی رسول خدا ہوگئی نے فرمایا، نینب رضی الله تعالی عنها کو اپنا اونٹ دے دو۔ زینب رضی الله تعالی عنها کو اپنا اونٹ دے دو۔ زینب رضی الله تعالی عنها کو اپنا اونٹ دے دو۔ زینب رضی الله تعالی عنها کو اپنا اونٹ دے دو۔ زینب رضی الله تعالی عنها کہ اپنا ہود یہ کو دوں گی (لیمن ہرگز نے دوں گی) رسول الله بھی الله الله الله تعالی الله بھی کے اور ذکی الله الله بھی کے اور ذکی الله کھی کرم ادر کی دون بادوسترے اُن سے آپ علیمدہ رہے، (ان کے محمر نہ گئے)۔ " (ابوداؤد)

اور معاد بن انس رضى الله تعالىٰ كى حديث "مَنَ حَملي مَوْمِنًا فِيْ بَابِ الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ" بِس وَكركي كُلُ هِــــ

## تيسرى نصل

تَذُوَهَكُنَدُ " معزت الوبريره وفظيفه كبته بين رسول الله ولللل في

#### الفصل الثالث

٥٠٤٩ - (٢٣) عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ

وانتخا مشيوة

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَاى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيْسَى: سَرَفْتَ؟ قَالَ: كَلاّ، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيْسَٰى: امْنُتُ بِاللّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِىٰى. رَوَاهُ مُسْلِعٌ.

٥٠٥٠ - (٢٤) وَعَنْ آنَسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَادَ الْفَقْدُ آنْ يَّكُونَ كُفُرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ آنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ.

٥٠٥١ - (٢٥) وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن اغْتَذَرَ إلى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن اغْتَذَرَ إلى الحِيْهِ فَلَمْ يَغْذِرْهُ، اَوْ لَمْ يَقْبَلُ عُذْرَهُ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْنَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ: الْبَيْهَ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ: الْمَكَاسُ: الْعَشَارُ.

فرمایا ہے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عینی علیہ السلام کے ایک مختص کو چوری کرتے و یکھا حضرت عینی علیہ السلام نے اس سے مختص کو چوری کرتے و یکھا حضرت عینی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا ہر گرنہیں ہیں میسی علیہ السلام نے جس کے سوا کوئی معبود عباوت کے قابل نہیں ہوٹا قرار دیا۔' (مسلم) کہا ہیں ضدا پر ایمان لایا اور اپنے نفس کو جھوٹا قرار دیا۔' (مسلم) مینی خدا پر ایمان لایا اور اپنے نفس کر جھوٹا قرار دیا۔' (مسلم) نے فرمایا ہے فقر (افلاس وشک وقی قرب ہے کہ کفری حد تک پہنچادے اور قریب ہے کہ حسد تقدیر النی پر عالب آ جائے (یعنی افلاس ایک اور قریب ہے کہ انسان اس سے مجبور ہوکر کفری حد تک پہنچ جاتا بری چیز ہے کہ انسان اس سے مجبور ہوکر کفری حد تک پہنچ جاتا ہے (بیسیق)

تنگر مین است جابر التنظیم الله جی رسول الله بی نے فرمایا کے جو محض این کسی مسلمان ایمائی ہے (این کسی تصور بر) عذر کر این کسی اور وہ مسلمان اس کو معفد ور نہ سمجھے یا اس کے عذر کو قبول نہ کرے اور وہ مسلمان اس کو معفد ور نہ سمجھے یا اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو اس پر اُس کا اتنا گناہ ہوگا جنا کہ عشر دصول کرے اور حق سے (یعنی عشر لینے والے کا گناہ ویلی عشر دصول کرے اور حق سے زیادہ لے)۔ (یمنی کا



## (۱۸) باب الحذرو التأنى فى الأمور كامون مين پر بيز كرنے اورغور وفكر كرنے كا بيان

## ىپا فصل

تَرَبَعْمَدُ: " معرت ابو ہریرہ نظامیہ کہتے ہیں رسول اللہ وہ کے فرمایا ہے کہ ایک سوراخ سے مؤمن کو دوبار نہیں کا ٹا جاتا ( یعنی جس سوراخ سے مسلمان کو سانب وغیرہ نے ایک مرتبہ کاٹ لیاس سے اس کو دوبارہ نہیں کا ٹا جاسکتا۔ یعنی مسلمان چر ہوشیار ہوجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نقصان انتخانے کے بعد مسلمان دوبارہ نقصان نہا کہ عدمسلمان دوبارہ نقصان نہیں اٹھانے کے بعد مسلمان دوبارہ نقصان نہیں اٹھا تے کہ ایک مرتبہ نقصان کھانے کے بعد مسلمان دوبارہ نقصان نہیں اٹھا تا۔ " ( بخاری دسلم )

مَنْ تَحْمَدُنَدُ ' دهفرت ابن عباس فَنْ فَيْهُ كَتِ بِين رسول الله فَلَيْلُكُ فَ فَسِيلِيمِ مِن الله فَلْكُلُكُ فَ فَسِيلِيمِ عِبْدالقيس كم سردار ف فرمايا - تحقه مِن وو با تمن اليي بين جن كو خدا تعالى بيند كرتا ها أيك تو برد باري اور دومر الفور وقكر كم بعدكام كرنار' (مسلم)

## دوسری فصل

#### الفصل الأول

٥٠٥٢ - (١) عَنُ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُلُدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٥٠٥٣ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشِجْ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيْكَ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا: اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الفصل الثاني

٥٠٥٤ - (٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْآنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطُنِ». رَوَاهُ التِّوْمِدِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ آهْلِ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ آهْلِ

ے)۔"

نَّوَيَحَكَدُ: "حضرت الوسعيد رَهِ اللهُ كَتِمَةِ فِي رسول الله وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَ كَتِمَةِ فِي رسول الله وَاللهُ فَلَيْهُ فَ فَعَلَمْ مِنْ فِي فَرَمَا يَا اللهُ وَالْمُرُونَا مُوادَرَ مَلِيمَ فَهِينَ مُولِيلًا مُولًا مُوادَرَ مَلِيمَ فَهِينَ مُولِيلًا مُولًا مُولًا مُوادَرَ مَلِيلًا مُولًا مُؤْلِمًا مُولًا مُولًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُولًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُولًا مُؤلِمًا م

تَذَرِّ هَمَانَدُ: " حضرت مصعب بن سعد رفع الله الله والله سے نقل کرتے میں کہ ٹی رفی شنگ نے فرانا تا خیر اور وصل ہر چیز میں بہتر ہے مگر عمل آ خرت میں نمیس (بعنی بھلائیوں کو فوزا اختیار کرنا چاہیے ان میں تاخیر روائییں )۔" (ابوداؤد)

تَوَجَعَدُ المعترت عبدالله بن سرجس رفظانه كهتر بين ني ولينظاند في المنظانية كهتر بين ني ولينظانية في المنظانية قرمانا بروش نيك تا فيراور وهيل اور ميانه روى نبوت كر يوثين اجزاء بين ك بين ك (ترفذي)

مَنْ وَجَهَدَدُ: " حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كتب بين بي عليه الله تعالى عنهما كتب بين بي عليه الله ال في فرمايا ب نيك عادت وطريقة ، نيك روش ادر مياند روى نبوت الْحَدِيْثِ فِي عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ الرَّاوِيُ مِنْ فِبَلِ حِفْظِهِ.

٥٠٥٥ - (٤) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَلِيْمَ إِلّا ذُو عَفُرَةٍ، وَلَا حَكِيْمَ إِلّا ذُو عَفُرَةٍ، وَلَا حَكِيْمَ إِلّا ذُو تَخُرِبَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِرْمِذِيَّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ.

٥٠٥٦ - (٥) وَعَنُ آنَسِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آوُصِينَى. فَقَالَ: «خُدِ الْآمُرَ بِالتَّدْبِيْرِ، فَإِنْ رَآيُتَ فِي وَلَيْ رَآيُتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمْضِه، وَإِنْ خِفْتَ غَبًّا فَي هَنْ مَا للسَّنَّةِ».

٥٠٥٧ - (٦) وَعَنُ مُصْعَبِ ابْنِ سَعُو، عَنُ ابْنِ سَعُو، عَنُ ابْنِهِ، قَالَ الْاَعْمَشُ: لَا اَعْلَمُهُ اللَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوَّدَةُ فِى كُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوَّدَةُ فِى كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوْدَةُ فِى عَمْلِ الْاجِرَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ. هَنْءُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنْ وَالتَّوْمِذِيِّ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنْ الْرَبِعِ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِن اللَّهُ عَنْهُ النَّوْمِذِيِّ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِن اللَّهُ عَنْهُ النَّوْمِذِيِّ قَالَ السَّمْتُ الْعَلِيْمِ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِن اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ التَوْمِذِيِّ قَالَ اللَّهُ الْقَوْمِذِيِّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْقَوْمِذِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسَلِّى اللَّهُ عَنْهُ الْقَوْمِذِيِّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاهُ الْقَوْمِذِيِّ مَا السَّمْتُ الْمُعْمِولِيْنَ جُواءً أَلْقِوْمِذِيُّ مِنْ الْمُسْمَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ وَعَمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَعَمْ الْمُ الْعُلَامِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَل

٥٠٥٩ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• (وَيَسُوْوَرُ بَيَنَافِيرُ إِنَّ الْفِيرُ فِي

كے بجيس مصول ميں سے بيں۔" (ايوداكد)

قَالَ: «إِنَّ الْهَدُى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْنِصَادَ جُزُءٌ مِّنْ خَمْسِ وَعِشُوِيْنَ جُزْءٌ مِّنَ النَّبُوَّةِ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاوْدَ.

٥٠٦٠ - (٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّرَ الْتَفَتَ فَهَى آمَانَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ، وَآبُوْدَاوُدَ.

٥٠٦١ – (١٠) وَعَنْ اَبِىٰ هُوَيْوَةَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي الْمَيْفَمِ ابْنِ التَّيَّهَانِ: «هَلُ لَّكَ خَادِمَّ؟» فَقَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْئٌ فَأَتِنَا» فَأَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَأْسَيْنٍ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا». فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِخْتَرُ لِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤتَّمَنَّ. خُذُ هَلَا فَالِيِّي رَآيُتُهُ يُصَلِّى، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُونَاً». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ. ٥٠٦٢ - (١١) وَعَنُ جَابِرٍ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَجَالِسُ بِالْآمَانَةِ إِلَّا ثَلْقَةُ مَجَالِسَ: سَفُكُ دَمِرِ حَرَامِ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوَاقْتِطَاعُ مَالَ بِغَيُو حَقُّهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَذُكِرَ حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدٍ:

تَدُوَجَمَدُ "حضرت الوہر برہ دھ فی کہتے ہیں کہ نی وہ نے ابویٹم بن تبہان سے بوجھا تبہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں آپ وہ نے فرمایا جب ہمارے پاس فلام آئیں تو تم آنا۔ چنانچہ رسول اللہ وہ نے ان سے فرمایا ان دوفوں غلام آئے تو ابویٹم حاضر ہوئے۔ نی وہ نے ان سے فرمایا ان دوفوں غلاموں میں سے ایک کو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ وہ نی انتخاب کرد ہے نبی وہ نے فرمایا جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو ایمن ہونا جائے اس کو ایمن ہونا جائے اس کو ایمن ہونا جائے اس کو دوست لیمن ہونا جائے میں کو دوست کے جاؤ میں نے اس کو فرمیت کے جاؤ میں نے اس کو فرمیت کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ انجھا سلوک کرنا۔ " (تر ندی)

تَنَوَّحَمَدُ: "حضرت جار دَفَوَجُنه کہتے ہیں رسول اللہ عِلَیْ نے قرمایا ہے مجالس امانت سے وابستہ ہیں ( یعنی مجالس کی گفتگو کو امانت کے طور پر سمجھنا چاہئے ) تگر تین مجالسیں ( کدان کی گفتگو کو امانت کے طور پر نہیں رکھنا چاہئے، ہلکہ ظاہر کردینا ضروری ہے ) ایک تو حرام چیزوں کی محلس کی گفتگو دور سے زناکاری کے مشورہ کی گفتگو اور

«إِنَّ أَغْظَمَ الْآمَانَةِ» فِي «بَابِ الْمُبَاشَرَةِ» فِي «الْفَصْلِ الْآوَلِ». «الْفَصْلِ الْآوَلِ».

### تیسرے ناحق کسی کا مال چھین لینے کے مشورہ کی مفتلور' (ایوواؤر) اور ابوسعید کی حدیث "اِنَّ اَعْظَمَ الْاَ مَانَةِ فِی مَالِ الْمُعَالَشُوةِ" کی فصل اول میں ذکر کی گئی ہے۔

## تيسرى فصل

تنزیختگا: "حضرت ابو ہریرہ دینجانہ کہتے ہیں نبی بھی نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے کہا کھڑی ہوجا۔ دہ کھڑی ہوئی پھراس سے کہا پشت کھیر۔ اس نے پشت پھیر لی۔ پھراس سے کہا میری طرف منہ کراس نے خدا کی طرف منہ کرلیا۔ پھراس سے کہا ہیٹہ جاؤ تو وہ ہیٹھ گئی۔ پھراس سے کہا ہیں نے کوئی الی خلوق پیدا تھیں کی جو تھے سے بہتر وافعل ہوا ور خوبیوں میں تھے سے انجی ہو۔ میں تیرے ذریعہ (بندوں سے عباوت) لیتا ہوں اور تیرے تی ذریعہ (بندوں کو تو اب ورجات) عطا کرتا ہوں۔ تیرے بی سبب میں بہچانا جاتا ہوں تیرے بی سبب سے عماب کرتا ہوں، تیرے بی دریعہ تو اب دیتا ہوں اور تھے بی پر عذاب کرتا ہوں۔ (ببری ) اس حدیث میں بعض علاء نے کلام کیا ہے لین اس کوموضوع قرار دیا

تَكَرَيْحَكَدُ " حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها كمتے بيں رسول الله عنها كمتے بيں رسول الله عنها كمتے بيں رسول الله عنها كم فرمايا ہے ايك خص ہے جو نماز بھى پڑھتا ہے روزہ بھى ركتا ہے يہاں تك كه ركتا ہے يہاں تك كه البيح تمام نيك كاموں كا ذكر كيا، كيكن اس كو قيامت كون اس كى عقل كرموافق بولد ويا جائے گا۔" (بيبق)

#### الغصل الثالث

30.78 - (١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلِ لَيَكُونُ مِنْ اَهْلِ الصَّلوةِ وَالصَّوْمِ وَالرَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ». حَتَّى وَالصَّوْمِ وَالرَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ». حَتَّى وَالصَّوْمِ الْخَيْرِ كُلَّهَا: «وَمَا يُجُولِى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ.

٥٠٦٥ - (١٤) وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا آبَا ذَرِّ لَا عَفْلَ كَالتَّدْبِيْرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكُفْتِ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقَيْ.

٥٠٦٦ - (١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: «الْإِقْتِصَادُ فِى النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسُنُ السَّوَّالِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَوَاهُ وَحُسُنُ السَّوَّالِ نِصْفُ الْعَلْمِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فِي «شُعَبِ الْاَرْبَعَة فِي «شُعَبِ الْاَرْبَعَة فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان».



## (۱۹) باب الرفق والحياء وحسن المخلق نرمى كرنے اور حياء كرنے اور انتھے اخلاق كا بيان

## تپيلى فصل

تَنْ يَحْدَدُ: "حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كتب بين كه بي عِلَيْنَهُ الكِهِ السارى ك يَالَ مَنْ الله السارى ك ياس ك كرّ رب جواب بهائى كوحيات مرضوع بي السيحت كرم الله الله عِلَيْنَ في السيحت كرم الله الله عِلَيْنَ في الله عِلَيْنَ في السيحت كرم الله الله عِلَيْنَ في الله عِلَيْنَ في الله على ا

#### الفصل الأول

٥٠٦٧ - (١) عَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْق، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْق، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْق، وَمَا لَا يُعْطِى الرِّفْق مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْف، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْف، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لِعَانِشَةَ (حَلَيْكِ بِالرِّفْق، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْف وَاللَّهُ عَلَى الرِّفْق لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» وَاللَّهُ مَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَةُ».

٥٠٦٨ - (٢) وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. ٥٠٦٩ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلْهُ مَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ بَعِظُ آخَاهُ فِي

الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٥٠٧٠ - (٤) وَعَنْ عِمْرانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيّاءُ لايَأْتِي إِلّا بِخَيْرٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْحَيّاءُ خَيْرٌ كُلّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «الْحَيّاءُ خَيْرٌ كُلّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١٠٥٠ - (٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا آذرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاّمِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النَّهُوّةِ الْاُولِي: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا النَّهُونَ الْنَاسُ مِنْ كَلاّمِ النَّاسُ مِنْ كَلاّمِ النَّهُوّةِ النَّاسُ مِنْ كَلاّمِ النَّهُوّةِ النَّهُونَ الْمُ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا النَّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ النَّهُونَ الْهُولِي: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا النَّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

٧٠٧٢ - (٦) وَعَنِ النَّوَاسِ ابْنِ سَمُعَانَ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِوِ وَالْإِنْمِ فَقَالَ: اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِوِ وَالْإِنْمِ فَقَالَ: «اللَّهِ حُسُنُ الْحُلُقِ، وَالْإِنْمُ مَاحَاكَ فِي الْبِوَ وَالْإِنْمُ مَاحَاكَ فِي الْبِوَ وَالْإِنْمُ مَاحَاكَ فِي مَا لَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ صَدْدِكَ وكوهُ مَا النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلَمُ وكوهُ مَسْلَمُ .

٥٠٧٣ - (٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اللَّى آخسَنَكُمْ اَخْلَاقًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥٠٧٤ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ

تَرُبِيَعَنَدُ: "حضرت عمران بن حصين رضى الله تعالى عنها كيتم بين رسول الله ويَنْ في فرمايا به حياء، بعلائى اور فيكى في سواكوكى بات پيدائيس كرتى \_ اور ايك روايت بين يول به كدهياكى تمام اقسام بهتر به ـ " (بخارى وسلم)

تَنَوَيَحَدَدُ المعرت ابن معود ضَعَيْنَه كَتِه بِي رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و فرمايا ب انبياء سابقين (عليهم السلام) ك كلام بي س جو بات لوگوں نے بائی ب (ليني الى بات جس بي تغير وتبدل نيس بوا ب جس كا علم اب كك باتى ہے يہ بات ب كه جب تونے شرم كو الله اكر ركه ويا تو اب جو تيراول جا ہے كر۔" (بغارى)

تَوْرِیَمَنَدُ: 'محضرت عبدالله بن عمرورشی الله تعالی عنها کمتے ہیں رسول الله و الله علی نے فرمایا ہے تم میں سے مجھ کو وہ محص بہت بیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔' ( بخاری ) '

تَنَوَيَحَهَ مَدُنَهُ معضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما سیخ میں رسول الله و الله عنوالیا ہے قرمایا ہے تم میں نیک ترین وہ مخص ہے جس کا اخلاق النقاميين

احِما ہو۔''

أَخْسَنَكُمْ آخُلَاقًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## الغصل الثانى دوسرى فصل

٥٠٧٥ - (٩) عَنُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ أُعْطِى حَظَّةً مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِى حَظَّةً مِنْ خَيْدِ الدَّنْهَا وَالْأَخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّةً مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّةً مِنْ خَيْدِ الدَّنْهَا وَالْأَخِرَةِ». رَوَاهُ فِيْ «شَرْح السنّة».

٥٠٧٦ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَيْمَانُ فِي النَّارِي. رَوَاهُ آحُمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ.

٥٠٧٧ - (١١) وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ مَّزَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ: قَالُوُا: يَارَسُولَ اللَّهِ! مَا خَيْرُ مَا أَغْطِى الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: «الْخُلُقُ الْحَسَنُ». (رَوَاهُ الْبَيْبَقِيُّ، فِيْ «شُعَب الْإِيْمَان».

٥٠٧٨ - (١٢) وَفِى «شَوْحِ السَّنَّهِ» عَنْ أَسَامَةَ ابْن شَوِيْكِ.

٥٠٧٩ - (١٣) وَعَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا

وسری مسل نبی الله تعالی عنها کهتی میں نبی ﷺ :

تَنْوَيَحَكَدُ: '' حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كہتى جيں نبي و الله الله عنها كہتى جيں نبي و الله الله الله فرايا جس هخص كونرى سے حصد ديا حميا اس كو دنيا وآخرت كى الله الله كائى عطاكى على سے اور جس شخص كونرى سے محروم ركھا حميا اس كو دنيا اور آخرت كى محلائى سے محروم ركھا حميا اس كو دنيا اور آخرت كى محلائى سے محروم ركھا حميا ـ'' (شرح السنة)

تَشْخَمَنَدُ "حضرت ابو ہریہ نظافہ کہتے ہیں رسول الله عظافہ نے فرمایا ہے حیا ایمان کا ایک جزو ہے اور ایماندار جنت میں جائے گا اور بدکار محص دوزخ میں جائے گا اور بدکار محص دوزخ میں جائے گا گا۔ "(احمد، ترمدی)

نَتَوْجَهَدُنَ " تَعْيِلَهُ مِرْيِنَهُ كَالْكِ فَعْضَ كَهَا بِمِعَابِرَضَى الله تعالى عَنْمِ نے پوچھایا رسول الله! انسان کوجو چیزی دی گئی جی ان میں بہتر چیز کوئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا خوش خلق۔ (جیمِق)

الْجَعْظَرِیُّ قَالَ: وَالْجَوَّاظُ: الْغَلِيْظُ الْفَظُّ رَوَاهُ الْوُدَاوُدَ، فِي «سُننِه». وَالْبَيْهِيِّيُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَ صَاحِبُ «جَامِعِ الْأَصُولِ» فِيْهِ عَنْ خَارِثَةِ. وَكَذَا فِي «شَرْح السَّنَّةِ» عَنْهُ، وَ لَفُظُهُ: خَارِثَةِ. وَكَذَا فِي «شَرْح السَّنَّةِ» عَنْهُ، وَ لَفُظُهُ: قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةُ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِیُّ». يُقَالُ: الْجَعْظَرِیُّ». يُقَالُ: الْجَعْظَرِیُ الْفَظُّ الْعَلِيْظُ.

٥٠٨٠ - (١٣) وَفِي نُسَخِ «الْمَصَابِيْحُ» عَنُ عِكْرَمَةِ بْنِ وَهْبِ وَلَفْظُهُ قَالَ: وَالْجَوَّاظُ: الَّذِيُ جَمَعَ وَمَنَعَ. وَالْجَعْظَرِيُّ: الْفَيْظُ الْفَظُّ.

١٠٨١ - (١٤) وَعَنُ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ آثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ «إِنْ آثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يَبُخِصُ الْفَحِشَ الْبَذِيَّ» رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا الْفَحِشَ الْبَذِيَّ» رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا خَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَى آبُودَاؤَدَ الْفَصْلَ الْآوَلِ.

٥٠٨٢ - (١٥) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدُدِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ.

٥٠٨٣ - (١٦) وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مَنْ وَجَهَدُنَ المعالَىٰ مِن يرصديث عكرمد بن وبب سے مروى ہواور
الل كے الفاظ بيں كد "جواظ" وه فخض ہے جو مال جع كرتا ہواور
دومروں كوندويتا ہے۔اورا بعظر كى "خت بدكوفض كو كہتے ہيں۔"
مَنْ جَمَدَ " حضرت الدورواء وَنَفْظُونُه كَتِ بِي نِي وَفَيْ اللّهِ فَرمايا ہے
جو چيزيں قيامت كے دن مؤمن كے اعمال كى تزازو بيس ركى
جاكس كى ان بين سب سے دزنى چيز حسن طاق ہے اور خداوند تحالی
خش كنے والے بيهوده كوكو اينا وشمن سجمتا ہے۔ (ترفدى به حديث
حسن سجے ہے) الدواؤد نے صرف بہلا جزوروایت كيا ہے۔

تَنْوَيَحَمَّنَهُ "حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كمبتى بين بين في سف رسول الله يَجَمَّنَهُ " ومن بين في سفر الله يَجَمَّنَ الله يَجَمَّنُ الله يَجَمَّنُ الله يَجَمَّنُ الله يَجَمَّنُ الله يَجَمَّنُ الله يَجَمَّنُ الله يَجَمِّنُ الله يَجَمِّنُ الله يَجَمِّنُ الله يَجْمَعُ والله وربعه واصل كو بين والله وا

إنتخا تمثيكون

کرتا کہ بیائی اور بھلائی برائی کوکو کردے اور لوگوں سے ساتھ خوش خلق کے ساتھ معاملہ کر۔ " (احمد، ترندی، داری)

تَوَرِيَحَكَدُ: " حضرت الوجريره وخطيعنه كتب بين تي و المنظم في المعلم في المعلم الماليات مؤمن تكوكار بعول اور بدعلق مؤمن تكوكار بعول اور بدعلق موتاب " (احمد، ترفدي، الوداؤد)

تَنْزَجَمَدُ: '' حضرت محمول رخ الله الله على الله حسل كى ناك مين كيل برى مواكراس كو تعينيا جائة تو تعنيا جلا جائة اور بيشر بريش جائة '' (تر فدى نه اسے مرسل روايت كيا ہے)

مَنْ يَحْمَدُ اللهِ عَلَى عَمِرِ اللهِ عَلَيْهِ مَهِ فِي رسول اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي فَرِ اللهِ فراما يا به وه مسلمان جولوگول عِمل المارب اوران كى اذ تيوں پر مبر كرے أس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں عِن الل كر خدرب اور خد ان كى اذ يول پر مبركرے ــ' (ترفدى ابن ماجه) وَسَلَّمَ: «إِنَّقِ اللَّهُ حَيْثُ مَا كُنْتَ، وَآثَبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُلْقِ حَسَنِ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. حَسَنِ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. وَالدَّارِمِيُّ. وَالدَّارِمِيُّ. وَالدَّامِيُّ مَسْعُوْدٍ حَسَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحُرُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحُرُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحُرُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ عَلَى كُلِّ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ؟ عَلَى كُلِّ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ عَرِيْبٍ سَهُلٍ». رَوَاهُ آخُمَدُهُ وَالتِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: هَالَ عَلَيْهِ؟

٥٠٨٥ - (١٨) وَعَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ غِزَّ كَوِيْمَرٌ، وَالْفَاجِرُ خَبُّ لَيَيْمُرْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَنْوُدَاؤُدَ.

٥٠٨٦ - (١٩) وَعَنْ مَّكُحُول، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيَنُوْنَ كَالُجَمَلِ الْآنِفِ إِنْ قِبْدَ إِنْقَادَ، وَإِنْ أُنِيْخَ عَلَى صَحْرَةِ النَّنَاخَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ، مُرْسَلًا.

٥٠٨٧ - (٢٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى الْمُسُلِمُ الْمُصَلِمُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى عَلَي الْمُسْلِمُ الْمُحَدِيَّ وَابْنُ مَا جَدَ يَصْبِرُ عَلَى الْمُدَامِدُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُدَامِدُ وَابْنُ مَا جَدَ .

٥٠٨٨ - (٢١) رَعَنْ سَهْلِ بْن مُعَاذِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ آبِيْهِ آنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَسَلَّمَ الْخَوْرَ يَقْدِدُ عَلَى الْ يُنَقِّدَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلَى دُوْسُ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلْقِ مَوْدَ شَآءَ». رَوَاهُ الْقِيلُمَةِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ فِي آيِ الْحُورِ شَآءَ». رَوَاهُ النِيِّرُمِدِيَّ، وَآبُودَاؤَدَ، وَقَالَ النِيِّرُمِدِيُّ، هَذَا النِّرْمِدِيُّ، وَآبُودَاؤُدَ، وَقَالَ النِيِّرُمِدِيُّ هَذِيْتُ حَدِيْثُ عَرِيْبٌ.

٥٠٨٦ - (٢٢) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِآبِيْ دَاؤَدَ، عَنْ سُويَدٍ بْنِ وَهْب، عَنْ رَجُل مِّنْ أَبْنَاءِ أَصْحٰبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: «مَلاَءَ اللَّهُ قَلْبَةُ أَمْنًا وَ إِيْمَانًا».

وَذُكِرَ حَدِيْثُ سُويَدٍ، «مَنُ تَرَكَ لُبُسَ نَوْبِ حَمَّالٍ» فِيُ «كِتَابِ اللِّبَاسِ».

#### الفصل الثالث

٥٠٩٠ - (٢٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلَحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ: «إِنَّ كَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَبَاءُ». لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَبَاءُ». وَوَاهُ مَالِكٌ مُوْسَلاً.

٥٠٩١ - (٢٤) ٥٠٩٢ - (٢٥) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِى فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، عَنْ آنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

٥٠٩٣ - (٢٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِىَ اللَّهُ

تَدَيْحَدَدُ: "سبل بن معاذ تَظِيَّهُ الله والدين الدين كرت بيل كوني الدين الدين كرت بيل كوني المؤلفة الله والدين الركال من المؤلفة الله على المؤلفة ال

ادر سوید کی صدیت "مَنْ تَوَكَ كُنِسَ تَوْبِ حَمَّالٍ" كو "كِتَابِ الدِّبَاسِ" مِن ذَكركيا كيا بـ

## تيسرى فصل

تَنْزَجَمَدُ: "حضرت زید بن طلحه رضی ایک تیم بین که رسول الله و نے فرمایا: ہر دین اور ند ب میں ایک خلق ہے ( ایعنی ایک بہترین صفت ہے) اور اسلام کا ووفلق ( یعنی صفت ) حیا ہے۔"

تَنَوَيَحَكَدُ "مَا لَك في الصحرال روايت كيا باوراين ماجداوري في الميان ماجداوري في الميان من معال من الميان من معارت الس من الميان عباس من الميان من معارت السيال من الميان من معارت الميان ا

مَّنْ يَحْمَدُهُ: " حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كهتم بين كه نبي ﷺ

عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «إِنَّ الحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُونَاءُ جَمِيْعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأَخَرُ».

٥٠٩٤ - (٢٧) وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فَإِذَا سُلِبَ اجْدُهُمَا تَبِعَهُ الْأَخَرُ». (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان». فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٥٠٩٥ - (٢٨) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْحِرُ مَاوَصَّانِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجُلِى فِى الْغُرْذِ أَنْ قَالَ: «يَا مُعَاذُا آخْسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ». رَوَاهُ مَالِكُ.

٥٠٩٦ - (٢٩) وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،
 بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: «بُعِفْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْآخُلَاقِ». رَوَاهُ
 في «الْمُوطَّاءِ».

٥٠٩٧ - (٣٠) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ.

٥٠٩٨ - (٣١) وَعَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا نَظَرُ فِي الْمِزْاةِ قَالَ: «الْحَمُدُ لِلْهِ اللّهِ مَلَّى الْمَوْاةِ قَالَ: «الْحَمُدُ لِللهِ اللّهِيْ مَنَّى جَلَقِيْ و خُلُقِيْ، وَزَانَ مِنِيْ اللّهُ مَانَى مِنْ غَيْرِيْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعبِ الْإِيْمَان» مُرْسَلاً.

نے فرمایا: حیا اور ایمان کو ایک جگه رکھا گیا ہے (یعنی) آیک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ان میں سے جب آیک کو اٹھایا جا تا ہے تو دوسرا مجمی اٹھالیا جا تا ہے۔''

تَذَيِجَهُدُ: "اورائن عباس رضيط الله كل روايت مين يول ب كدان مين سے جب ايك كو دُور كيا جاتا ب تو ووسرا بھى جاتا رہتا ہے۔" (تيبيق)

تَرَوَحَهَدَ: "حضرت معاذ عَنْ الله كمتِ مِين كه جب مِن يمن كوجانے لكا اور محوزے پرسوار بوكر اپنا پاؤل ركاب ش ركھا تو رسول الله وقت تر محدود بين محدود بين فرمائى: معاذ! عَنْ الله لوگول كى تربيت تعليم كے لئے اپنا اخلاق كواچھا بنا۔" (مالك)

تَزَيِّهَ مَدَّ: "ما لک کہتے ہیں کہ آئیں بیر صدیث کیٹی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا میں حسن اخلاق کو پورا کرنے کے لئے بھیجا کیا ہوں۔ - موطامیں بیرسلا مروی ہے۔"

تَنْ يَحَمَّدُ: "اور احمد في است حفرت ابو بريره رفي الله عند روايت كيا ب."

٥٠٩٩ - (٣٢) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاخْصَدُ. فَالْحُصِنُ خُلُقِيْ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

٥١٠٠ - (٣٣) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «آلَا أَنَبِنْكُمْ بِخَيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلْي يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ: «خِيَارُكُمْ آطُولُكُمْ آغْمَارًا، وَآخْسَنُكُمْ آخُلَاقًا». رَوَاهُ آخْمَدُ.

٥١٠١ - (٣٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّدَ: «أَكُمَلُ الْمُؤْمِنيْنَ إِيْمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا» رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ، وَالدَّارِمِيُّ. ٥١٠٢ - (٣٥) وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً شَتَمَ آبَا بَكُنٍ، وَالنَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجُّبُ وَيَتَبَسُّمُ، فَلَمَّا أَكُثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ فَلِحَقَهُ ٱبُوْبَكُو، وَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! كَانَ بَشْتِمُنِيُ وَٱنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدُتُّ عَلَيْهِ بَعُضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ. قَالَ: «كَانَ مَعَكَ مَلَكُ يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَدَدُتَّ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطُنُ». ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِا ثَلْثُ كُلُّهُنَّ حَقُّ: مَّا مِنْ عَبْدِ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِيَ عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّاعَزَّ اللَّهُ بِهَانَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ

تَذَرِيَهُمَّدُ: ''معترت عائشہ رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ رسول الله عنها کہتی ہیں کہ رسول الله عنها کہتی عِنْ اللهُ فرمایا کرتے ہتے کہ''اے اللہ! تو نے میری پیدائش کو اجھا کیا میرے اخلاق کو بھی اجھا بنا۔''

تشریحہ کا ایک محفوں ابو ہریرہ تفایقات کہتے ہیں کہ نی بھی التر یف فرما سے کہ ایک محفوں نے حضرت ابو ہرمہ این تفایقات کو گذا کہا۔ آپ اس کے گرا کہنے کو سنتے تھے۔ جب اس محفوں نے زیادہ کرا کہا تو حضرت ابو ہرممد بی تفایقات نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر نی پھی کے فوصد آسکیا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بوئے۔ یہ ہوئے۔ یہ بوئے۔ یہ بوئے۔ یہ بوئے۔ یہ بوئے حضرت ابو ہم دی کھڑے ہوئے اور آپ کی ضدمت میں حاضر ہو کر عوض کیا۔ یا رسول اللہ پھی کے اور آپ کی محفول کی خدمت میں حاضر ہو کر عوض کیا۔ یا رسول اللہ پھی گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عوض کیا۔ یا رسول اللہ پھی گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عوض کیا۔ یا رسول اللہ پھی کے اور آپ کو گذا کہدر ہا تھا اور آپ پھی نے فرانے تھے۔ جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ غضبناک ہوگے اور اُٹھ کھڑے ہوائی نے فرانے تھا

رَجُلُ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُ بِهَاصِلَةً زَادَ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلُ بَابَ مَسْنَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً». رَوَاهُ آخُمَدُ.

٥١٠٣ - (٣٦) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُوِيْدُ اللّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفُقًا الِّا نَفَعَهُمْ، وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ اللَّا صَرَّهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

شروع کیا تو شیطان درمیان میں کود بڑا۔ اس کے بعد آپ و بیگر اسے خرمایا ابو بکر در فیلیٹ نین با تیں ہیں ادر سب حق ہیں، ایک تو بید گئی جس بندہ برظلم کیا جائے اور وہ محض خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے خاموش رہے اللہ تعالی اس کی زبر دست مدد کرتا ہے اور دوسری بید کہ جو محض اپنی بخشش کا درواز و کھولے اور اس کے ذرایعہ اپنی تحقیق کا درواز و کھولے اور اس کے ذرایعہ اپنی تحداوند اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے خداوند تعالی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے خداوند قعالی اس کے سبب اس کے مال کو زیادہ کرتا ہے تیسرے بید کہ جس محض نے سوال کا درواز و کھولا (بعنی گدائی اختیاری) اور اس نے محض نے سوال کا درواز و کھولا (بعنی گدائی اختیاری) اور اس نے اس ذرایعہ ہے اپنی دولت کو برحانا جا با تو خدادند تعالی اس بھیک مائی کے سبب اس کے مال کو ادر کم کردیتا ہے۔'' (بیمیق)



## (۲۰) باب الغضب والكبر غصهرنے اور تکبر کرنے کا بیان

## ميلي فصل

مَّلَيْكُ لَا تَعْرِت الوهررة فَالْتُلَالَة كَيْتِ مِن كَدالِك فَحْص فِي أَي عِنْ الله عن كيا مجھ كونسيحت فرمائية - آپ عِنْ كَ فرمايا خصه نہ کر۔اس نے کی مرحبہ یک بات کمی اور ہر دفعہ آپ عظی نے یک كبابه غصه نهكريه (بخاري)

تَذَيِحَكُمَ: " حضرت ابو برير ودخي الله عليه من كدر سول الله والله عليه الله فرمایا: پہلوان اور طاقت ور دہنیں ہے جولوگوں کو پھیاڑے بلکتو ک اور پہلوان وہ ہے جو غصہ کے دفت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔'' ( بخاری وسلم )

تَتَوَيَحَكُمُ: " حضرت حارثه بن وہب مضيطانه سمتے ہیں که رسول الله (یاد رکھو کہ) ہر وہ ضعیف و کمزور مخص ہے جس کولوگ حقیر وضعیف مجھیں (اور اس بر جبر وزیادتی کریں) وہ اگر خدا تعالی کی تھم کھائے تو خدا تعالیٰ اس کی قتم کوسی کردے اور کہا میں تم کوان لوگوں کا بنادوں جو روزخی ہیں ( بإدر کھو کہ ) ہر وہ محض جوجھوٹی اور لغویات یر سخت جھکڑا کرے، درشت مزاج، مال جمع کرنے والا پخیل اور تکبر کرنے والا ہو۔ (بخاری وسلم) ادر مسلم کی ایک روایت میں ہی الفاظ میں۔ دوزخی ہروہ شخص ہے جو مال جمع کرتے والا،حرام زادہ

#### الفصل الأول

٥١٠٤ - (١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آوُصِنِيُ، قَالَ: «لَا تَغُضَبْ». فَرَدَّدَ ذَٰلِكَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغُصَبُ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٥١٠٥ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥١٠٦ - (٣) وَعَنْ حَارِثُهُ بُن وَهَب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلَا اُخْبِوُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ. آلَا أُخْبِرُكُمْ بِآمُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُنُلٌ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِرِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: «كُلَّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبِّرٍ».

اورمتنگير ہو۔''

٥١٠٧ - (٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النّارَ آحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ أَنْ الْجَنَّةَ الْحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ الْجَنْهِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٥١٠٨ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ». فَقَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ». فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعُلُهُ حَسَنًا اللّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ وَ نَعُلُهُ حَسَنًا اللّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ وَ نَعُلُهُ حَسَنًا اللّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْحَقِ وَعَمُطُ النَّاسِ». الْجَمَالُ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ وَعَمُطُ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥١٠٩ - (٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمُ وَلَا يَنْظُرُ الْمَهِمُ وَلَا يَنْظُرُ الْمَهِمُ وَلَا يَنْظُرُ الْمَهِمُ وَلَا يَنْظُرُ اللّهِمُ عَذَابٌ الْمِيمُ وَلَا يَنْظُرُ اللّهُ عَذَابٌ، وَلَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا مُنْلِكُ كَذَابُ، وَعَالِلْهُ مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥١١٠ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى:

تَوَرِيَهُمَدُ: "حضرت ابن مسعود رَفِيْنِيْهُ سَبِعَ بِين كه رسول الله فِيْنَافُهُ سَبِعَ بِين كه رسول الله فِي الله عِنْمَ مَنَا فَرَمَا فِي: جَسْ مُحْصَ كِياد بِهِ مُحْصَ اسَ بات كو ببند مِن فرّه برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک مُحْصَ نے عرض كیا۔ برخُحْصَ اسَ بات كو ببند كرتا ہے كداس كالباس اجھا ہواور اس كا جوتا اجھا ہو ( كيا يہ بھی تكبر ميں واضل ہے؟) آپ وَ الله الله خداوند تعالى جميل من واضل ہے؟) آپ وَ الله مُن وجمال ( آ رائتی ) كو بهند كرتا ہے اور كسن وجمال ( آ رائتی ) كو بهند كرتا ہے اور كسن وجمال ( آ رائتی ) كو بهند كرتا ہے اور كسن وجمال ( آ رائتی ) كو بهند كرتا ہے اور كسن اور الوكوں كو ذليل وحقير سجھنا يُن اور الوكوں كو ذليل وحقير سجھنا يُن ( مسلم )

مَنْ وَحَمْدَ " حصرت ابو ہر رہ و فَقِیْنَهُ کہتے ہیں کدرسول اللہ فِلْنَائِے فَا اللہ فِلْنَائِے فَا اللہ فِلْنَائِ فَرِما تا ہے ( ذاتی ) بزرگ میری جاور ہے ( یعنی

- ﴿ الْمُشَوْلَةُ لِبِبَلِيدُنِهِ ﴾

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظْمَةُ إِذَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَالْعَظْمَةُ النَّارَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «قَذَنْتُهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِيرٌ.

جو مرتبہ تمہارے زدیک جادر کا ہے وہی میری ذاتی بزرگ کا ہے) اور عظمت (لیمی صفاتی بزرگ) میرا تہبند ہے (لیمی بمز لہ تہبند ہے) پس جو مخص کدان دونوں سے کسی ایک کو مجھ سے چینے (لیمی تکبر کرے ذات اور صفات کے اعتبار سے) میں اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دول گا اور آیک روایت میں بیالفاظ میں کہ میں اس کو دورخ کی کوووزخ کی آگ میں کہ میں اس کو دورخ کی کوووزخ کی آگ میں کہیں اس

## ِدوسری قصل

تَوْرَجَمَدُنَ "عُمروبن شعيب رَضِيَظِيّه اپنے والد سے اور وہ اپنے واوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عِلَیْ اُنے فربایا: قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو جھوٹی چیونیوں کی طرح جمع کیا جائے گا مرووں کی صورت ہیں (بعنی ان کی شکل وصورت تو مردول کی می موگ کیک موروں کی ساند) ذات وخواری چاروں طرف ہوگی کیا نہ ہوگ اور ان کو جہم کے ایک قید خانے کی سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی اور ان کو جہم کے ایک قید خانے کی طرف جس کا نام ہوس ہے ہانکا جائے گا اُن کے اور آ مول کی آگ ہوگی اور ان کو دوز تیوں کا نچوڑ یعنی خون پیپ اور کیا لہو پایا جائے گا جس کا نام طینت الخیال ہے۔ " (تریزی)

تَكْرُجُمَكَ: " حضرت عطيه بن غروه سعدي رفي اللهاية كيتم بين كدرسول

#### الفصل الثاني

٥١١١ - (٨) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتْى يُكْتَبَ فِى الْجَبَّادِيْنَ، فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

آبِيْهِ، عَنْ جَدِّم، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنْ رَّسُولِ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُحْشَوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُحْشَوُ الْمُتَكَبِّرُونَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، فِي صُودِ المُتَكَبِّرُونَ اَمْثَالُ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، فِي صُودِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، الرَّجَالِ يَعْشَاهُمُ الذَّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسْقَوْنَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يَسُقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهُلِ تَعْلُوهُمُ نَارُ الْاَنْهَادِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهُلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

٥١١٣ - (١٠) وَعَنْ عَطِيَّةَ بُنِ عُرُوَةَ

مین خیر اللہ علی اللہ جائے ہیں ہوتی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں:

میں نے رسول اللہ جائے ہی ورفر کو سائے سنا ہے: بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ریخوں کیا۔ بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ریخوں گیا۔ بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر وقبر کیا، اور خداوند قبار وجبار کو بھول گیا۔ بُرا بندہ ہو وہ بندہ جس نے بندہ جو دین کے کاموں بی مجو ہوگیا اور مقاوند قبار وجبار کو بھول گیا۔ بُرا بندہ ہو وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور و نیا کے کاموں بی مجو ہوگیا اور مقبروں اور جسم کی بوسیدگی کے خیال کو فراموش کردیا۔ بُرا بندہ ہو وہ بندہ جس نے قساد ڈالا، حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتداء اور انتہا بی اور ہوگی ورائی این ابتداء اور انتہا بی کیا ہوگا؟ زمین کا پوند ) بُرا بندہ ہو وجوکہ وے و نیا والوں کو ہوگا؟ زمین کا پوند ) بُرا بندہ ہو وجوکہ وے و نیا والوں کو دین سے فراب کیا وین کو شہات ہے۔ بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس نے فراب کیا وین کو شہات ہے۔ بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس نے فراب کیا وین کو شہات ہے۔ بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس کو کھینچے لئے جاتی ہے جرص اور طمع و نیا (و نیا داروں کی طرف )۔ بندہ جس کو کھینچے لئے جاتی ہے جرص اور طمع و نیا (و نیا داروں کی طرف )۔

السَّغْدِيِّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطُنَ خُلِقَ مِنَ النَّادِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَآءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمُ فَلْيَتَوَضَّالُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَد.

3116 - (11) وَعَنْ آبِى ذَرٍّ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ: «إِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ وَهُوَ قَاتِمْ
قَلْيَجُلِسُ، فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا
قَلْيَطُطُجِعُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِرْمِدِيُّ.

٥١١٥ - (١٢) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ
رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بِنْسَ الْعَبْدُ
عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ، وَنَسِى الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ،
بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَجَبَّرَ وَاغْتَدَى، وَنَسِى الْعَبْدُ الْمُتَعَالَ،
بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَجَبَّرَ وَاغْتَدَى، وَنَسِى الْجَبَّارَ الْمُتَعَالَ،
الْاَعْلَى، بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهٰى وَلَهٰى، وَنَسِى الْجَبَّارَ الْمُتَعَلَى، بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَبْدُ عَبْدُ وَنَسِى الْعَبْدُ عَبْدُ طَمَعُ لِنَسِ الْعَبْدُ عَبْدُ عَلَى الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُولُكُ عَبْدُ عَبْدُ

اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ التِّرُمِدِيُّ أَيْضًا: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

اور بُرا بندہ ہے وہ بندہ جس کوخواہش نفس ممراہ کرتی ہے۔ بُرا بندہ کے وہ بندہ جس کوخواہش نفس ممراہ کرتی ہے۔ بُرا بندہ کے وہ بندہ جس کو ونیا کی حرص ورغبت خوار دولیل کرتی ہے۔ (زندی، بیمانی) بیحدیث ضعیف ہے اور ترفدی کہتے ہیں کہ ضعیف سے ساتھ غریب بھی ہے۔''

## تنيسرى فصل

تَنَوَيَحَدَدُ: "حضرت ابن عمرضی الله تعالی حنها کہتے ہیں کہ رسول الله علی الله عنها کہتے ہیں کہ رسول الله علی الله عنها کہتے ہیں کہ رسول الله علی الله عنها ہو خدا کے علی الله عنها ہو خدا کے خوشنوں کے بہتر ہو خدمہ کے گھونٹ سے جس کو وہ محض خداتعالی کی خوشنوں کے لئے لی جاتا ہے۔" (احم)

تَرْجَعَنَدُ: "بهر بن محيم رضيطها الله عليه والدسه اور وه البيغ والدسه أروايت كرت بين كهرسول الله وعظالة في فرمايا: غصر ايمان كوفراب كرويتا به جس طرح المواشهد كوفراب كرديتا ب " (بيهل )

#### الفصل الثالث

٥١١٦ - (١٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اللّهِ عَزَّ وَسَلَّمَ: «مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اللّهِ عَزَّ وَسَلّمَ: «مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اللّهِ عَزَّ وَجَهُ وَجَلّ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجَهِ اللّهِ تَعَالَى». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥١١٧ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴾ قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفُو عِنْدَ الْإِسَاءَ قِ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمُ كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمُ قَرِيْتُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ تَعْلِيقًا.

٥١١٨ - (١٥) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَدِّمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ». وَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ.

٥١١٩ - (١٦) وَعَنْ عُمَو، رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَوِ يَأَيُّهَا النَّاسُ! تَوَاضَعُوا
قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَوِ يَأَيُّهَا النَّاسُ! تَوَاضَعُوا
قَابِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ، رَفَعَهُ اللّهُ،
فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ، وَفِي آغَيُنِ النَّاسِ
عَظِيمُرٌ، وَمَنْ تَكَبَّرُ وَضَعَهُ اللّهُ، فَهُو فِي آغَيُنِ
النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ، حَتَّى لَهُو
النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ، حَتَّى لَهُو
النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، حَتَّى لَهُو
الْمُنْهُ فِي عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبِ اوْ خِنْزِيْرٍي. رَوَاهُ
الْبُيْهُ فِي

٥١٢٠ - (١٧) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ مُوْسَى ابْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّامِنْ آعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ السَّلَامُ: يَا رَبِّامِنْ آعَزُ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ عَفَوَ». رَوَاهُ الْبَيْهَ فِيَّ.

0171 - (14) وَعَنُ أنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ،

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَفَّ عَضَبَهُ كَفَ اللّهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَفَّ عَضَبَهُ كَفَ اللّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْفِيلْمَةِ،

وَمَنِ اغْتَذَرَ إِلَى اللّهِ قَبِلَ اللّهُ عُذْرَهُ». رَوَاهُ النّهُ عُذْرَهُ». رَوَاهُ النّبَهُ عُذْرَهُ». رَوَاهُ النّبَهُ عُذْرَةً».

٥١٢٢ - (١٩) وَعَنُ آبِيُ هُرَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تنزیجنگذ "حضرت عمر نظینیند نے مغیر پر تشریف لا کر قرایل لوگو!

تواضع اور فروتی اختیار کرو میں نے رسول اللہ بھی کو یہ فرماتے سا
ہے کہ جو محص خدا تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے تواہمت سے کام لے خداوند تعالی اس کے مرتبہ کو بلند کرویتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں حقیر وزلیل خیال کرتا ہے اور لوگوں کی آ تکھوں میں وہ بزرگ و برتر ہوتا ہے اور جو محض تکمر و فرور کرتا ہے خداوند تعالی اس کو بہت کردیتا ہے بھر وہ لوگوں کی تاکہ میں حقیر وزلیل ہوتا ہے اور ان نگاہ میں حقیر وزلیل ہوتا ہے اور اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے بہاں تک کہ ہوا وہ لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے بہاں تک کہ بجر وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر وہ اپنی کی برتر ہوجا تا ہے۔''

تَذَرَجَهُنَدُ: " حضرت الس رَضِيَّةِ له كَبِتِ جِين كدرسول الله وَ الله عَلَيْنَ نَهِ فَرَايا: حِس فَحض نَه ابنَ زبان كو بندركها، خداوند تعالى اس كرعيب كو وُصا كك ليتنا ب اور جس نے اپنے خصه كو ردكا خداوند تعالى تيامت كے دن اپنے عذاب سے اس كو بچائے كا اور جو محض خداوند تعالى اس كے تعالى سے اپنے خداوند تعالى اس كے تعالى سے اپنے شناہ كى معانى وَحِشش جائے خداوند تعالى اس كے عذركو قبول فر ماليتا ہے۔ " (جيمق)

قَالَ «ثَلَثُ مُّنْجِيَاتٌ، وَثَلَثُ مُهُلِكَاتُ، فَامَّا الْمُنْجِيَاتُ، فَامَّا الْمُنْجِيَاتُ، فَلَقُوى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَائِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّطِين وَالسَّحَطِ، وَالْقَصْدُ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّطِين وَالسَّحَطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَا وَالْفَقْنِ وَامَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهُوَى فِي الْغِنَا وَالْفَقْنِ وَامَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهُوَى مُنْبَعِّ، وَاعْجَابُ الْمُهُلِكَاتُ: فَهُوَى مُنْبَعِ، وَاعْجَابُ الْمُهُلِكَاتُ: فَهُوَى مُنْبَعِ، وَاعْجَابُ الْمُهُلِكَاتُ وَهُوَى وَهُمْ الْمُهُلِكَاتُ وَالْمُهُلِكَاتُ وَهُوى الْمُهُلِيمَ وَاعْجَابُ الْمُهُلِكَاتُ وَلَهُ الْمُهُلِكَاتُ وَالْمُهُلِكَاتُ وَالْمُهُلِكَاتُ وَالْمُهُلِيمِينَ الْمُهُلِكَاتُ اللّهَالَةِ وَاعْجَابُ الْمُهُلِكَاتُ وَلَا اللّهُ وَالْمُهُلِكُانِ اللّهَالَةِ وَلَى اللّهُ وَالْمُعْتِ الْمُهُلِكِكُونِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعْتِ الْمُهُلِكَانِ اللّهُ وَالْمُعْتِ الْمُهُلِكَانِ اللّهُ وَالْمُعْتِ الْمُؤْمِنَ وَالْمُعْتِ الْمُعْلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِيلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ

کرنے والی ہیں۔ وہ چیزیں جو نجات دینے والی ہیں (ال بیش اسے) الیک تو ظاہر وباطن میں خدا تعالیٰ سے ڈرنا۔ دومرے خوشی وناخوشی دولوں عالیوں میں حق بات کہنا، تیسرے دولت مندی اور فقیری دولوں عالیوں میں میانہ ردی افقیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، دوخواہش نفس جس کا انتائ کیا جائے (بعثی دہ خواہش نفس جس کا انتائ کیا جائے (بعثی دہ خواہش نفس جو بوری کرلی جائے) دوسرے دہ حرص ادر بخل جس کا انسان غلام بن جائے (بعنی حرص ادر بخل کی دہ بدعادات جن کو انسان نے افتیار کرلیا ہو) تیسرے مرد کا اسے تھیر وخرور پیدا ہوتا ادر دوسروں سے برتر خیال کرنا (کہ اس سے تھیر وخرور پیدا ہوتا اور دوسروں سے برتر خیال کرنا (کہ اس سے تھیر وخرور پیدا ہوتا اور دوسرول سے برتر خیال کرنا (کہ اس سے تھیر وخرور پیدا ہوتا



# (۲۱) باب الظلم ظلم كرنے كے بارے بيس بيان

# تيبل فصل

تَنْ َ حَدَدُ الله عِلَيْ الله عَلَيْ أَنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله

تَنْ يَحْدَدُ اللهِ وَعَنْرِت ابْن عَمْرِضَى اللهُ تَعَالَى عَبْها كَتِنَةٍ بَيْن كَدِر سول اللهُ عَنْها كَتِه عَنْ يَحْدُ اللهِ مِعْنِ حَجْرِ ير سے گزرے (حجر ایک مقام کا نام ہے جہال حفزت صالح علیہ السلام بیفیر کی قوم خود رہتی تھی) تو لوگوں سے قربایا، ان لوگوں کے مکانوں میں تہ جانا (جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اپنے بیفیر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا) مگر جب کہ تم (ان کھنڈرات سے عمرت حاصل کرکے) گزرنے والے ہو (تو

### الفصل الأول

٥١٢٣ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٦٢٤ - (٢) وَعَنْ آبِي مُوسَى، رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهُ لَيُمُلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ثُمَّ قَرَأً ﴿وَكَالِكَ آخَدُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَاى وَهِيَ ظَالِمَهُ ﴾ الْأَيَةَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

0170 - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَّا أَصَابَهُمْ » ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَاسْرَعَ لِسَيْبَكُمْ مَّا أَصَابَهُمْ » ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى الْجَتَازَ الْوَادِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ان کو دیکھ سکتے ہو) ممکن ہے تم پر بھی وہی مصیبت نازل ہوجائے جو ان پر نازل ہوئی تقی۔ پھر حضور میں گئے نے چادر سے اپنے سر کو وُھا تک کیا اور تیزی سے چلے یہاں تک کہ اس دادی سے گزر منے۔'' ( بخاری وسلم )

 ٥١٢٦ - (٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ فَلْبَتَحَلّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ فَلْبَتَحَلّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمْر، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمْر، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ أُحِدَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلِمَتِه، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ مَلْلِمَتِه، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ خَمِلً لَهُ حَسَنَاتُ أَحِدَ مِنْ سَيّاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلً لَهُ حَسَنَاتُ أَحِدَ مِنْ سَيّاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلً عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

017۷ - (٥) وَعَبْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا دِرْهَمْ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: «أِنَّ الْمُغْلِسَ مِنْ الْمَغْلِسَ مِنْ أُمَّنِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِصَلُوةٍ وَصِيامٍ أُمَّنِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِصَلُوةٍ وَصِيامٍ وَزَكُوةٍ، وَيَأْتِى وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَاتَدَفَ هَذَا، وَاتَدَفَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَصَوَبَ وَاتَدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ طَذَا، فَرُعَلَى هِذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَلَى مَنْ وَهَذَا مِنْ عَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَنْ عَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَلَى اللهُ هَا مِنْ عَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ هَا مِنْ عَسَنَاتِهِ وَالْمَالِيْ هَا مِنْ عَلَى اللهُ هَا مِنْ عَلَى اللهُ هَا مِنْ عَسَنَاتِهِ وَالْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ هَا مِنْ عَسَنَاتِهِ وَالْمَالُ هَا مِنْ عَلَى الْقَيْلِيْ فَلَى الْمَالُولُونَا مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ هَا مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُ هَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥١٢٨ - (٦) رَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتُؤُدُنَّ الْحُقُوْقَ اللّهِ الْعُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتُؤُدُنَّ الْحُقُوقَ اللّهَ الْعُلْمَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْعَلْمَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وذكر حديث جابر: «اتقوا العلم». في «باب الانفاق».

#### الفصل الثاني

٥١٢٩ - (٧) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكُونُوا إِمَّعَةُ تَقُولُونَ: إِنْ آحْسَنَ النّاسُ آحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ آخْسَنَ النَّاسُ آنُ تُحْسِنُوا، وَإِنْ آسَاءُ وَا فَلَا تَظْلِمُواْ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ.

٥١٣٠ - (٨) وَعَنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّةَ كَتَبَ إِلَى عَايِشَةَ، أَنَّةً كَتَبَ إِلَى عَايِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنِ اكتَبِى إِلَى كِتَابًا تُوْصِيْنِى فِيهِ وَلَا تُكْثِرِى. فَكَتَبَتْ: سَلاَمُ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِيِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِيِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

مظلوم کواس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا ادر دوسرے مظلوم کو نیکیوں میں سے دیا جائے گا ادر دوسرے مظلوم کو نیکیوں میں سے دیا جائے گا ادر حوالی نی سے تیکیاں ختم ہوجائیں گی ادر لوگوں کے حقوق باتی رہ جائیں ہے تو این حقداروں کی برائیاں اور گناہ اس پر ڈال دیتے جائیں گے اور پھراس کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔' (مسلم)

# دوسری قصل

تَنَرَيْحَكَدُ: ''حضرت حذيف رضطينا كتب بين كدرمول الله وعظياً نے فرمایا: تم إلله عند مد بوكداس طرح كهو، اگرلوگ جارے ساتھ بھلائی كریں گے اور اگر وہ ظلم كریں گے اور اگر وہ ظلم سریں ہے تو ہم بھی ظلم كریں گے بلكدا ہے لئے بيدا مرقر اردو كدا كر الرگ ذيكی كریں تو تم تھی نیکی كرواور برائی كریں تو تم ظلم نه كرو۔'' لوگ نیکی كریں تو تم ظلم نه كرو۔'' (ترندی)

تَكَرَّحَتَكَ، ''حفزت معاویہ رغیبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حفزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کولکھا کہتم مجھ کوایک خطالکھوجس میں مجھ کو تصیحتیں تحریر کرو اور زیادہ طویل نہ لکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، تجھ پرسلام ہو۔ میں نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَّ وَصَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَّ وَصَى اللَّهُ مُنُونَةَ وَصَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُنُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ وَضَى النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ وَضَى النَّاسِ، وَالسَّخَطِ النَّاسِ، وَكَمَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

رسول الندكو بيقرمات سنا ہے كہ جوخص خداوند بزرگ وبرتر كى رضاً الله كرے اللہ الله كو بيقرمات سنا ہے كہ جوخص خداوند بزرگ وبرتر كى رضاً الله كرے خداوند تعالى اس كى مدو كے لئے كافى ہوتا ہے اور لوگوں كى اذبت وعنت سے اس كو بچاتا ہے ( بعنی لوگوں كو بھی اس سے راضى كرديتا ہے ) اور جوخص لوگوں كى رضامندى كا جوياں ہواور خدا تعالى كے خيظ وغضب اور خطاق كى بروا شركرے ، اس كو خداوند تعالى لوگوں كے حوالے كرويتا ہے ۔ اور سلام ہو تھے بر۔ " ( تر ندى )

### تيسرى فصل

تَرُوعَمَدُ: "حضرت الن مسعود رضيطان کمتے ہیں کہ جب ہے آیت الزل ہوئی ﴿ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ ا

تَوْرَهَنَدُ " معرت الوالمدر في الله عليه عن كرسول الله علي في

## ٥١٣٢ - (١٠) وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ

#### الفصل الثالث

عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْمَةِ، عَبُدُّ الْفَبَ الْحِرَنَةُ يِدُنَا عَيْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. اذَهْبَ الْجِرَنَةُ يِدُنْهَا عَيْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. الْهُبَ الْجَهَ اللهُ عَنْهَ، رَضِى اللهُ عَنْهَ، فَالْتُهُ عَلَيْهِ عَنْهَ، فَالْتُهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ إِللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ ال

0178 - (17) وَعَنْ عَلِيّ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ هَالَيْهَ وَسَلَّمَ اللّهَ هَالِكَ وَدَعُوهَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّمَا يَسُأَلُ اللّهَ حَقَّهُ، وَأَنَّ اللّهَ لَايَمْنَعُ ذَاحَقٍ حَقَّهُ).) رَوَاهُ الْبَيْهُ قِيْهُ.

٥١٣٥ - (١٣) وَعَنْ أَوْسِ بُنِ شُرَحْبِيْلَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

فرمایا: قیامت کے دن مرتبہ کے لحاظ سے بدترین آ دمی وہ جندہ ہوگا جس نے اپنی آخرت کو دومرے کی دنیا حاصل کرنے کے لئے ۔ ضائع کردیا۔'' (ائن ماجہ)

تَوَرِّهَ مَنَ اللهِ اللهِ تَعَالَقُ اللهِ تَعَالَ عَنبا كَبِي اللهِ اللهِ تَعَالَ عَنبا كَبِي اللهِ اللهِ يَعْلَقُ اللهِ اللهِ عَنبا اللهِ اللهُ اله

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَشْى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ». (رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

٥١٣٦ - (١٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً بَّقُولُ: إِنَّ الظَّالِمَ لاَ يَضُرُّ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً بَّقُولُ: إِنَّ الظَّالِمَ لاَ يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، فَقَالَ آبُوْهُرَيْرَةَ: بَلْي وَاللّهِ، حَتَّى الْحُبَارِي لَتَمُوْتُ فِي وَكُوِهَا هُزُلُالِظُلُمِ الْحُبَارِي لَتَمُوْتُ فِي وَكُوِهَا هُزُلُالِظُلُمِ الْحُبَارِي لَتَمُونَ فِي وَكُوهَا هُزُلُالِظُلُمِ الْخُبَارِي لَتَمُونَ فِي الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِي الظَّالِمِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِي الظَّالِمِ. وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِي

کے کہاس سے اس کو تقویت حاصل ہواور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ طّالم ہے، وہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے ( یعنی اس میں ایمان کامل نہیں رہتا)۔'' ( بیمقی )



# (۲۲) باب الامر بالمعروف بھلائی کا تھم کرنے کا بیان

### تپيلى فصل

### الفصل الأول

٥١٣٧ - (1) عَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ رَاّى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلَيْهُ فَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَبِلِيكَ آصْعَفُ الْإِيْمَانِ». لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ، وَذَالِكَ آصْعَفُ الْإِيْمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥١٣٨ - (٢) وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى المُعْنَعِينِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا، مَثَلُ قَوْمِ السَّتَهَمُوا سَفِيْنَةً، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَاءِ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي السَّفِلِيَة، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي السَّفِلِيَة وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي النَّمَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي السَّفِلِيَة وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي النَّمَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّ

تَوَجَمَدُ: "حضرت ابوسعید خدری دی الله علی است بین رسول الله علی افتی است فی است می است می است بین رسول الله علی است فی فرمایا ہے تم میں سے جو شخص کسی اسر خلاف شرع باج اور شراب این باتھوں سے تبدیل کردے (مثلاً خلاف شرع باج اور شراب کی چیزیں ان کو اپنے ہاتھوں سے تو زوے اور ضالع کردے) اگر ہاتھوں سے تباہ ویر باد کرنے کی قوت نہ ہو تو پھر زبان سے منع کردے کی توت نہ ہو تو پھر ول سے منع کرنے کی بھی توت نہ ہو تو پھر ول سے اس کو کردانیان ہے۔" (مسلم)

تَرَجَدُدُنَ الله وَ الله والله وال

وَإِنْ نَوَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### الفصل الثاني

٥١٤٠ - (٤) عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنْ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِم لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَنَّامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَنَّامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَنَّامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَنَّامُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَّامُونَ اللَّهُ اَنْ وَلَيَوْشِكَنَ اللَّهُ اَنْ

کیا کرتا ہے اس نے کہاتم میرے آنے جانے سے تکلیف پاکھے
سے اور میں پائی حاصل کرنے کے لئے مجبور ہوں (اس لئے پائی
سے لئے مجھ کوکوئی جگہ تکالنی چاہیئے۔ ایک حالت میں دو ہی صورتیں
سامنے تھیں) یا تو لوگ اس کوکشتی تو ڑنے سے روکیس اور اس مخض
سامنے تھیں) یا تو لوگ اس کوکشتی تو ڑنے سے بچائیں یا اس کواس کے
ساتھ اپنے آپ کوبھی ڈوب جانے سے بچائیں یا اس کواس کے
حال پر چھوڑ دیں اس کوبھی بلاک ہونے دیں اور خور بھی بلاک
ہول۔' ( بغاری )

تَذَرِيَهُمَا يَنَ الْمُعْرِفِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَما كَمِعَ إِلَى رسول اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَ

## دوسری فصل

يَبُعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنُ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَذَعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

01٤١ - (٥) وَعَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عُمِلَتِ الْحَطِيْنَةُ فِي الْآرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيّهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا». رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَآيَّهَا النّاسُ! إِنَّكُمُ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَآيَّهَا النّاسُ! إِنَّكُمُ تَقُورُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ يَآيَّهُا النّاسُ! إِنَّكُمُ عَلَىٰكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ الْفَيْسَكُمُ لَا يَضُوكُمُ مَنْ ضَلّ اللّهِ صَلّى الْمُنْدَنِّتُمْ. ﴾ قَانِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُومُنْكُ انْ يَعْمَهُمُ اللّهُ وَصَلّى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا وَصَحَحَةً وَفِي رَوَايَةٍ الِنُ مَاجَةً وَ وَالْتِرْمِدِي وَصَحَحَةً وَلِيْ رَوَايَةٍ اللّهُ عَلَيْ يَدَيْهِ اوْشَكَ انْ يَعْمَلُ فِيهُمْ وَايَةٍ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ اوْشَكَ انْ يَعْمَلُ فِيهُمْ إِلْمُعَامِى نَدَيْهِ اوْشَكَ انْ يَعْمَلُ فِيهُمْ إِلْمُعَامِى نُدُولِى لَهُ هَامِنُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْمَلُ فِيهُمْ إِلْمُعَامِى نُكُولُى لَهُ وَشِكُ انْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

رہو سے (اور یا)عنقریب خداوند تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرنائیے گا اوراس وفت تم خدا سے وعا کرو گے اور تمہاری وعا قبول ندکی جائے گ ۔'' ( تر مذی )

نے فرمایا ہے جب زمین برگناہ کے جائیں تو جو خص ان کودل ہے يُراسمِهِ وه اگرچه وہاں موجود ہواس مخف کی مانتدسمجھا جائے گا جو وبان موجود ثبيين اور چوشخص وبان موجود ندبمو اوران گتامهون كو بُرا ته ستجھے وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو وہاں موجود ہے ( لیعنی گناہوں) کو بُرا سیحنے والا مناہ گاروں کے زمرہ سے خارج سمجھا جائے گا اور بُرا نہ مسجھنے والا گنبگاروں بیں شامل خیال کیا جائے گا)۔" (ایوداؤد) تَذْيَحَكَ: " حضرت ابوبكرصديق وظلطينه سنه لوگول سه فرمايا، لوگواتم اس آيت كويُ من مو ﴿ إِنَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امْنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُوُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ اسايمان والواتم ايخ نفىول كولازم پكڑلو، جۇمخص گمراہ ہوگيا ہے وہتم كوضرر ند پہنچائے گا جب كرتم بدايت برجو) ميں نے رسول اللہ ﷺ كو (اس بابت) بیفرماتے سنا ہے،لوگو! جب تم کسی آمرمنکر (خلاف شرع) کو دیکھو ادراس کی اصلاح وتبدیلی میں کوشش نه کروتو قریب ہے کہ خداوند تعاتیٰتم کو اپنے عذاب میں جنلا کردے۔' (این باجہ تزمذی) اور ایوداؤد میں سیالفاظ میں کہ جب لوگ ظالم کو (ظلم کرتے) دیکھیں اوراس کا ہاتھ ند بکڑی (یعنی اس کوظلم سے ندروکیس) تو قریب ہے کہ خدادند تعالٰی ان کواییخ عذاب میں گرفتار کرلے۔اور ابوداؤو کی ایک روایت میں ریمھی ہے کہ جس توم میں گناہ کئے جائیں اور وه توم ان کی اصلاح وتید لی بر قدرت رکھتی مواور پھر بھی اصلاح

يَّعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ». وَفِي أُخْرَى لَهُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْسِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَكُثَرُ مِمَّنْ يَّعْمَلُهُ».

٥١٤٣ - (٧) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِى قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى، يَقْدِرُوْنَ عَلَى اَنْ يُعَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُعَيِّرُوْنَ، إِلَّا اَصَابَهُمُ اللّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُونُوْا». رَوَاهُ اللّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُونُواهُ. رَوَاهُ ابْوُدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

316 - (٨) وَعَنْ آبِيْ ثَغُلْبَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَصَرُّكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَصَرُّكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَللّهُ مَسَلّى اللّهُ وَاللّهِ لَقَدْ سَالُتُ عَنْهَا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ بَلِ الْتَمِرُوا بِالْمَعْرُونِ مَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ بَلِ الْتَمِرُوا بِالْمَعْرُونِ مَنْكَاهُوا عَنِ الْمُنْكُونِ حَتّى إِذَا رَأَيْتَ شُكًا مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَبَعًا، وَدُنْهَا مُؤْثَرَةً، وَإَعْجَابَ مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَبَعًا، وَدُنْهَا مُؤْثَرَةً، وَإَعْجَابَ مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَبَعًا، وَدُنْهَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ مُطَاعًا، وَهُوَى مُتَبِعًا وَدُنْهَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ مُطَاعًا، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْ آمُو الْعَوَامِ الْا بَدُ لَكَ مِنْ الْمَعْرُونِ فِيهِنَ قَبَلَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

وتبدیلی نہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کو عذاب میں جنتلو کردے اور ابودا دُدکی آیک روایت میں بیدالفاظ میں کہ جس قوم میں عنا ہوں کا ارتکاب کیا جائے اور اس قوم کی تعداد گنامگاروں کی تعداد سے زیادہ ہواور قوم ان کو گمنا ہوں سے ندرو کے تو خداوند تعالیٰ ان کوعذاب میں جنال کردےگا۔''

تَذَوَ مَنَدُ " " حضرت جرار بن عبدالله حَدُّ الله عَدِّ بِي كه مِن فَ مِن الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله ع رسول الله عِلْ الله عِلْ الله عَلَى أَن الله عَن الله عِلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع جو گناه كرتا بهواورقوم اس كو گناه ب روك في رقد رب و كه اس كو الله على اس كو الله عن اس كو الله عن اس كو الله عذاب مِن كرفار كرديتا ب " (ابوداؤد، ابن ماجه)

تَنْزَجَمَدُ: "حضرت الى تقليد وَ الله خداوند تعالى ك اس ارشاد عليه كُمْ الفَلْهُ عَدَاوند تعالى ك اس ارشاد معلق كُمْ الفَلْهُ المعتدينية م كُمْ مَنْ حَسَلَ إِذَا الْهَتَدَيْنَهُ مُ كَمَّ مَعْلَقَ كَبَة بِينَ كَهِ خدا كَ مَنْم بِينَ في رسول الله وَ الله والله وا

رَجُلاً يَعُمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ». قَالُوا: يَا رَسُوُلَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُ

٥١٤٥ - (٩) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَرَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا بَعْدَ الْعَصْو، فَلَمْ يَدَغْ شَيْفًا يَّكُونُ إِلَى فِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً، وَنَسِيَةً مَنْ نَسِيَةً، وَكَانَ فِيْمَا قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمْ فِيْهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ. تَعْمَلُوْنَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءَ، وذكر: وَقَالَ «إِنَّ لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءً بِقَدُرِغَدُرِيِّهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا غَذُرَ اكْبَرُ مِنْ غَدْرِ آمِيْرِ الْعَامَّةِ، يُغْرَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اِسْتِهِ». قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًّا مِّنْكُمْ هَيْبَهُ النَّاسِ اَنْ يَقُوْلَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ» وَفِيُ رِوَايَةِ: «إِنْ رَامِي مُنْكَرًا أَنْ يُغَيِّرَهُ» فَبَكْي أَبُوْ سَعِيْدٍ، وَقَالَ: قَدْرَ أَيْنَاهُ فَمَنَعَنَا هَيْبَةُ النَّاسِ

اور گناہوں سے محفوظ رکھو) ادر عوام کو جیوڑ دو (لینی عوام کو آن کے حال پر چیوڑ دو) اس لئے کہ تمہارا آئیندہ زبانداید ہوگا جس میں تم کو صبر کرنا پڑے گا ادر ان ایام بنس جو شخص صبر کرے گا اس کی کیفیت سیہ ہوگی کہ کو یا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارا لے لیا ہے ان ایام میں جو شخص ادکام دین پڑھل کرے گا اس کو پچاس آ ومیوں کے تمل کا تواب سلے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا یا رسول انشران پچاس آ دمیوں کے تمل کا تواب جو ای زبانہ میں ہوں میے جو فرمانے میں توں میے جو فرمانے میں توں میے جو ای زبانہ میں ہوں میے جو ای خرمانے میں توں میے خرمانے کے زبانہ کے لوگوں کا ثواب جو ای زبانہ میں ہوں میے خرمانے کے زبانہ کے لوگوں کا ثواب (لیمی حضور ہے تھی۔

مَّنَ يَحَمَّكُهُ: " حضرت ابوسعید خدری ریزنگانه کیتے جیں کہ (ایک روز) عصر کے بعد نبی ﷺ نے ہمارے درمیّان خطبہ دیا اور اس خطبہ میں قیامت تک وقوع میں آنے وال ممام باتوں کا ذکر کیا۔ ان باتوں کو باد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول عمیا جو بھول عمیا۔ آپ چیز ہے کہ خدادند تعالیٰ اس میں تم کو اپنا خلیفہ بنائے گا پھر ویکھیے گا كمة كي عمل كرت مو؟ خروار ونياس بجو اورعورتول سے بجو اس کے بعد فرمایا ہرعبدشکن کا قیامت کے دن ایک جسنڈا (نشان) ہوگا جو اس کی عبد فنکنی کے موافق پست وبلند ہوگا اور ( کوئی) عبد تھی سراد ر عالم کی عبد شکلی ہے یو می تہیں۔اس کا نشان اس کی مقعد کے قریب کھڑا کیا جائے گا۔ پھرفر مایا تم میں ہے کئی کولوگوں کی ہیت اور خوف حق بات کہنے ہے ندرو کے جب کدوہ حق بات ہے واقف ہوادرایک ردایت میں بدالفاظ میں کہ جب تم میں سے کوئی شخص امر خلاف شرع کو دیکھے تو کسی شخص کا خوف تم کو اس کی

اصلاح سے باز نہ رکھے (یہ بیان کرکے) ابوسعید دیفائی اورزے اور کہا ہم نے خلاف شرع امر کو دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم منع نه کر سکے۔ بھر رسول اللہ ﷺ نے قرمایا یاد رکھوا آوم کی اولاد کو مختلف جماعتول اورمختلف طريقول يرييدا كياهميا بيبعض النامين وہ ہیں جن کومؤمن پیدا کیا جاتا ہے ایمان کی حالت میں وہ ساری زندگی بسر کرتے ہیں اورائمان ہی بران کا خاتمہ ہوتا ہے اور بعض وہ میں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے کفر کی حالت میں ساری زندگی مرارت بیں اور کفر بی بران کا خاتمہ ہوتا ہے اور بعض وہ بی جن کومؤمن بیدا کیا جاتا ہےاورا بمان ہی کی حالت میں وہ زندگی بسر سرتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اور بعض وہ جن کو کافر بیدا کیا جاتا ہے تفرکی حالت میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایوسعیر رہے گئے ماوی کہتے ہیں کہ اس کے بعدرسول الله ﷺ نے عصر کے اقسام (کیفیات) کا ذکر کیا اور فرمایا بعض ایسے آ دی ہیں جوفوز اغضبناک ہوجاتے جیں لیکن ان کا غصہ جلد ہی فرو ہوجاتا ہے ان ووٹول باتول میں عصرایک ووسرے کا بدل ہے (ایعنی جلد عصر آنا بری بات ہے اور جلد زاکل ہونا اچھی ، بات) اور بعض آ دی ایسا ہے جس کو دیریش عصد آتا ہے اور ویرے جاتا ہے اور ایک ووسرے کا بدل ہے (لعنی غصر کا ویر میں آنا اچھا ہادر دیرے فرو ہوتا کرا۔ اور اس طرح ایک برالی ایک بھلالی سے مل کر برابر ہوجاتی ہے )تم میں بہتر محض وہ ہے جس کو دریمیں عصہ آئے اور جلد فروہ وجائے اور بدترین شخص تم میں سے وہ ہے جس کو جلد عصد آئے اور دریم میں جائے اس کے بعد آپ وہانا عمد سے بچواس کے کہ دوآ وم علیدالسلام کے بیٹے کے ول پرایک

أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ بَنِي الْدِمَ خُلِفُوا عَلَى طَبَقَاتِ شَتْى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيِلَى مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا، وَيَحْيِي كَافِرًا، وَيَمُوْتُ كَافِرًا، وَّمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيِلِي مُؤْمِنًا، وْيَمُوْتُ كَافِرًا، وْمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا، وَّيَخْيِلَى كَافِرًا، وَّيَمُوْكُ مُؤْمِنًا». قَالَ: وَذَكَرَ الْغَضَبَ «فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُونُ سَوِيْعَ الْغَصَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ فَإِخْدَاهُمَا بِالْآخُرَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ بَطِيْءَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِ فَاحْدَاهُمَا بِالْآخُرِٰي، وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَّكُوْنُ بَطِيْءَ الْغَضَبِ سَويْعَ الْفَيءِ، وَشِرَارُكُمُ مَنْ يُكُونُ سَرِيْعَ الْغَضَبَ بَطِيْءَ الْفَيْءِ». قَالَ: «اتَّقُوا الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ ادْمَ، أَلَا تُرَوْنَ اللِّي اِنْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ؟ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ؟ فَمَنْ أَحَسُّ بشَيْءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ فَلْيَضْطَجعُ وَلْيَتَلَبَّدُ بِالْأَرْضِ» قَالَ: وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ: «مِنْكُمْ مَنْ يَّكُونُ حَسَنَ الْقَضَآءِ، وَإِذَا كَانَ لَّهُ ٱفْحَشَ فِي الطَّلَبِ، فَإِخْدَاهُمَا بِالْآخُرِي، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُونُ سَيِّىءَ الْقَصَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَّهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ، فَإِخْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى. وَخَيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ٱحْسَنَ الْقَصَاءَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ٱجْمَلَ فِي الطَّلَبِ،

وَشِوَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَسَاءً الْفَضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ». خَتْى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُوُّوْسِ النَّحْلِ وَأَطْرَافِ الْحِيْطَانِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنَ الدَّنْيَا فِيْمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كُمَا بَقِيَ مِنْ عِنْهُ اللَّانِيَا فِيْمَا مَضَى مِنْهُ اللَّاكُمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَلَا فِيْمَا مَضَى مِنْهُ اللَّاكُمَا بَقِيَى مِنْ يَوْمِكُمْ هَلَا فِيْمَا مَضَى مِنْهُ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

انگاره موتا بيئم ديڪي نين (جب انسان غضب ناک موتا عيق) اس کی گردن کی رکیس چول جاتی ہیں اور آ تکھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔ پس جب تم عصہ کومحسوں کروتو پہلو پر لیٹ جاؤ اور زمین پر لیٹ جاؤاور چمٹ جاؤ۔اس کے بعد هنور ﷺ نے قرض کا ذکر فرهایا (یعنی قرض کی اقسام کا قرضدار کا اور قرض خواه کا) چنانجه فرمایا تم میں ہے بعض وو ہے جو قرض کو ادا کرنے میں اچھا ہے لیکن جب اس کا قرض کسی یر ہوتا ہے تو وصول کرنے میں ختی وبد کلای سے پیش آتا ہے الن میں سے ایک عادت (لیعنی قرض کوخو بی کے ساتھ ادا کرنا) دوسری عاوت (قرض وصول کرنے میں کنی کرنا) کا بدل ہے اور بعض ایسا ہے جو قرض کو ادا کرنے میں بُرا ہے لیکن اس کا قرض کی پر ہوتا ہے تو اس کا تقاضا زی ہے کرتا ہے ان میں ے ایک عادت دوسری عادت کا بدل ہے اورتم بیس بہترین مخص وو ہے کہ اس برقرض ہوتو خولی کے ساتھ ادا کرے ادر کسی بر اس کا ۔ ترض ہوتو نرمی ہے وصول کرے اور بدر بین شخص وہ ہے جو قرض اوا کرنے میں بھی پُر ااور اپنا مطالبہ وصول کرنے میں بھی سخت وید کلام ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے خطبہ میں تصیحت کی ہا تیں بیان فرمائیں میبال تک کہ جب آ فاآب تھجوروں کی شاخوں اور و بواروں کے کناروں پر پہنچ گیا (لیعنی آفاب غروب ہونے کا وقت آگیا) تو آب عظم نے قرمایا، فبردار زمانہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب صرف اتنا زمانہ باتی ہے جتنا کہ بیدون (مینی جس طرح دن کا قریب قریب بورا حصه گزر چکا ہے اور چند کھیے باتی ره گئے ہیں ای طرح ونیا کا حال ہے، ونیا کا زیادہ حصہ گزر پیکا ہے اور اب چند کھے یاتی ہیں)۔" (تریدی)

٥١٤٦ - (١٠) وَغَنُ آبِي الْبُخْتَرِيّ، عَنْ رَجْلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَهْذِرُوا مِنْ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَهْذِرُوا مِنْ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ انْفُسِهِمْ.». رَوَاهُ أَبُودَاؤد.

٥١٤٧ - (١١) وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ بِ
الْكِنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلَى لَنَا إِنَّهُ سَمِعَ
جَدِّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَىٰ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْحَاصَّةِ حَنَّى
يَرُوا الْمُنْكَرَبَيْنَ ظَهُرًا نَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ
عَلَى اَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُواْ، فَإِذَا فَعَلُواْ ذَالِكَ
عَلَى اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْحَاصَةَ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ

٥١٤٨ - (١٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو اِسْرَائِيْلَ فِي
الْمُعَاصِى نَهَنْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتُهُوْا،
الْمُعَاصِى نَهَنْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا،
فَجَالَسُوهُمْ فَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَآكَلُوهُمْ
وَشَارَبُوهُمْ وَآكَلُوهُمْ
وَشَارَبُوهُمْ فَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى
بِبَعْضِ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى
بِبَعْضِ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى
بِبَعْضِ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى
بِبَعْضِ وَلَكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ؟».

تَنَوَيَهُمَدُ: "حفرت الى الجترى رحمه الله تعالى نبي المُنَافِينَ كَ الكَّ صحافي وظلِينَهُ سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله وظفِینَّ نے قرمایا بے لوگ اس وقت تك ہلاك نه مول شے جب تك الن ميں گناه كى زيادتى نه موجائے گئے۔" (ابوداؤد)

قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ: «لَا وَالّذِي نَفْسِيُ بِيدِم حَتَى تَأْطِرُوهُمْ اَطُرًا». رَوَاهُ التّوْمِذِيّ، وَاللّهِ مَتَأْمُرُنَّ وَاللّهِ مَتَأْمُرُنَّ وَاللّهِ مَتَأْمُرُنَّ وَاللّهِ مَتَأْمُرُنَّ عَنِ الْمُنْكَوِ، وَلَتَأْمُرُنَّ عِلَى الْمُنْكَوِ، وَلَتَأْمُرُنَّ عَنِ الْمُنْكَوِ، وَلَتَأْمُرُنَّ عَلَى الْمُنْكَوِ، وَلَتَأْمُرُنَّ عَلَى الْمُنْكَوِ، وَلَتَأْمُرُنَّ عَلَى الْمُنْكَوِ، وَلَتَأْمُرُنَّ عَلَى الْحَقِ اَطُرًا، وَلَتَأْمُرُنَّ عَلَى الْحَقِ الْمُراد وَلَيَقُول اللّهُ وَلَلَهُ مُرَّد اللّهُ اللّهُ وَلَلْهُ مُنْ لَكُمْ لَعُص ثُمَّ لَيَلْمَنَكُمُ مَلُول اللّهُ اللّهُ

٥١٤٩ - (١٣) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«رَاَيْتُ نَيْلَةُ أُسُوِى بِيْ رِجَالًا تَقْرَضُ شِفَاهُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلاً عِلَيْكَ مَنْ هَوُلاً عِلَيْكَ مَنْ الْمُولَى اللهُ ال

حضرت داؤد عليه السلام اور حضرت عينى عيبها السلام كى زبان براوى كالموت العنت ان كے گناه كرنے اور حد سے تجادز كرجانے بركی گئی تھی۔

دراوى كابيان ہے كہ آنخصرت بيل كي كائے ہوئے ہے ہي كہدكر

آپ اُٹھ بيٹے اور فرمايا فتم ہے اس ذات كی جس كے ہاتھ بیس ميركی جان ہے ہي اس ذات كی جس كے ہاتھ بیس ميركی جان ہے ہم اس وقت تك عذاب البی سے نجات حاصل نہ كرسكو سے جب تك كہ تم ظالموں اور فاستوں كو گناہوں سے نہ دركو۔ (ترفری، ابوداؤو) اور ايك روايت بيس بيالفاظ بيس كہ آپ مذاك موسل كے فلاک ہوں ہے نہ ابوداؤو) اور ايك روايت بيس بيالفاظ بيس كہ آپ منائل كرتے ہو) ايب نہيں ہے۔ خداك موسل كو گئاوں كو گؤلو۔ ان كو تق بر آ مادہ كرو اور تن بران كو قائم كردو ورنہ منائم كے خداوند تعالى تم بيس سے بعض سے دلوں كو بعض كے دلوں كے ساتھ خداوند تعالى تم بيس سے بعض كے دلوں كو بعض كے دلوں كے ساتھ وابست كردے گا اور بھرتم براحنت فرمائے گا جيسا كہ بني اسرائيل پر وابست كردے گا اور بھرتم براحنت فرمائے گا جيسا كہ بني اسرائيل پر وابست كردے گا اور بھرتم براحنت فرمائے گا جيسا كہ بني اسرائيل پر وابست كردے گا اور بھرتم براحنت فرمائے گا جيسا كہ بني اسرائيل پر العنت كی تھی۔''

تَوَرَجُمَدُ: '' حصرت انس صَلَيْهُا كُمِتِ جِيل رسول الله ﷺ نے قربایا ہے جیس نے معراج کی رات میں بہت سے مخصول کو دیکھا کہ ان کے ہوئت آ گ کی قینچیوں سے کا نے جاتے ہیں۔ بوچھا جرئی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ آپ جھی کی است کے خطیب (واعظ) ہیں جولوگوں کو نیکی کی ہمایت کرتے ہے اور اپنے خطیب (واعظ) ہیں جولوگوں کو نیکی کی ہمایت کرتے ہے اور اپنے آپ کو کھول جاتے سے (بینی خود نیک کام نہ کرتے ہے)۔ (شرح السنة ) اور ایک روای میں بیدالفاظ ہیں کہ جرئیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ چھی کی است کے واعظ ہیں جو ایسی بات کہتے ہے جس پر نے ہو گئی کی است کے واعظ ہیں جو ایسی بات کہتے ہے جس پر خود میں نہ کرتے ہے اور اس پر عمل نہ خود میں نہ کرتے ہے اور اس پر عمل نہ کرتے ہے۔ '

010 - (1٤) وَعَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِر، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُنْوِلَتِ الْمَآلِدَةُ مِنَ السَّمَآءِ خُبْزًا وَلَحُمَّا، وَأُمِرُواْ آنْ لَّا يَحُونُواْ وَلَا يَدَّحِرُواْ فَرَقَعُواْ لِغَدٍ، فَمُسِحُواْ لِغَدٍ، فَمُسِحُواْ فِرَدَّةً وَحَنَازِيْرَ». رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ.

تنزیجہ کا اللہ ویکی اللہ ویکی اللہ ویکی اللہ ویکی اللہ ویکی کے فرایا ہے (حضرت عمال بن یاس من فیام کی قوم پر) آسان سے مائدہ (خوان) اتارا میا یعنی روئی اور گوشت۔ اور بینکم دیا کہ وہ خیانت نہ کریں (یعنی ضرورت وخواہش سے زیادہ نہ کھائیں یا دوسرے کا حصہ نہ لے لیس) اور ذخیرہ نہ کریں (یعنی جو کھانا آئے اس کو دوسرے وفت کے لئے افعا کرنے رکھ چھوڑیں) لیکن انہوں نے دوسرے وفت کے لئے افعا کرنے رکھ چھوڑیں) لیکن انہوں نے خیانت کی اور جع بھی کیا، یعنی کھانا دوسرے وف کے لئے افعا رکھا ذاروس نے دان کے لئے افعا رکھا (اوراس کی سراجی) ان کی صورتیں سن کردی گئیں، یعنی ان کو بندر اورسور بنادیا میا۔" (تر نہ کی)

### تيسرى فصل

تروی اللہ وی اللہ وی اللہ اللہ اللہ وی اللہ و

#### الغصل الثالث

٥١٥١ - (١٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ تُصِيْبُ أُمَّنِي فِى الحِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلُطَانِهِمْ شَدَائِدُ، لَا يَنْجُوْ مِنْهُ إِلَّا رَجُلُ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَالِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَالِكَ اللهِ، فَصَدَّقَ بِهِ، السَّوَائِقُ، وَرَجُلُ عَرَف دِيْنَ اللهِ، فَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلُ عَرَف دِيْنَ اللهِ، فَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلُ عَرَف دِيْنَ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَاى وَرَجُلُ عَرَف دِيْنَ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَاى رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ آحَبَّهُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ مَلْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ آحَبَّهُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ مَلْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ آحَبَّهُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ مَلْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ آحَبَّهُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ مَنْ يَعْمَلُ الْمَعْضَةَ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ مَنْ يَعْمَلُ الْمَعْضَةَ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ عَلَى الْفَانِهِ كَلِهِ وَاللهِ الْخَصْةَ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ مَلْ يَعْمَلُ الْمَانِهِ كَلّهِ وَاللّهُ الْمَنْهُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونَ عَلَى الْفَانِهِ كَلّهِ مَلْ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ يَنْجُونُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْمَلُ اللّهِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمِنْ اللّهِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقَ الْمُعْمَلُ اللّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُع

کسی کو عمل خیر کرتے و کیھے گا تو اس کو وہ دوست رکھے گا اور کئی کو عمل بد کرتے گا اور کئی کو عمل بد کرتے گا۔ بیٹ محبت اور اپنے بغض کو خل رکھنے کے سبب نجات پاجائے گا۔'' (بیٹنی)

٥١٥٢ - (١٦) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَوْحَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرَنِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ: أَنِ الْلِبُ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا، السَّلامُ: يَارَبُ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ نَعْصِلْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ». قَالَ: «فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، قَانَ وَجْهَةً لَمْ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً وُعَلَيْهِمْ، قَانَ وَجْهَةً لَمْ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً فُطَّهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ.

٥١٥٣ - (١٧) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ، رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ، فَيَقُولُ: مَالَكَ إِذَا رَآيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ لَنُحِرْهُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَهُ الْبَيْهَةِيُ الْآحَادِيْتَ النَّالَةَ فِي ﴿ شُعَبِ الْإِيْمَانِ ﴾ .

٥١٥٤ - (١٨) وَعَنْ آبِيْ مُوْسَى الْآشْعَرِيِّ.

مَّرُوَهَا لَكُنَّ الْمُطْرِتُ الوموى الشَّعْرِي الطَّلِيَّةِ كَتِيجَ فِينَ رمولَ الله الطَّلِيَّةِ

رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ اِنَّ الْمُعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيْقَتَانِ، تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ الْحَيْرَ، وَإَمَّا الْمُنْكَرُ أَصْحَلَمَةً وَيُوعِدُهُمُ الْخَيْرَ، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا فَيَقُولُ: النَّكُمُ النَّكُمُ، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا فَيَقُولُ: النَّيْكُمُ النَّيْكُمُ، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لَيْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ



## كتاب الرقاق

### تيبلى فصل

تَنَوَّ حَمَدُ: '' حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنبها کہتے ہیں رسول اللہ فی اللہ تعالیٰ عنبہ کہتے ہیں رسول اللہ فی اللہ تعالیٰ عنبہ کہتے ہیں بہت ہے فیکٹ نے فرمایٰ ہے واقعت ہیں جن کے معالمے ہیں بہت ہے لوگ خسران وثو نے میں پڑے ہیں (یعنی لوگ ان کی کما حقہ قدر نہیں کرتے) وہ صحت اور فراغت ہیں۔'' (بخاری)

تَنْزَجَمَكَ: "معترت الوجريره رضَا ليله عَلَيْهِ عَلَيْتِ مِن رسول الله عِلْقَالَمُ اللهِ

### الفصل الأول

٥١٥٥ - (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

٥١٥٦ - (٢) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ اللّٰهِ مِنْ الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ اللّٰهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ اللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ اللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ اللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْيَمِرِ اللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْيَمِرِ اللّٰهِ مَا يَجْعَلُ آحَدُكُمْ الصّبَعَةُ فِي الْيَمِرِ فَلْيَمْدُ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

010٧ - (٣) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْي السَّكَ مَيِّتِ. فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمِ ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا هَذَا بِشَيْءٍ. فَالَ: «فَوَاللّهِ لَلدَّنْيَا آهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥١٥٨ - (٤) وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِنَى اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرِ» رَوَاهُ مُسْلِمْ.

٥١٥٩ - (٥) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّ اللّهُ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يَّعْظَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِى بِهَا فِي الْاجِرَةِ، وَآمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَّا عَمِلَ بِهَا لِلّهِ فِي الدُّنْيَة، حَتَّى إِذَا أَفْطَى إِلَى الْاجِرَةِ لَمُ تَكُنْ لَهُ حَسّنَةٌ يُجْزِى بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمْ.

٥١٦٠ - (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُجِبَتِ النّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ». مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. اللّا عِنْدَ مُسْلِمٍ: «حُفَّتُ». بَدَلَ «حُجِبَتُ».

٥١٦١ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحَمِيْصَةِ، إِنْ أَعْطِى

فرمایا ہے"ونیا مؤمن کے گئے قیدخانہ ہے اور کافر کے گئے۔ جنت۔"(مسلم)

تَوَجَعَدُ: "حضرت انس عَظِینه کہتے ہیں رسول اللہ عِلیا نے فرمایا ہے۔ اللہ عظام کے فرمایا ہے۔ اللہ تعلق کے فرمایا ہے۔ اللہ تعلق مؤمن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا دیا ہیں بھی اس کو (اُس کی نیک کا اجر ) دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی راور کا فراس کو اس کی نیکی کا اجر دئیا ہی میں دے دیا جاتا ہے واگر اس نے محض خدا کی خوشنودی کے لئے نیکیاں کی ہوں اور جب وہ آخرت میں جائے گا تو اس کی کمی نیکی کا اجر وہاں نہ ہوگا۔" (مسلم)

مَنْ وَحَمَدُ: " معرت ابو بریره دخینیانه کتب بین رسلو الله و الل

مَّنَ وَجَعَدُدُ اللهِ عِلَيْ اللهِ بريره وَهُوَ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِل فرمايا بلاک بواورہم ودینار اور جادر کا بندہ اس کو سے چیزیں دی جائیں تو وہ خوش اور راضی ہے اور نہ دی جائیں تو ناخش، ہلاک ہو یہ بندہ

رَضِى، وَإِنْ لَمْ يُعْطُ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ. طُوْبِي لِعَبْدٍ اخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِم فِي سَبِيلِ اللهِ. اَشْعَتَ رَأْسُهُ، بِعِنَانِ فَرَسِم فِي سَبِيلِ اللهِ. اَشْعَتَ رَأْسُهُ، مُغَبَرَّةٌ فَدَ مَاهُ، إِن كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، وَإِنْ شَفَعَ السَّاقَةِ، أِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُؤْذَنُ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشْفَعُ. لَمْ يُشْفَعُ.

٥٦٦٢ - (٨) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا يَفْهُ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ زَهْرَةِ اللهُّنْيَا مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْهُ كُمْ مَنْ زَهْرَةِ اللهُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا». فَقَالَ رَجُلُ يَّارَسُولَ اللهِ آوَيَاتِي وَزِيْنَتِهَا». فَقَالَ رَجُلُ يَّارَسُولَ اللهِ آوَيَاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ وَقَالَ رَجُلُ يَّارَسُولَ اللهِ آنَّهُ يُنْوَلُ عَلَيْهِ قَالَ: «أَيْنَ النَّحْيْرُ بِالشَّرِ وَكَانَّةُ حَمِدَةً فَقَالَ: «أَنَّهُ لاَيَأْتِي عَلَيْهُ الرَّحْضَاءَ وَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ». وَكَانَّةُ حَمِدَةً فَقَالَ: «أَنَّهُ لاَيَأْتِي النَّيْرِ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَا يَقْتُلُ الْخَيْرُ بِالشَّرِ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَا يَقْتُلُ الْخَيْمِ الْكَلْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ حَبَطًا آوُ يُلِمَ ، إلَّا الْحَلَةَ الْخَصِرِ آكَلَتْ حَتَّى الشَّمْسِ حَبَطًا آوُ يُلِمَ ، إلَّا الْحَلَةَ الْخَصِرِ آكَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ حَبَطًا آوُ يُلِمَ ، إلَّا الْحِلَةَ الْخَصِرِ آكَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ حَبَطًا آوُ يُلِمَ ، إلَّا الْحَلَةَ الْخَصِرِ آكَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ حَبَطًا آوُ يُلِمَ ، إلَّا الْحَلَةُ الْحَصِرِ آكَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ حَبَطًا وَيُلِكِمْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَآكَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَلْلَطَتْ وَبَالَتْ ثُولَةً حُلُوهُ ، فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِيْهِ ، وَلَالَ خَصْرَةٌ حُلُوهُ مُؤَالًا وَمُلْلَ خَصْرَةٌ حُلُوهُ ، فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقَيْهِ ،

اور مرجول وذکیل ہواور جب اس کے پاؤں میں کا خالگ جائے تو کوئی اس کو مدتکا لے اور خوش خبری ہے اس بندہ کو جو خداکی راہ میں کوئی اس کو مدتکا لے اور خوش خبری ہے اس بندہ کو جو خداکی راہ میں اس کے مر کرنے کے لئے لیے گئوٹ کھڑا ہے اس کے مر کے بال پریشان میں اور قدم غبار آلوہ میں اگر اس کو فشکر کی ہم ببانی پر مقرر کیا جاتا ہے تو پوری جمہبانی کرتا ہے اور لشکر کے ہیں کے رکھا جاتا ہے تو پوری اطاعت سے لشکر کے ہیں مہتا ہے۔ وہ اگر لوگوں کی محفول میں شرکت کی اجازت چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں وی مخفول میں شرکت کی اجازت چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں وی جاتی (اس لئے کہ وہ ویاوی شان وشوکت نہیں رکھتا) اور اگر وہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو قبول نہیں کی جاتی (اس لئے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ذکیل ہے)۔" (بخاری)

ترکیمیکا: "حضرت الی سعید خدری و الله الله الله و ا

وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهٖ فَنِعْمَ الْمَعُوْلَةُ هُوَ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهٖ كَالَّذِيْ يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

اس کی مثال یہ ہے کہ) بہار کا موسم جوسنرہ أگاتا ہے (وہ بھلالگ ہے اور کسی قتم کی بُرائی اس میں نہیں کیکن ) وہ جانور کا پہیٹ مکھلا کر اس کو ماروالیا ہے یا بلاک ہونے کے قریب پینجادیتا ہے (أرائی سبرہ میں نبیں جانور کے فعل میں ہے لیتن گھاس کھانے والے جانور نے گھاس اِس طرح کھائی کہ اس کا بیٹ خوب بھر گیا اور ) اور اس کے دونوں پہلوتن گئے لیتن اس نے سبزہ کھانے میں حد ہے تجاوز کیا اور ضرورت سے زیادہ کھالیا جو خرابی اور ٹرائی کا باعث ہوا) بھر وہ دھوی بین جیفا (جانور کی عادت ہے کہ جب اس کا پیٹ محرجاتا ہے تو وہ دھوپ میں میٹ جاتا ہے تا کددھوپ کی گری سے بید نرم ہوجائے) پتلا گوہر کیا اور پیشاب کیا (بعنی دھوپ کی گرمی نے پیٹ كونرم كرك بيشاب اور بإخانه كوخارج كرديا) اور كير يراكاه كى طرف لوٹ پڑا اور گھاس کھائی (بھی حال انسان کا ہے جب اس کو مال ملتا بياتو وه بدرايغ خرج كرتا باورمعاصي مي جتلا جوجاتا ہے اور (ونیا کا) بیہ مال سبز، خوشگوار، تروتازہ اور لذیذ ہے جو مخص اس کو جائز طریقد پر حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف . کرے تو یہ مال بہترین مدد گار ہے اور جو محص اس کو ناجا کڑ طریقتہ پر حاصل کرے تو یہ مال اس کے حق میں اس مخص کی مانند ہوجا تا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور سر نہیں ہوتا اور یہ مال قیامت کے ون اس کا شاہد ہوگا (لیعن اس کے اسراف وغیرہ کی شہاوت دے گا)۔ (بخاری ومسلم)

 ٥١٦٣ - (٩) وَعَنْ عَمْوِو بْنِ عَوْفِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقُورَ أَخْضَى

عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ آخْسَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبُلُكُمْ ، فَتَفَقَّ عَلَيْهِ . فَتَبْلَغُمُ مُنَّ مَتَفَقَّ عَلَيْهِ . وَتَهْلِكَكُمُ مُنَفَقٌ عَلَيْهِ . وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا آهُلَكَتُهُمْ » مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . وَتَهْلُكُمُ مُنَ مُونَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَنَهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا لَهُ مُحَمَّدٍ قُونَا » وَفِي قَلْهُ إِلَى مُحَمَّدٍ قُونَا » وَفِي قَلْهُ إِلَى مُحَمَّدٍ قُونَا » وَفِي قَلْهُ وَلَا لَهُ مُحَمَّدٍ قُونَا » وَفِي قَلْهُ وَلَا لَهُ مُحَمَّدٍ قُونَا » وَفِي قَلْهُ وَلَا لَهُ مُحَمَّدٍ قُونَا هُونَا هُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُحَمَّدٍ قُونَا » وَقَلْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَلَاللّهُ مُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُحَمَّدٍ قُونَا هُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُحَمَّدٍ قُونَا هُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ مُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ مُعَلِيْهِ وَلَالِهُ مُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْوَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ ول

٥٦٦٥ - (١١) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَمْرِو رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ، وَرُذِنْ كَفَاقًا، وَقَنْعَهُ اللّهُ بِمَا اتّاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. كَفَاقًا، وَقَنْعَهُ اللّهُ بِمَا اتّاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِيْ، مَا لِيْ. وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَّالِهِ ثَلْكُ: مَا اتَكلَ فَاقْنَى، أَوْ لَبِسَ فَانْلَى، أَوْ اعْطَى فَاقْتَنَى. وَمَا سِولَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

017۷ - (۱۳) وَعَنْ آنَسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتُبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ

ترکیمین "دهنرت ابو ہریوہ نظافیہ کہتے ہیں رسول اللہ بھائی نے فرمایا ہے۔ بندہ میرا مال میرا مال کہتا ہے (بعین اپنے مال پر فخر کرتا رہتا ہے) اور حقیقت ہیں ہے کہ اس کے مال بیس سے جو پچھاس کا ہے دہ صرف تین چیزیں ہیں ایک تو وہ جو کھائی اور ختم کردی۔ دوسرے دہ جو پہنی اور بھاڑ ڈالی۔ تیسرے وہ جو کھائی اور ختم کردی۔ اور آخرت کے لئے ذخیرہ کی۔ الن تینوں چیزوں کے سواجو پچھ ہے اس سب کو دولوگوں کے لئے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ "(مسلم) میں شرکیمین اس سب کو دولوگوں کے لئے جھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ "(مسلم) میں شرکیمین میں ہیں اور دو وائیس جلی آئی ہیں اور دو وائیس جلی آئی ہیں اور دو وائیس جلی آئی ہیں اور ایر وائیس جلی آئی ہیں اور ایک ساتھ وائیس جلی آئی ہیں اور ایک ایر مائی این ہیں اور دو وائیس جلی آئی ہیں اور ایک اس کے باس رہ جاتی ہے۔ گھر کوگو۔ اور مائل اس کے

وَاحِدٌ، يَّتَبَعُهُ آهُلُهُ وَمَا لُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ الْهُلُهُ وَمَالُهُ، فَيَرْجِعُ الْهُلُهُ وَمَالُهُ، مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.
الْهُلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْفَى عَمَلُهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَن مَسْعُوْدِ (١٤) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن مَسْعُوْدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمُ مَالُ وَارِيْهِ آحَبُ اللَّهِ مِنْ مَّالُ وَارِيْهِ آحَبُ اللَّهِ المَامِنَّا آحَدُ اللَّهِ مِنْ مَّالُ وَارِيْهِ مَا اللَّهِ المَامِنَّا آحَدُ اللَّهِ مِنْ مَّالُ وَارِيْهِ مَا اللَّهِ المَامِنَّا آحَدُ اللَّهُ مَا لَدُ هَالُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ وَالِيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الل

میں کوئی ایسا مخض تہیں ہے جواسینے مال سے زیادہ وارث کے مال کو بندكرتا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس كا مال وہ ہے جواس نے آ مے بھیج دیا ( بعنی خیرات وز کو ق کے ذریعہ ) اور وارث کا مال وہ ب جواس نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑا (اور واقعہ یہ ہے کہ لوگ ا بنے پیچھے مچھوڑ جانے والے مال کو جو وارٹوں کا ہوتا ہے زیادہ پہند کرتے اور عزیز رکھتے ہیں) '' (بخاری) مَنْ يَحَمَدُ: " حضرت مطرف اسيخ والدين روايت كرتے جي كه ميں نى وفي كالمناكب فيرمت من حاضر بوا آب اس وقت اللهامكم المدَّ مَا اللَّهِ براه دے تھے جس كمعنى يه بيس كدا بالوكوا تم اين مال ك زیادتی بر ہاہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے یُدوا موصمے ہو یعنی مال کی زیادتی بر اخر کرنے کی وجہ سے تہارے قبول می اندیشرآ فرت باتی تمین رہا ہے) کرآپ علی نے فرمایا، آرم کا بیٹا میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آ وم کے بينے تيرے مال ميں سے تجھ كو كھ تبين ملتا كر صرف اتنا جتنا ك

تونيه كعايا اور خراب كرويا، بيهنا اور جعاز ذالا اور خيرات ويا اور

آ خرت کے لئے ذخرہ کیا۔" (مسلم)

ساتھ جاتے ہیں اور تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کاعمل

تَذَوَ حَمَدُ: " حضرت عبدالله بن مسعود ويَغَلَّقُهُ كَيْتِهِ مِن رسول الله

زیادہ اینے وارث کا مال عزیز ہو ( بعنی کون ایسا مخص ہے جو اس کو

بیند کرے کہ اُس کا مال اس کے لئے نہ ہو اس کے وارثوں کے

كے ہو) محاب رضى الله تعالى عنبم في عرض كيايا رسول الله وي بم

اس کے ماتھ جاتا ہے اور ای کے ساتھ رہتا ہے'' (بناری وسلم)

الله عنه أينه رَضِى مُطَرِّف عَن آبيه رَضِى الله عَنه آبيه رَضِى الله عَنه أَلَه عَلَيه وَصَى الله عَنه أَلَه عَلَيه وَسَلَّى الله عَنه أَلَه عَلَيه وَسَلَّم وَهُو بَفُوا أَ ﴿ النَّه كُمُ التَّكَاثُنُ ﴾ قال: «وَهَلْ "يَقُولُ ابْنُ ادْمَ: مَالِى مَالِى مَالِى». قال: «وَهَلْ لَيُكَ يَا ابْنُ ادْمَ! إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَافْنَيْتَ، أَوْ لَيَسْتَ فَافْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّفْتَ فَامْطَيْتَ؟؟. لَيْسَتَ فَامْطَيْتَ؟؟.

٥١٧٠ - (١٦) وَعَنُ آبِيْ هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### الفصل الثاني

٥١٧١ - (١٧) وَعَنُ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ: «مَنْ يَاخُذُ عَنِيْ هُولًاءِ الْكَلِمَاتِ وَسَلّعَ، هُنَّ بِهِنَ؟» قُلْتُ: فَيَعْمَلُ بِهِنَ؟» قُلْتُ: فَقَالَ: «إِنَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدُ النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدُ النَّاسِ، فَقَالَ: هَاتِي الْمُحَارِمَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآحِبٌ وَالْمُسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا، وَآحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآلَا لَيْهُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا، وَآحَبُ لَلْكَاسِ اللّهُ لَكَ مُولِكَ لَكُونُ الْعَيْحِكِ تُمِينَا، وَآحَمُنَ الْفَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ مُؤْمِنِيْكُ وَقَالَ: هَلَا الْفَلْمُ عَلَى وَقَالَ: هَلَا الْفَلْمُ عَرِيْكَ عَرِيْكِ. وَقَالَ: هَلَا الْفَلْمُ عَرِيْكِ. وَقَالَ: هَلَا الْقَرْمِذِي وَقَالَ: هَلَا الْمَلْمُ عَرِيْكِ.

01۷۲ - (۱۸) وَعَنْهُ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ: ابْنَ ادَمَا تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي اَمُلَّا صَدْرَكَ عِنْى وَّاسُدَّ فَقُرَكَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلُ مَلَّاتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ

مَنْ َ حَمَدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله فرمايا ب غنا (دولت مندی) اسباب وسامان کی زياد تی پرنيس ب بکه (حقیقی) غنادل کی وولتندی سے ب ( يعنی ول غنی مونا جاہے مال مو ياند مو)۔ "( بخاری وسلم)

### دوسری فصل

مَنْزَجَمَدُ " معرت الومريه وفي كتب بي رسول الله في الله فرمایا کون ب جو بھت سے ان احکام کو لے جائے اور ان برعمل كرے يا ال محض كوسكھائے جواس يرعمل كرے۔ بيس نے عرض كياه بإرسول الله! مين مول-آب بي ي ني قد ميرا باتحد بكرا اور (اس طرح) پانچ باتمی گنائیں لیعنی فرمایا، 🛈 اُن چیزوں ہے اینے آپ کو بچا جن کو خدائے حرام قرار دیا ہے اگر تو ان ہے بیچے گا تو تیرا شار بہترین عبادت گزار لوگوں میں ہوگا۔ ﴿ جو چیز خدائے تیری تقذیر میں لکھ دی ہے اُس پر راضی اور شاکر رہ اگر تو ایسا کرے گا تو ونیا کے غنی ترین لوگول میں تیرا شار ہوگا۔ 🕆 بمسایہ ہے اچھا سلوک کرانیا کرے گا تو مؤمن کامل ہوگا۔ 🕝 جو چیز اینے لئے بشدكرة ب دومرول كي لئے بھى بسندكر ابيا كرے كاتو كال مسلمان ہوجائے گا۔ اور 🙆 زیادہ نہ نبس اس کئے کہ زیادہ ہنستا دل کوئر وہ بنادیتا ہے۔" (احمہ اور ترندی نے کہا یہ حدیث غریب ہے) مَّكَوْجَهَدُ: "حفرت الوهريرة والنَّيْفَة كبة مِن رسول الله فَلَيْنَا في فرمایا ہے خداوند تعالی فرماتا ہے آ دم کے بیٹے میری عبادت کے لئے تو اپنے دل کو اچھی طرح سطمئن اور فارغ کرلے میں تیرے دل میں غنیٰ (بے بردائی) تھردوں گا اور فقر واحتیاج کے سوراخوں کو

اَسُدٌّ فَقُرُكَ». (رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَابْنُ مَاجَةً.

٥١٧٣ - (١٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ رَجُلُ عِنْدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بِعِبَادَةٍ وَّإِجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ اخَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعِبَادَةٍ وَإِجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ اخَرُ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ اخَرُ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ اخَرُ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ اخَرُ بِعِبَادَةٍ وَسَلّمَ: «لَا يَعْدِلُ بِالرِّعَةِ» يَعْنِي الْوَرَعَ. رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ. لَعُدِلُ بِالرِّعَةِ» يَعْنِي الْوَرَعَ. رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ. الله عَمْون بْنِ مَيْمُونَ الله الله الله وَمَلْ الله صَلّى الله الله وَمَلْ الله عَمْون بْنِ مَيْمُونَ عَمْو بْنِ مَيْمُونَ عَلْمُ وَعَنْ عَمْو بْنِ مَيْمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُهُ: «إِغْتَنِمُ عَلْمُ عَمْسُ عَلْمُ وَعَنْكَ قَبْلُ عَرَمِكَ، عَمْسُ هَبَابَكَ قَبْلُ عَرْمِكَ، خَمْسُ هَبَابَكَ قَبْلُ عَرْمِكَ، وَعِنَاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ، وَعِنَاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ، وَعَنَاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ، وَقَوْاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ فَبْلُ شَقْمِكَ، وَعِنَاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ، وَوَاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ، وَقَوْاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ، وَقَوْاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ قَبْلُ شَعْمِكَ، وَعِنَاكَ قَبْلُ فَقُرِكَ فَبْلُ فَقُرِكَ فَبْلُ عَمْلِكَ، وَخَيُونَكَ قَبْلُ فَقُرِكَ فَبْلُ مَعْمُونَكَ قَبْلُ شَعْفِكَ، وَحَيُونَكَ قَبْلُ فَقُرِكَ فَبْلُ مَنْ فَعْرِكَ فَيْلُكَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الل

٥١٧٥ - (٢١) وَعَنُ آبِئُ هُوَيُوةَ وَصِّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «مَا يَنْتَظِرُ آحَدُكُمُ إلَّا عِنَى مُطْعِيًا، أَوْ فَقُرًا مُنْسِيًا، أَوْمَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْهَرَمًا مُفْيَدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أو الدَّجَّالَ، فَالدَّجَّالُ شَرُّ عَانِبٍ يُنْتَظَرُ، آوِالسَّاعَة، وَالسَّاعَةُ أَدُهٰى وَآمَرُّ». رَوَاهُ التِّوْمِذِيَّ، وَالنَّسَانِيُّ.

مَوْتِكَ». رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرُسَلاً.

بند کردول گا۔ اگر تو امیہا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو (ونیا کے) مشاغل سے بھردوں گا اور تیرے فقر واقلاس کے سوراخوں کو بند نہ کروں گا۔'' (این ماجہ واحمہ)

تَعَرَّحَمَدُ: '' حضرت جار دخ الله کہتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول اللہ میں کوشش کا ذکر کیا اور میں گئی میں کوشش کا ذکر کیا اور الله عتب الله میں کوشش کا ذکر کیا اور ایک اور فخص کی پر بینز گاری کا ذکر کیا۔ آپ میں گئی نے فربایا تو اس کو (یعنی عبادت اور اطاعت میں کوشش کرنا پر بینز گاری کے مساوی نہ مضمرا (یعنی پر بینز گاری بوی چیز ہے)۔'' (تر ندی)

کا انظار کرتا ہے جو بُرا اور غائب ہے اور جس کا انظار کرتا رہتا ہے۔ یا قیامت کا انظار کرتا ہے جو سخت قرین اور تلخ ترین حواوث میں ہے۔'' (ترندی، نسائی)

مَنْوَجَهَدَةَ مُعَصِّرَتَ الوہررِهِ وَفَقَطِّهُ کِیجَ بِی رسول الله وَ الله وَ کَیْجَ نِی رسول الله وَ کَیْجَ فرایا ہے خبردار دنیا ملعون ہے ادر جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے گر ذکر الی ادر وہ چیز جس کوخدا پہند کرتا ہے اور عالم اور علم حاصل کرنے والا۔'' (تر ذکی وائن ماجہ)

٥١٧٦ - (٢٢) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَهُ وَمَلْعُونَهُ وَمَلْعُونَهُ وَمَلْعُونَهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَمَا وَالْآهُ، وَعَالِمُ اَوْ مُتَعَلِّمُ ». رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

٥١٧٧ - (٢٣) وَعَنُ سَهُل ابْن سَعْدٍ رَضِيَ

الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَندُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِندَ اللهُ فِي وَسَلَّمَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِّنهَا شَرْبَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاليَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. شَرْبَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاليَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. مَا سَعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الل

٥١٧٦ - (٢٥) وَعَنْ آبِيُ مُوسَلَى رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آحَبَّ دُنْيَاهُ آضَرَّ بِالْحِرَتِهِ، وَمَنْ آحَبَّ الْحِرَتِهِ، وَمَنْ آحَبَّ الْحِرَةِ مَا يَبْقَى عَلَى آحَبَّ الْحِرَةُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهَقِيَّ فِي فِي «شُعَبِ الْاَيْمَان». رَوَاهُ آخُمَدُ، وَالْبَيْهَقِيَّ فِي فِي «شُعَبِ الْاَيْمَان».

٥١٨٠ - (٢٦) وَعَنُ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ: «لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ». رَوَّاهُ البَّرْمِدِيُ.
 البَّرْمِدِيُّ.

0101 - (٢٧) رَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهُ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاذِنْبَانِ جَانِعَانِ
ارُسِلَافِیُ غَنَمِ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ
عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِیْنِهِ.» رَوَاهُ التِّرْمِذِیْ،
وَالدَّارِمِیُّ.

. ٥١٨٢ - (٢٨) وَعَنْ خَبَّابٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَا اَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِّنْ نَّفَقَةٍ إِلَّا أُجِرَ فِيْهَا، إِلَّا نَفْقَتَهُ فِي طَنَا البَّرَابِ». رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مُلَامَةً

٥١٨٣ - (٢٩) وَعَنُ أَنْسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «اَلنَّفَقَةُ كُلّهُا فِى سَبِيْلِ اللّهِ إِلّا الْبِنَاءَ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ». رَوَاهُ البّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ.
 غَرِيْبُ.

٥١٨٤ - (٣٠) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَّنَحْنُ مَعَهُ، فَرَاى قُبَّهُ مُشْرِفَةً، فَقَالَ: «مَا هلاِم» قَالَ فَرَاى قُبَّهُ مُشْرِفَةً، فَقَالَ: «مَا هلاِم» قَالَ

تَرْجَعَنَدُ: " معفرت ابی جریره الطالحیّنه کتے بیں رسول الله و الله علی الله الله الله و الله الله و الله الله فرمایا بے لعنت کی گئی ہے درہم وارینار کے بندہ پر۔ " ( ترندی )

فَتَرَجَعُكَدُ: "كِعب بن ما لك وَفَرَ الْمَهُ الْمَهِ والد سے روایت كرتے ہيں رسول الله وَفَرَّمَ نَ فَرمایا ہے دو بھو كے بھيڑ ہے جن كو بكر بول ميں جيمور ديا جائے اتنا نقصان نہيں بہنچاتے جتنا كدانسان كى حرص جاہ ودولت، دين كونقصان بہنچاتى ہے۔" (ترندى، دارى)

تَنْجَمَدُنَ: "حضرت خباب نَظَيْظُنْهُ كَتِ بَين رسول الله عِلْمَا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ فَرَهُ الله عِلَيْهُ مَن فرمایا بے مسلمان جو بکھ (اپنی زندگی کوقائم رکھنے پر) خرج کرتا ہے اس کو اس کا تواب ویا جاتا ہے گر اس خرج پر جو اس مٹی میں کیا جائے (لیمنی بلا ضرورت مکان بنانے میں تواب نہیں مِلٹا) ۔" (ترزی، این ماجہ)

تَنْ يَجَدَدُ " حضرت الس رَفِي الله عَلَيْهِ كُتِ بِين رسول الله عِلَيْ فَ فرما الله عِلَيْ فَ فرما الله عِلَمَ فَ فرما الله عِلَمَ فَي مِن مَا مِن الله عِلَمَ فَي مِن مَا مِن الله عِلَمَ مَا أَوْلَ وَلَا عَمْ وَارْتُ وَمَا عِن أَرْقُ لَ مِن اللّهُ جَاكِمِن ) حَرْجَ مَا أَوْلَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

تَنْ يَجَمَدُهُ " حضرت الس نَصْفَهُ كَتِ مِين اليك روز في عَلَيْهُ بابر نَظِيم آب عَلَيْ كَ ساته شَ آپ نے (ایک مقام پر) بلند قبر کو ویکها اور تحقیر کے لہد میں فرمایا کیا ہے یہ گنبد-محابہ رضی اللہ تعالیٰ

أَصْخَبُهُ: هٰذِهِ لِفُلانِ، رَجُل مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهِ، حَتْى لَمَّا جَآءَ صَاحِبُهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَغُوضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ، فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَّانُكِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: خَوَجَ فَرَاى قُبَّنَكَ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْآرُضِ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ يَرَهَا، قَالَ: «مَا نُعِلَتِ الْقُبَّةِ قَالُوْا شَكَى إِلَيْنَا صَاحِبُهَا، إغْرَاضَكَ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَهَدَمْهَا. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَالًا، إِلَّا مَالَا» يَعْنِي إِلَّا مَالَا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ ٱبُوُدَاوُدَ.

عنبم نے عرض کیا بدفلال انصاری نے بنایا ہے۔ آپ (یہن کر) خاموش رہے اور بات کو ول میں مخلی رکھا یہاں تک کہ گنبد بنائے والا آسميا اور رسول خدا على كوسلام كيا آب على في اس كى طرف سے منہ چھیرلیا کی مرتبہ ایسا ہوا یعنی اس نے سلام کیا اور آپ على في مند بيرليا يهال تك كداس فخص في آب على ك چرے پر عصد کے آٹار محسوں سے اور آپ ﷺ کے مند پھیر لینے ے آپ سے آپ کا نفرت کومعلوم کرایا اس نے محاب رضی اللہ تعالی عنهم ہے شکایت کی اور کہا خدا کی تئم میں رسول الله عظی کوائے آپ سے عضب ناک یا تا ہوں۔ محابد رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا نبی ﷺ ادهرتشریف لاے اور تیرے قبہ کو دیکھ کر غضبتاک مو منے ۔ پس وہ محض قبر کی طرف گیا ادر اس کو گرا دیا بہال تک کہ ز مین کے برابر کردیا۔ پھر (اس واقعہ کے بعد) ایک روز رسول اللہ ع اور قبر ادھر تشریف لے مے اور قبر کوند باکر فرمایا وہ گنبد کیا ہوا۔ صحابرضی الله تعالی عنم نے عرض کیا قبد بنانے والے نے ہم سے آپ ﷺ کی نفرت کی شکایت کی ہم نے اس کو واقعہ سے آگاہ كرديا اوراس في قبدكو وها وبار آب و الله في فرمايا خردارا بر عمارت اس کے بنانے والے ہر وبال ہے ( یعنی موجب عذاب ہے) مگر وہ ممارت جس سے جارہ نہ ہو ( یعنی جس کے بغیر زنمگ مرُّ ارتامکن نه بو) ـ" (ابوداؤد)

٥١٨٥ - (٣١) وَعَنْ أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُنْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: عَبِدَ الِكَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا يَكُفِينُكَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيْلِ

اللهِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ. وَفِي بَعْضِ نُسُخِ «الْمُصَابِيْح» آبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَدٍ، بِالدَّالِ بَدَلَ التَّاء، وَهُوَ تَصْحِنُفُ.

٥١٨٦ - (٣٢) وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِإِنْنِ ادَمَ حَقَّ فِيْ سِولَى اللهِ الْخِصَالِ: بَيْثُ يُسْكُنُهُ، وَتَوْبُ يُّوَارِيْ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبُوْ وَالْمَآءِ». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

٥١٨٧ - (٣٣) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ آحَبّنِى اللّهُ وَاحَبّنِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَازْهَدُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَازْهَدُ فِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَازْهَدُ فِيهُمَا عِنْدَ النّاسِ يُحِبّكَ النّاسُ». وَوَاهُ التّرْمِذِيّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٥١٨٨ - (٣٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى حَصِيْرٍ، فَقَامَ وَقَدْ آثَرَ فِي جَسَدِه، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الوُ آمَوْنَنَا آنُ نَبُسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ. فَقَالَ هَمَا لِي وَلِلدُّنْبَا اللهُ لَكَ وَنَعْمَلَ. فَقَالَ هَمَا لِي وَلِلدُّنْبَا وَمَا آنَا والدُّنْبَا إلَّا كَرَاكِبِ نِ السّتَظَلَّ تَحْتَ شَجَوةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَبَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَ البّرُمِذِي، وَابْنُ مَاجَة .

بعض سخوں میں منتبد ''وال'' کے ساتھ ہے۔ بیقھیف ہے۔''<sup>'''</sup>'

مَنْ يَحِمَنَهُ " مَعْرِت عِنْ نَ مَعْلَيْهُ كَتِهِ مِين بِي الْلِيَّةُ فَيْ فَرِمايا ہے ان چیزوں کے سوا آدم کے بیٹے کا کس چیز پر کوئی می نییں ہے، ① رہنے کے لئے گھر ﴿ مِنْ وْهَا كَنْ كُو كِيرُ ا ﴿ فَتُكَ رُوثِي ﴾ اور یانی۔ " (تریزی)

تَذَيِحَكَ: " حضرت سبل بن سعد ره الليهاء كتب مين أيك محض في حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ! مجھ کو کوئی ایساعمل بتلاہیئے کہ میں جب آس کو کرول تو خدا اور خدا کے بندے مجھ سے محبت کریں۔ آپ و ایس نے فرمایا ونیا کی طرف رغبت ند کر خدا تھ سے محبت كرے كا اوراس چيز كى خواجش ندكر جولۇكول كے ياس ہے (ليني جاہ ودولت ) لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔'' (تر فری ، این ماجه) مَنْ يَحْمَدُ: "حضرت ابن مسعود وفي ين ين رسول الله عِنْ الله بورے پرسوئے سوکر اُٹھے تو آپ ﷺ کے جم پر بورے کے نشان عنے۔ ابن مسعود دع واللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ ع بم وحم دے دیے تو بم آپ عظا کے لئے فرش بچھا دیے ادر کیڑے بنادیتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھ کو دنیا ہے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال ایس ہے جیبا کہ کو کی سوار کسی ورخت کے ینچے کھڑا ہوکر سایہ سے فائدہ اٹھا لے اور چل دے اور درخت کو اپی عِكْمة جِعورٌ جائے۔" (احمد، ترندی، این ماجه)

٥١٨٩ - (٣٥) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اَغْبَطُ اَوْلِيَاءِ يَ عِنْدِي لَمُؤْمِنْ خَفِيْفُ الْحَاذِ، ذُو حَظٍ مِنَ الصَّلْوةِ، اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّه، وَاطَاعَةً فِي السِّرِ، وكَانَ غَامِطًا فِي النّاسِ، لا يُشَارُ اللّهِ بِالْاصَابِع، وكَانَ رَزْقُهُ لَنَاسِ، لا يُشَارُ اللّهِ بِالْاصَابِع، وكَانَ رِزْقُهُ كَفَاقًا، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ» ثُمَّ نَقَدَ بِيدِهِ فَقَالَ: الْعُجِلَتْ مَنِيَّدُهُ، قَلَّى بِوَاكِيْهِ، قَلَ تُوالُكُهُ وَالْمُ مُوالُدُهُ وَالْمَرْمِذِي، وَالْمُنْ مَاجَةً .

٥١٩٠ - (٣٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّى لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا، يَا رَبِّ وَلَكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا، وَاَجُوعُ يومًا، فَإِذَا رَبِّ وَلَا شَبِعْتُ جَعْتُ تَصَرَّعْتُ الله فَ وَذَكُرْتُكَ، وَاذَا شَبِعْتُ حَمِدُتَكَ وَشَكَرْتُكَ، وَالْمَ التَرْمِدِيُّ. حَمِدُتَكَ وَشَكَرْتُكَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِدِيُّ.

0111 - (٣٧) وَعَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ مِحْصِنِ
رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ امِنَا فِيُ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ امِنَا فِيُ
سِرْبِهِ، مُعَافِّى فِي جَسَدِه، عِنْدَةً قُوْتُ يَوْمٍ،
فَكَانَّمَا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيْرِهَا». (رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ.

تنوی کی در ایوامامه دی کیتے ہیں کہ رسول اللہ وی کی افران کے اور موس اللہ وی کی اس کے در موس اللہ وی کی کا میں اللہ وی کی کا میں اللہ وی کی کی کے جو تم ایت اسک ہو، دنیا کے مال اور خیال سے اور خوش نصیب ہو نماز کے اعتبار سے لین اپنے پروردگار کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہواور مختی طور پر اطاعت التی علی مشغول ہو، لوگوں علی کمنام ہواس کی طرف الگیوں سے اشارہ نہ کیا جائے اس کی روزی صرف کا ایت کی حد تک ہوای پر وہ صابر اور قانع ہو۔ یہ فرما کر آپ کا ایت کی حد تک ہوا کی بر وہ صابر اور قانع ہو۔ یہ فرما کر آپ کی ایس کی موت کی ہیں اس کی موت بیس ہی ہوائی اور پھر فرمایا، جلدی کی گئی اس کی موت بیس ہی ہوں اس کے رونے والے اور حقیر ہے میراث اس کی۔ "

تَرَبَعَتَ المَدَعَرَت الوالمد مَعَظَيْنَ كَتِ مِين كرسول الله وَلَيْنَ لَيْ فَي الله وَلَيْنَ لَيْ الله وَلَيْنَ فَي الله وَلَيْنَ كَيا كدوه مير على الله الله وقتى كيا كدوه مير على النه كم كي مثكر بنول كوسونا بناوے ميں نے عرض كيا نبين الله مير عبد ورد كار ميں تو يہ چاہتا ہوں كدايك روز بيت مجركر كھاؤں اور ايك روز بيت مجركر كھاؤں اور ايك روز بيت مجرك طرف عاجرى وزارى كروں اور جھے كو يادكروں اور جب بيت مجركر كھاؤں تو حيرى وزارى كروں اور جب بيت مجركر كھاؤں تو حيرى تريف اور جب بيت مجركر كھاؤں تو حيرى تريف اور جب بيت مجركر كھاؤں تو حيرى تريف)

تَذَرَجَعَكَذَ المعترت عبيدالله بن محصن وظافينه كيتے بي كدرسول الله ولي ال

مَعْدِيْكَرِبَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّمَ يَقُولُ: هَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمَا مَلًا ادَمِى وَعَاءً شَوَّا مِنْ يَعْلَى، بِحَسْبِ النِي مَلْ ادْمَ أَكُلَاكَ يَقِمُنَ صَلْبَهُ، قَانِ كَانَ لاَ ادْمَ أَكُلَاكَ يَقِمُنَ صَلْبَهُ، قَانِ كَانَ لاَ مَحَالَةَ قَنْلُكَ طَعَامَ ، وَثُلُكَ شَرَاب، وَثُلُكُ مَحَالَة قَنْلُكَ طَعَامَ ، وَثُلُكُ شَرَاب، وَثُلُكُ لِنَفْسِه». رَوَاهُ التِّرُمِذِي، وَابْنُ مَاجَة.

٥١٩٣ - (٣٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَتَجَشّأَهُ فَقَالَ: «اَقْصِرُ مِنْ جُنْمَاءِكَ ، فَإِنَّ اَطُولَ النّاسِ جُوْعًا يَوْمَ جُنْمَاءِكَ ، فَإِنَّ اَطُولَ النّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَطُولَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُ فِي الشّرُحِ السَّنَّةِ ». وَرَوَى النّرُمِذِي نَحْوَهُ.

٥١٩٤ - (٤٠) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِنْنَةً، وَفِنْنَهُ أُمَّتِى الْمَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٥١٩٥ - (٤١) وَعَنُ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْهُ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُجَاءُ إِنْ اذَمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةَ كَانَّةُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ بِذِي اللّٰهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَعْطَيُتُكَ وَخَوَّلْتُكَ يَدُنَ اللّٰهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ

تَرَجَعَنَدُ: " حضرت مقدام بن معدیکرب دی الله کیتے ہیں کہ یک فی سے رسول اللہ وہوں کہ بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے اس اللہ وہوں اللہ وہوں کہ بیٹ کو بھرا جائے بالتخصیص طال وہرام اور اس کے متیج ہیں وینی ودنیاوی خراجات بلائھ میں اور آگر بیٹ بھرنا اور اس کے متیج ہیں وینی ودنیاوی خراجاں پیدا ہوں) آوی کے لئے چند لقے کافی ہیں جواس کی کرکوسید حارکھیں اور آگر بیٹ بھرنا کئے چند لقے کافی ہیں جواس کی کرکوسید حارکھیں اور آگر بیٹ بھرنا کی ضروری ہوتو جائے کہ بیٹ کے بیٹ کے تین جھے کرے ایک جھے ہیں کھانا دوسرے میں پانی اور تیسرا سائس کی آ کہ ورفت کے لئے۔" کھانا دوسرے میں بانی اور تیسرا سائس کی آ کہ ورفت کے لئے۔" کے ایک ایک بیٹ کے ایک ایک بیٹ کے ایک ایک بیٹ کے ایک بیٹ کے ایک بیٹ کے ایک بیٹ کی ایک بیٹ کے ایک بیٹ کی بیٹ کی ایک ورفت کے لئے۔"

مَنْ حَمَدَ الله عَلَيْ كَا مِن عَلِمْ النَّلِيّهُ كَتِ بِن كَه مِن مَنْ الله الله عَلَيْ كَا مِن كَ مِن مَنْ الله والله عَلَيْ كَا الله عَلَيْ كَا الله عَلَيْ كَا الله عَلَيْ كَا الله كَا ال

تَنْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ الْمِنْ الْمُنْ َ آدم كا بينا قيامت كے دن (اس طرح) لا يا جائے گا كويا كہ وہ بكرى كا بچہ ہے بھراس كو اللہ تعالى كے روبر و كھڑا كيا جائے گا اللہ تعالى اس سے فرمائے گا بیس نے بچھ كو زندگی عطا كی تھی۔ بیس نے تجھ كو وَٱنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَارَبِّا جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ وَتَرَكْتُهُ آكُثَر مَا كَانَ، فَآرُجِعْنِى اتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَيَقُولُ لَهُ: آدِنِى مَا فَلَرُجِعْنِى اتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَيَقُولُ لَهُ: آدِنِى مَا فَدَّمْتُ، فَيَقُولُ: رَبِّ! جَمعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكُنُو مَاكَانَ، فَآدُجِعْنِى اتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَإِذَا أَكْثَرَ مَاكَانَ، فَآدُجِعْنِى اتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْطَى بِهِ إِلَى النَّارِ». وَضَعَّفَهُ. وَوَاهُ النِّرُونِذِيَّ، وَضَعَّفَهُ.

لونڈی غلام اور مال ودولت ویا تھا اور میں نے تجھے کیے انجام کیا تھا ( معنی کتاب اور این رسول تیری بدایت کے لئے بھیج سے ) لان کیا کام کے؟ آوی کھے گاءاے پروردگارا میں نے مال جمع کیااس کو تجارت وغیرہ ہے بڑھایا اور اس سے زیادہ دنیا میں اس کو مجھوڑ آیا جتنا کہ وہ تھا۔ مجھ کو دنیا ہیں پھر بھیج دے کہ میں اپنے سارے مال کو تیرے باس لے آؤں (لینی دنیا میں جا کراس کو خیرات کردول) چرضداوتد تعالى يو چھے كاكرجو مال تونے آئے بھيج ديا (يعني آخرت كے لئے) اس كو وكھار وہ جواب على كم كاء اے بروردكار! من نے مال جمع کیا اس کوتجارت وغیرہ سے بڑھایا ادراس سے زیاوہ و نیا میں اس کو چیوڑ آ یا جتنا کہ وہ تھا۔ مجھ کو د نیامیں پھر بھیج دیے کہ میں اینے سارے مال کو تیرے پاس لے آؤں۔ بالآخروہ ایک ایسا بندہ ا ابت ہوگا جس نے آخرت میں کچھ ذخیرہ ند کیا ہوگا اور اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔" (تر ندی نے اسے ضعیف کہا

تَنَوْرَ حَمَدُنَ " حضرت ابو ہریرہ دی وی گئی کہتے ہیں کدرسول اللہ وی کی اس اللہ وی کی اس کے متعلق جو پہلا سوال فرمایا ہے قیامت کے دان بندہ سے نعمتوں کے متعلق جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کیا ہم نے تھے کو صحت عطانہیں کی اور شعنڈے یانی سے تھے کو سیراب نہیں کیا۔ " (ترندی)

 ٥١٩٦ - (٤٢) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ آوَلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِسَلَّمَ: «إِنَّ آوَلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِسَمَكَ؟ مِنَ النَّعِيْمِ آنَ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَ جِسْمَكَ؟ وَنَر النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّارِدِ؟». رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ. وَنُرَوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟». رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ وَسُمَكَ؟ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ ادْمَ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ ادْمَ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ يُسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا آفُنِكَهُ، وَعَنْ اللّهُ يُسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا آفُنِكَهُ، وَعَنْ يُسُلِّلُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا آفُنِكَاهُ، وَعَنْ

شَبَابِهِ فِيْمَا آبُلَاهُ، وَعَنْ مَّالِهِ مِنْ آيُنَ اِكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَا آنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

### الفصل الثالث

٥١٩٨ - (٤٤) عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ لَسُتَ بِحَيْرٍ مِّنْ آخْمَرَ وَلَا آسُودَ إِلَّا آنَّ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى». رَوَاهُ آخْمَدُ.

0199 - (20) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِي اللهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ، الدُّنْيَا وَدَاءَ هَا وَأَنْظَقَ بِهَا لِسَانَة، وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَ هَا وَدَوَاتَهَا، وَآخُرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إللى دَادِ وَدَوَاتَهَا، وَآخُرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إللى دَادِ السَّلَامِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِبْمَانِ»

٥٢٠٠ - (٤٦) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ الْحُلَصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ الْحُلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةُ، وَخَلِيفَتَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَة مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَة مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَة مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَة نَاظِرَةً، فَآمًا الْآذُنُ فَقَمِعٌ، وَآمًا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةً لِمَا يُؤْمِى الْقَلْبُ، وَقَدْ آفَلَحَ مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ لِمَا يُوعِى الْقَلْبُ، وَقَدْ آفَلَحَ مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ وَاعِيًا». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهُ قِيَّ فِي «شُعَبِ وَاعِيًا». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهُ قِيَّ فِي «شُعَب

جوانی مس کام میں فتم کی۔ مال کیوکر کمایا اور کیوکر خرج کیا اور جوعگم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کیا گمل کیا؟ (ترقدی) اور ترفدی کہتے میں بیاصدیث غریب ہے۔''

### تيسرى فصل

تَوَرَضَكَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

تَدَرَجَنَدُ: "حضرت ابوذر ده والله الله والله والمحتلف فرمايا: جس خفس ك دل كو خداو ثد تعالى ن ايمان ك الله خالص وخصوص كرليا وه فلاح باللها عدا ن اس ك دل كو (حسد وتفاق ك آ ميزش س) سالم ركها واس كى زبان كوسيا بنايا اورننس كومطمئن، اس كى خلقت اور طبيعت كومتقم اور سيدها ركها واس كى كانول كو اس كى خالول كو (حجى باتول كا) سفنے دالا بنايا واس كى آ تحصول كو ديكھنے والا كيا و بس كان تو قيف بيل (كدائ ك وربيد جن بات دل تك يه بنجى ب

الْإِيْمَانِ».

٥٢٠١ - (٤٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَكُمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَلَكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ فَاذَا هُمْ مُبُلِسُونَ ﴾ وَوَاهُ أَوْدُوا إِمَا أَخُمُدُ لَهُ مَا أَنْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

٥٢٠٢ - (٤٨) وَعَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ تُوفِيِّي وَتَرَكَ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ تُوفِيِّي وَتَرَكَ دِيْنَارًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيَّةٌ» قَالَ: ثُمَّ تُوفِيِّي الخَّوُ فَتَرَكَ وَسَلَّمَ: «كَيَّةٌ» قَالَ: ثُمَّ تُوفِيِّي الخَوْ فَتَرَكَ دِيْنَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيَّتَانِ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَسَلَّمَ: «كَيَّتَانِ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي فَيْ الشَّعْبِ الْإِيْمَانِ».

٥٢٠٣ - (٤٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّةُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ آبِيُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ يَعُوْدُهُ، فَبَكَى آبُوْ هَاشِمٍ، فَقَالَ مَا يُبْكِيلُكَ يَاخَالِ؟ أَوْجُعٌ يُشْنِؤُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى يَاخَالِ؟ أَوْجُعٌ يُشْنِؤُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى

البنة ال محض في فلاح بالى جس كول كوفق بات كا محافظ بنايا مي

ہے۔"(اہر)

تَنْزَجَمَنَدُ "حضرت ابو امامه رضي المجتبع بين كدالل صفه بين سه الكي آدى في وقات بإلى اور اليك دينار چيوزار رسول الله وفي في في الله وفي في الله وفي الله ووفي الله وفي الله

تُنْزِيَحَنَّ " حضرت معاويد رخيط الله كتبت بين كدوه النيخ مامون الوماشم بن منتبه ك باس ان كى عمادت كو كئد الوماشم (ان كو د كيدكر) رون كلف معاويد رضيط المامون اكبول روح بو؟ يمارى في تم كو تكليف من جنالا كما ب يا دنياكي ترص في الوماشم في كها

الدُّنْيَا؟ قَالَ: كَلَّا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ الْمُنْا عَهُدًا لَمْ الْحُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ الْمُنَا عَهُدًا لَمْ الْحُذُ بِهِ. قَالَ: وَمَا ذَلِكَ: قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اِنَّمَا يَكُفِيلُكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِي يَكُفِيلُكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». وَإِنِّي أَرَانِيْ قَدُ جَمَعْتُ. رَوَاهُ سَبِيلِ اللَّهِ». وَإِنِّي أَرَانِيْ قَدُ جَمَعْتُ. رَوَاهُ احْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيَّ، وَالنَّسَانِيَّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٥٠٠٤ - (٥٠) وَعَنْ أُمِّ الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، فَالَتْ قُلْتُ: لِآبِي الدَّرُدَاءِ مَالَكَ لَا عَنْهَا، فَالَتْ قُلْتُ: لِآبِي الدَّرُدَاءِ مَالَكَ لَا تَطُلُبُ كَمَا يَطُلُبُ فُلَانٌ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ الْمُنْفَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ الْمُعْقَلِقُ وَلَاهُ الْمُنْفَالِهُ وَلَاهُ الْمُنْفَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥٢٠٥ - (٥١) وَعُنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْ آحَدٍ يَّمْشِى عَلَى الْمَآءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ؟» قَالُوْا: لَا، يَا رَسُوْلَ اللّهِ! قَالَ: «كَذَلِكَ صَاحِبُ الدَّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الذَّنُوبِ» رَوَاهُمَا الْبَيْهَ قِيْ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٢٠٦ - (٥٢) وَعَنُ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ، مُّرْسَلاً،

ان میں سے کوئی بات نہیں ہے بلکہ اضطراب کا باعث یہ ہے کہ رسول اللہ وہ اُن ہے ہم کو ایک وصیت کی تھی جس پر ہیں عمل نہ کرسکا۔ معاویہ نظر اُن ہے ہم کو ایک وصیت کی تھی جس پر ہیں عمل نہ میں نے کہا:

میں نے رسول اللہ وہ اُن کو یہ فرماتے سُنا ہے کہ جھے کو مال جمع کرنے میں صرف ایک خادم اور خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے ایک سواری کائی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے مال کو جمع کیا ایک مواری کائی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے مال کو جمع کیا رہے کی وصیت سے زیادہ مال جمع کیا ہے)۔ ' (احمد، ترفدی، رنگ کی ایک ماجد)

تَذَرَعَمَنَدُ " معترت الس رَفِي الله يَسِ كدرسول الله وَفَيْلُ نَهُ مَلِيَة بِين كدرسول الله وَفَيْلُ نَهُ فرمايا كيا كولُ خفس پائى براس طرح جلنا ہے كداس كے پاؤں ترن الله وربی الله تعالى عنهم نے عرض كيانيس بارسول الله - آپ بول؟ صحابہ رضى الله تعالى عنهم نے عرض كيانيس بارسول الله - آپ بول؟ نے فرمايا برى حال ونيا دار كا ہے كد گناموں سي محفوظ تبيس ربتا يا" (بيبيق)

تَرْجَعَكَ: "جبير بن نقير رهيجيًا مُرسلُ روايت كرتے بي كه رسول

كتاب الرقاق

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا أُوْحِى إِلَى اَنُ اَجْمَعَ الْمَالَ وَاَكُونَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ، وَلَكِنْ أُوْجِى إِلَى اَنْ ﴿ سَبِّحْ بِحَمْدِ التَّاجِرِيْنَ، وَلَكِنْ أُوْجِى إِلَى اَنْ ﴿ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ الْمَيْفِينُ . ﴾ رَوَاهُ فِيْ «شَوْحِ السَّنْدِ». وَابَوْ نُعَيْمِ فِي «الْحِلْيَةِ» وَابَوْ نُعِيْمِ فِي «الْحِلْيَةِ» عَنْ آبِي مُسْلِمٍ.

٥٢٠٨ - (٥٤) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هِلْمَا الْخَيْرَ خَوَانِنُ، لِتِلْكَ الْخَوَانِنِ مَفَاتِيْحُ، فَطُوْبِى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِ، وَوَيْلُ تَعَالَى مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِ، وَوَيْلُ تِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِ، مِغْلَاقًا لِلْخَبْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

٥٢٠٩ - (٥٥) وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

تَنْزَجَمَنَدُ " حضرت بهل بن سعد طَفَيْنَهُ كَتِمْ بِين كدرسول الله وَفَيْنَهُ كَتِمْ بِين كدرسول الله وَفَيْنَهُ كَتِمْ بِين كدرسول الله وَفَيْنَهُ كَتْمَ بِين الرائن الله و الله تعالى خزائول كى تخبيال بين پس اس بنده كو خوشجرى بوجس كوالله تعالى في فيرك كھولتے اور اس بنده كو بلاكت بوجس كوالله تعالى في شركو كھولتے اور فيركو بند كرنے كى تجى بايا ہے اور اس بنده كو بلاكت بوجس كوالله تعالى في شركو كھولتے اور فيركو بند كرنے كى تجى بنايا ہے - " (ابن ماج)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ يُبَارَكُ لِلْعَبْدِ فِيْ مَالِهِ جَعَلَهُ فِي الْمَاءِ

وَالطِّيْنَ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

٥٢١٠ - (٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا، أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ، فَإِنَّهُ اَسَاسُ الْخَرَابِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» الْخَرَابِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» الْخَرَابِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهُ نَيَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَالَ لَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٥٢١٢ - (٥٨) وَعَنْ حُدَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: «اَلْخَمْرُ جمَّاعُ الْإِثْمِ، وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطُنِ، وَحُبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اَخِرُوا النِّسَآءَ حَيْثُ اَخْرَهُنَّ اللهُ». رَوَاهُ رَذِيْنُ.

٥٢١٣ - (٥٦) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْهُ فِيُ «شُعَبِ الْإِيُمَانِ» عَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلاً: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ».

٥٢١٤ - (٦٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

جب بندہ کے مال میں برکت نددی جائے تو وہ اس کو پانی اور مٹی میں خرج کردیتا ہے۔" (بیمیق)

تَنْزَجَعَدَ: " حضرت ابن عمرض الله تعالى عنها كيت بين كه بي وَهِيَّا لَهُ مَنْ اللهُ عَمَالَ عَنْهَا كَمْتُ مِن في فرمايا ب-حرام مال كو عمارتون من لكاف سه الي تها آب كو بيادًا من الكاف سه اليه آب كو بيادًا كان الكافاخراني كي بنياد ب-" ( بيمثل )

تَنْزَجَهَنَ "معزت عائشرضی الله تعالی عنها کہتی ہیں که رسول الله وقط الله عنها کہتی ہیں که رسول الله وقط الله ونیا اس محض کا گھرہے جس کا (آخرت میں) خمر نہیں اور مال اس فض کا ہے جس کا آخرت میں مال نہیں۔اور مال وی محض جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔" (احمد بہیتی)

تَنْ يَحْمَدُنَ " دعرت حذيف دعَنَيْنَهُ كَتِ جِي كه من في رسول الله والله الله على الله والكن خطب من بيرة من الله والكن خطب من بيرة من الله عن المراب بينا كمنابول كالمجموع به اور عورتي شيطان كي جال بين اور ونيا كي محبت بركناه كا سر ب منديفه دفي كا بيان ب كه من في آنخضرت كو بيا فرمات سنا به بيجه والوعورتون كوجيما كه ضداف ان كوجيم والا فرمات سنا به بيجه والوعورتون كوجيما كه ضداف ان كوجيم والا بين قرآن مجيد من ان كا ذكر مردول كي بعد كيا ب) المن الرزين

تَنَوْجَهَدُهُ:''اور شعب الائمان بین بینتی نے حسن سے مرسلا روایت کیا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے۔''

تَرْجَهَدُ: "حفرت جار رفظ کتے میں که رسول الله عظم نے

فرمایا: دو چزی ہیں جن سے جھ کو اپنی امت پر برا خوف ہے۔
ایک تو خواہش نفس دوسرے درازی عمر کی آ رزو۔ نفس کی خواہش جن
بات قبول کرنے سے روکن ہے اور درازی عمر کی آ رزو آ خرت کو
بعملادیت ہے اور ید دنیا کوچ کر کے جانے والی ہے اور آ خرت آ گے
برضنے والی اور آ نے والی ہے اور ان جس سے (یعنی دنیاو آ خرت
میں سے) ہر آیک کے بیٹے ہیں اگرتم سے یہ ہوسکے کوتم دنیا کے
بیٹے نہ بنوتو ایسا کرو، آج تم دارالعمل (عمل کرتے کے مقام) میں
ہواور دنیا ہیں عمل کا حساب نہیں (لیا جاتا) لیکن کل تم آخرت کے
ہواور دنیا ہیں عمل کا حساب نہیں (لیا جاتا) لیکن کل تم آخرت کے
ہواور دنیا ہیں عمل کا حساب نہیں (لیا جاتا) لیکن کل تم آخرت کے
ہواور دنیا ہیں عمل کا حساب نہیں (لیا جاتا) لیکن کل تم آخرت کے
ہواور دنیا ہیں عمل کا حساب نہیں (لیا جاتا) لیکن کل تم آخرت کے

مَنْ َ الْمَدَّ الْمُدَّ الْمُعْلِقَةِ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُنِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

تَنزَ حَدَدُ: '' معزت عمر و رَفَعِينَهُ کہتے ہیں کہ نبی و اللہ اس میں نیک ہی موفقہ نے ایک روز خطبہ دیا اور فرمایا خبروارا و نیا ایک غیر قائم نوٹی ہے اس میں نیک ہمی کھاتا ہے اور بد بھی اور آخرت ایک مدت ہے تھی لیعنی مستحق و ثابت ، آخرت میں برقتم کی قدرت رکھنے والا بادشاہ تھم اور فیصلہ کرے گا۔ خبردار تمام بھلائیاں اپنی انواع واقسام کے ساتھ جنت میں بین ۔ خبرادرا تمام برائیاں اپنی انواع واقسام کے ساتھ دوز ن میں بین ۔ خبرادرا تمام برائیاں اپنی انواع واقسام کے ساتھ دوز ن میں بین ۔ خبرادرا تمام برائیاں اپنی انواع واقسام کے ساتھ دوز ن میں بین ۔ نیس تم عمل کرواور خدا سے ڈرتے رہواور اس بات کو یاد

٥٢١٥ - (٦١) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: ارْتَحَلَّتِ الدُّنْهَا مُدْبِرَةً، وَّارْتَحَلَتِ الْأَخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَّلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُوْنَ، فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الْأَخِرَةَ، وَلَا تَكُونُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابُ وَلَا عَمَلَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ.

آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «اَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اللَّوَ إِنَّ الْاَحِرَةَ اَجَلُ صَادِقٌ، وَيَقْضِى فِيْهَا مَلِكُ قَادِرٌ، الَّا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اللَّ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِ، الَّا فَاعْمَلُوا وَانْتُمْ

مِنَ اللّهِ عَلَى حَدَرٍ، وَاعْلَمُوا انْكُمْ مَ مَعْرُوضُونَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا يَرُهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا يَرُهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا يَرُهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

٥٢١٧ - (٦٢) وَعَنْ شَدَّادٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضُ
حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْاَجْرَةَ
وَعْدُ صَادِقٌ، يَحْكُمُ فِيْهَا مَلِكُ عَادِلٌ قَادِرٌ،
يُحِقُ فِيْهَا الْحَقَ، وَيُبُطِلُ الْبَاطِلَ، كُونُولُ مِنْ
ابْنَاءِ الْاجِرَةِ، وَلَا تَكُونُولًا مِنْ اَبْنَاءِ الدَّنْهَا، فَإِنَّ الْحَلْيَةِ فِيهًا
الْحَلْيَةِ الْاجِرَةِ، وَلَا تَكُونُولًا مِنْ اَبْنَاءِ الدَّنْهَا، فَإِنَّ الْحَلْيَةِ فِي

٥٢١٨ - (٦٤) وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ الْخَلَانِقَ عَيْرَ مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ الْخَلَانِقَ عَيْرَ النَّقَلَيْنِ. يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْمُوا إلى رَبِّكُمْ، مَا النَّقَلَيْنِ. يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْمُوا إلى رَبِّكُمْ، مَا قَلْ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ وَاللَّهٰي». رَوَاهُمَا قَلْ وَكَفْي خِيْرٌ مِمَّا كَثُر وَاللَّهٰي». رَوَاهُمَا أَبُونُعُيْمِ فِي «الْجِلْيَةِ».

٥٢١٩ - (٦٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ

ر کھوکہ تم کو تمہارے اعمال کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا پس جو شخص ذرہ برابر نیک کام کرتا ہے وہ اس کی جزا پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر مُدا کام کرتا ہے وہ اس کی سزایائے گا۔" (شافعی)

تَنْوَجَمَدُ: "حضرت شداد كمتم بين كديس نے رسول الله وَ الله و فرمانے سُنا ہے، لوگوا و نیا ایک باتی ندر ہنے والا سامان ہے جس جس ہے نیک اور بددونوں کھاتے ہیں اور آخرت ایک بچا وعدہ ہے جس جس عادل اور قاور ہاوشاہ تھم اور فیصلہ کرے گا ( دو اپنے تھم اور فیصلہ جس کا حل اور قاور ہاوشاہ تھم اور فیصلہ کرے گا ( دو اپنے تھم اور فیصلہ جس کا حق کو قابت کرے گا، اور باطل کو منادے گا۔ تم آخرت سکے جسے بنو اور دنیا کے جسے نہ بنو اس لئے کہ ہر مال کا بیٹا اس کا تابع ہوتا ہے۔ " ( ابوقیم )

تنزیجین الدورداء دین کیتے ہیں کر رسول اللہ اللہ اللہ فیلی نے فرمایا: جب آ فراب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلووں میں دو فرضتے ہیں جو پکارتے اور مخلوقات کو سناتے ہیں ان کے پکارنے کی آ واز کوساری مخلوق سنتی ہے محرجن اور انسان نہیں بنتے ۔ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگو! اپنے پروردگار کے حکم کی طرف رجوع کرواور اس بات کو جان لوکہ جو مال کم ہواور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر اس بات کو جان لوکہ جو مال کم ہواور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جوزیادہ ہواور آبو واحب میں ڈالے (بیعنی اللہ کی عبادت سے باز رکھے)۔ اور اور جم

مَنْ رَجَهُ لَدُنَ "حضرت ابو ہریرہ ری اللہ ایک کہتے ہیں اور اس صدیرے کو نبی اللہ کے پنچاتے ہیں کہ جب آ دمی مرنا ہے تو فرشتے ہوچھتے ہیں

الْمَلْتِكَةُ مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ بَنُوُ ادَمَ: مَا خَلَّفَ». رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيَّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٢٢٠ - (٦٦) وَعَنْ مَالِكٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ لُقُمَانَ قَالَ لِإِنْبَهِ: «يَا بُنَيْ! إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوْعَدُونَ، وَهُمْ إِلَى الْأَخِوَةِ، سِرَاعًا يَّدُهَبُونَ، وَإِنَّكَ قَدِاسْتَدُبُرُتَ الدُّنْيَا سِرَاعًا يَّدُهَبُونَ، وَإِنَّكَ قَدِاسْتَدُبُرُتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْت، وَاسْتَقْبَلْتَ الْأَخِرَة، وَإِنَّ دَارًا تَسِيْرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَادٍ تَحْرُجُ مِنْهَا». دَوَاهُ دَذَيْنُ.

وَضِى اللّهُ عَنْهُما، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللّهِ مَنْ عَمْرِو وَصَلّى اللّهُ عَنْهُما، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللّهِ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَى النّاسِ اَفْصَلُ؟ صَدُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَى النّاسِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُولِ اللّهِ سَانِ». قَالُوا: صَدُولُ اللّهانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا اللّهانِ». قَالُوا: صَدُولُ اللّهانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا اللّهِمُ عَلَيْهِ، وَلَا بَغْى، وَلَا غِلْ، وَلا حَسَدَ» رَوَاهُ مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُو النّقِيَّ، النّقِيَّ، النّقِيَّ، لاَ الله مَلَى الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيلُكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيلُكَ فَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيلُكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيلُكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ أَمَانَهُ وَصِدَلُ حَدِيبُهِ، وَحُسْنُ خَلِينَةً وَى فَعْمُ أَمَانَهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ أَمَانَهُ وَصِدَلُ حَدِيبُهِ، وَحُسْنُ خَلِينَةً فِي هُمُ هُمُ وَعُمْهُ فَي هُمْ هُمُونُ وَلَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهُ إِلَيْهُ فِي هُمُ هُمُ وَمُعُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ فِي هُ هُمُونُ وَلَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهُ إِلَيْهُ فِي هُمُ هُمُ وَالْمَ الْمُعْمَةِ». وَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهُ إِلَى فِي هُمْ هُمُ فَي هُمْ هُمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(اس نے) آخرت کے لئے کیا بیجا۔ اور آ دی یہ کہتے ہیں گہ (اس نے) کیا چھوڑا؟" (بیجی)

تشریحیکا: "الک کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہی چیز کا وعدہ لوگوں سے کیا جی ہے ( ایعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کرکے افعایا جانا، حساب اور جزا ومزا وغیرہ) اس پر برئی مدت گزر مکل ہے ( بیعنی آ فرینٹی و نیا ہے آج کے دن تک ) حالانکہ لوگ آ خرت کی طرف جیزی ہے چلے جارہے ہیں۔اوراے بیٹا اجس روز ہے کہ تو بیدا ہوا ہے دنیا کو بیجھے چھوڑ تا چلا آتا ہے اور آخرت کی طرف برصتا چلا جاتا ہے اور وہ گھر جس کی طرف تو جارہا ہے زیادہ قریب ہے تھے جلا جاتا ہے اور وہ گھر جس کی طرف تو جارہا ہے زیادہ قریب ہے تھے سے بہتھا بلدائی گھرے جس سے تو جارہا ہے۔ " (رزین)

تَوَيَحَدَدُ: " دعرت عبدالله بن عمرورض الله تعالى عنها كمتے بيل كه رسول الله وقط الله عنها كمتے بيل كه فرمايا مخوم دل كا اور كى زبان كا معابرض الله تعالى عنهم فرم عرض كيا زبان كے سے كو جم جانے بيل مخوم دل سے كيا مراد ب؟ آپ وقط كيا دبان كے سے كو جم جانے بيل مخوم دل سے كيا مراد ب؟ آپ وقط كيا دبان كے سے كو جم دل دہ ہے جو پاك بور، پربيزگار بورك كو كى عماد اس بيل نہ دبور كار بورك كو كى اور در داس الله عن نہ اور الله اور حداس بيل نہ ور " (اين ماجر، بيلي )

تَنْ يَحْدَدُنَ و حضرت عبدالله بن عمره رضى الله تعالى عنها كہتے ہيں كه رسول الله يعالى عنها كہتے ہيں كه رسول الله و الله على الله و ال

الٰإيْمَان»

٥٢٢٣ - (٦٩) وَعَنْ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَلَغَنِىُ آنَّهُ قِيْلَ لِلُقُمَانَ الْحَكِيْمِ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرِى؟ يَغْنِى الْفَصْلَ قَالَ: صِدْقُ الْحَدِيْثِ، وَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ، وَتَرُكُ مَا لَا يَعْنِينِنِي. رَوَاهُ فِي «الْمُوطَّأَ».

٥٢٢٤ - (٧٠) وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِيءُ الْأَعْمَالُ، فَتَجِيءُ الصَّلُوةُ فَتَقُوْلُ: يَارَبُ! أَنَا الصَّالُوةُ. فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ فَتَجِيْءُ الصَّدَقَةُ، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ! أَنَا الصَّدَقَةُ. فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ تَجِيُّهُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ انَّا الصِّيامُ. فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّ تَجِيءُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَٰلِكَ. يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّر يَجِيْءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُوٰلُ: يَارَبِّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَانَّا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ الْيَوْمَ اخُذُ، وَبِكَ أَعْطِيْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحْسِرِيْنَ). زَوَاهُ أَحْمَدُ.

تَرْجَمَنَدُ: "امام مالک رحمدالله تعالی کہتے ہیں کہ جھے بردوایت کیٹی بے کہ اتفان کیم سے یو چھا گیا کہ جس مرتب پرہم تم کو دیکے رہے ہیں کس چیز نے تم کو اس پر پہنچایا (لیعنی تم میں بیخوبیال کیول کر پیدا ہوئیں) لقمان نے کہا زبان کی سچائی نے (لیعنی تج بولنے نے) اور امانت نے اور فضول ویے فاکدہ چیزوں کے ترک کردینے نے "(موطا)

تَنْزَجَكَة "معرت الوبريره والعظيمة كتب بي كرسول الله والله عليهاف ارشاد فرمایا: اعمال آئیں سے (لینی اللہ تغالی کے حضور میں) پس آئے گی نماز (سب سے پہلے) آور کمے کی اے پروردگارا میں نماز مول، خدادند تعالى فرمائ كاتو بعلائى يرب، چرصدقد أئ كادر كيكا: اس الله من صدقه مول الله تعالى فرمائ كا تو بعلائى ير ے، گھرروزے آئیں مے اور کھیل مے اے رب ہم روزے ہیں۔ خدا کے گاتم بھلائی پر ہو۔ پھراور اعمال آئیں سے (لیعن ج، زکوۃ وجهاد وغیره) اورای طرح أین آب کو بتائیں کے اور الله تعالى جواب میں فرمائے گائم بھلائی بر ہو۔ پھر اسلام آئے گا اور کیے گا: اے پروردگار! تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔انٹد تعالی فرمائے گا تو بے شک جملائی پر سے تیری ہی وجد سے آج میں مواخذہ کروں گا اور تیرے بی سبب دونگا (بعنی مواخذہ کروں گا عذاب کے ساتھ اور عطا کروں گا تواب) جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کماب میں فرماتا ہے ﴿ وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْالْحِرَةِ مِنَ الْعُلْسِدِيْنَ ﴾ (يعنى جو محض اسلام كسواكسى دين كو طلب کرے اس سے وہ وین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت

میں ٹوٹا یانے والول میں سے ہے" (احم)

مَّتَوَجَعَكَةَ '' حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس پر پرشدوں کی تصویری تنیس رسول الله ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا عائشہ! اس کو بدل دو۔ اس لئے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں دنیا یاد آ جاتی ہے۔'' (احمہ)

تَذَرَ مَنَ الله الوالوب الصارى دَ الله كُتِ بِين كَد الكه محض في بين كد الكه محض في بين كد الكه محض في بين كو الكه محض في بين كو الكه محض في بين كو الكه من فرماية عمر محتصر - آب محصلة في أن في خرابا جدب تو نماز بزه عيوان الله كالم من نماز بزه هيوفواد في والله به - كوئى الني بات زبان سه نه نكال جس بركل قيامت كو تحجه عذر خوابى كرتى بات زبان سه نه نكال جس بركل قيامت كو تحجه عذر خوابى كرتى بين الميد بوجان في الميد بوجان كا يخته اداده كرل يا الميد بوجان كا يخته اداده كرل يا الميد بوجان كا يخته اداده كرل يا الميد المعالى كا يخته اداده كرل يا الميد المعالى الميد المعالى كا يخته اداده كرل يا الميد المعالى الميد المعالى الميد المعالى كا يخته اداده كرل يا الميد المعالى الميد ال

تَوَجَمَدُ " حضرت معاذین جبل رفیظید کتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے جب ان کو بھن روانہ فرمایا تو آپ بھی ان کو بھی روانہ فرمایا تو آپ بھی ان کو بھی روانہ فرمایا تو آپ بھی ان کو بھی رہول رہے تھے اور رسول اللہ بھی پیدل تھے جب آپ بھی نصاح اور بدایات نے فارغ ہوگئے تو آپ بھی نے فرمایا معاذ اس سال کے بعد شاید تو جمہ کے ماتا تا تہ کرسکے اور ممکن ہے تو جمری اس مجد اور قبر کے شاید تو جمری اس مجد اور قبر کے فراق کے فراق کے منہ بھیرا اور میں بہت روئے۔ اس کے بعد رسول اللہ بھی کے فراق کے فراق کے منہ بھیرا اور بین بہت روئے۔ اس کے بعد رسول اللہ بھی نے منہ بھیرا اور بین بہت روئے۔ اس کے بعد رسول اللہ بھی نے وہ لوگ ہیں جو بہیر گار ہیں خواد وہ کوئی ہوں (بھی کسی ملک، کسی قوم، کسی رنگ اور پر بیز گار ہیں خواد وہ کوئی ہوں (بھی کسی ملک، کسی قوم، کسی رنگ اور

٥٢٢٥ - (٧١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ لَنَاسِتُرٌ فِيْهِ نَمَاثِيْلُ طَيْرٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَاعَائِشَهُ! حَوِّلِيْهِ، فَإِيِّى إِذَا رَايُتُهُ ذَكُوْتُ الدَّنْيَا». رَوَاهُ آخَمَدُ. الدَّنْيَا». رَوَاهُ آخَمَدُ.

٥٢٢٦ - (٧٢) رَعَنْ آيِيْ آَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عِظْنِيُ وَآوُجِرْ. فَقَالَ: هِإِذَا قُصْتَ فِي صَلُونِكَ فَصَلِّ صَلُوةَ فَقَالَ: هَاذَا قُصْتَ فِي صَلُونِكَ فَصَلِّ صَلُوةَ مُودَعٍ وَلَا تَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، مُودِعٍ وَلَا تَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، وَآجُمِعِ الْآيَاسَ مِمَّا فِي آيُدِي النَّاسِ». رَوَاهُ آخُمَدُ.

٥٢٢٧ - (٧٣) وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إلَى الْيَمَنِ، حَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيْهِ، وَمُعَاذُ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمُشِى تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «يَا مُعَاذُا إِنَّكَ عَسْى آنُ لَا تَلْقَانِى بَعْدَ عَامِى هذَا، وَلَعَلَّكَ آنُ تَمُرَّ بِمَسْجِدِى هَذَا اَوْ قَبْرِىْ» فَنَكُى مُعَاذُ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ الْتَقْتَ فَاقَبْلَ بِوجِيهِ

ر ر

نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُوْنَ، مَنْ كَانُوُا وَحَيْثُ كَانُوُا». زَوَى الْاَحْدِيْثُ الْاَرْبَعَة آخْمَدُ. الْاَحْدِيْثُ الْاَرْبَعَة آخْمَدُ.

٥٢٢٨ - (٧٤) رَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: نَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدْرَةً لِلْإِسْلَامِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ صَدْرَةً لِلْإِسْلَامِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ﴿ إِنَّ النَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ﴿ إِنَّ النَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ﴿ إِنَّ النَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

٥٢٢٠ ٥٢٢٩ - (٧٦، ٧٦) وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ وَآبِيُ خَلَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَآيُتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدَّنْيَا، وَقِلَّهُ مَنْطِقٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقِّى الْحِكْمَةَ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

کوئی بھی زبان ہولئے والے ہوں۔" (احمہ)

تَنْزَ يَحَدُكُ: " حصرت ابن مسعود كت بي كدرسول الله عِنْ في في في آيت يُرْص ﴿ فَمَن يُرْدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ ﴾ (بعن الله تعالى جس محض كي مدايت كا اراده كرتا ب اس كاسيداسلام كے لئے كشاده كرويتاہے) كيرفر مايا جب تورسينہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہوجاتا ہے ) یو جھا گیا یا رسول اللہ کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کی شاخت کی جاسکے؟ آب ﷺ نے فرمایا ہاں، اور وہ نشانی خرور ( دھوکہ ) کے گھر (لیعنی دنیا ) ہے دور ہونا آ خرت کی طرف رجوع كرنالورمرنے سے بہلے مرنے كے لئے تيار ہوجانا ہے۔" (جمعیّ) تَذَيْحَكَمَةُ "معفرت الوهريره ريُنظِينه اور معفرت الوخلاد رينطينه كهتيه میں کہ رسول القد ﷺ نے قرمایا: جبتم دیکھو کہ کسی بندہ کوو نیا میں ز ہر ( یعنی دنیا سے بے رہنی اور نفرت: ) اور کم کوئی عطا کی گئی ہے تو اس سے قربت حاصل کرو، اس لئے کہ اس نو حکمت سکھائی گئی اور وی گئی ہے۔"



# (۱) باب فضل الفقراء و ماكان من عيش النبي ﷺ فقراء كى فضيلت اورنبي ﷺ كى زندگى كے بارے ميں

## تيها فصل

مَنْ وَحَدَدُ الله عَلَمَ الله وَ الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا فَهُ عِيلَ كَدِر سُولَ الله عَلَيْنَا فَ فرما إلى بهت سے لوگ ایسے بیل جو بے حد پریشان غبار آلود بیل اور جن كو دروازه سے دھكے وے كر نكالا جاتا ہے۔ اگر وہ خداكی قتم كھاكيں تو خدا تعالى ان كى قتم كو يوراكرد ہے۔" (مسلم)

ترزیحکذ: "معدب نظیمی بن معد کتے ہیں کر سعد نے اپنی نسبت

یدگان کیا کہ ان کو اپنے ہے کمتر پر فضیلت عاصل ہے رسول اللہ

المام کے مقابلہ میں) مدونیوں دی جاتی اور تم کورزق نہیں دیا جاتا

مرتمہارے انہی کمزوروں اور فقیروں کی دعا کی برکت ہے۔"

(بخاری)

تَنْزَجَهَدُ: "حضرت أسامه بن زيد رضى الله تعالى عنها سيمته بين كه رسول الله يقطف في في في الله تعالى الله وقطف في في في مسب معراج مين يا خواب مين) جولوگ جنت مين واخل جوسة مين سنة ان مين زياده تعداد غريبون كي ديكمى اور دولت مندول كو هي كها كدان كوميدان قيامت مين روك ليا عيا بيائين دوز فيول ديكما كدان كوميدان قيامت مين روك ليا عيا بيائين دوز فيول (يعنى كافرون) كو دوز خ كي طرف ها جان كالحكم و ديا عيا سبت بين دوز خير مين دوز خير مين دوز خير

### الفصل الأول

٥٢٣١ - (1) عَنْ آبِئُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ اَشْعَتَ مَذْفُوعٍ بِالْآبُوابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَآبَوَّهُ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

٥٢٣٢ - (٢) وَعَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَاى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضُلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُزُرَقُوْنَ اللّهُ بِضُعَفَائِكُمْ ؟». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٥٢٣٢ - (٣) وَعَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمُتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَاصْحَابُ الْجَدِّ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَاصْحَابُ النَّادِ قَدْ أُمِو بِهِمْ مَحْدُوسُونَ، غَيْوَ اَنَّ اَصْحَبُ النَّادِ قَدْ أُمِو بِهِمْ إِلَى النَّادِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّادِ قَاذَا عَامَّةُ إِلَى النَّادِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّادِ قَاذَا عَامَّةُ مَنْ عَلَيْهِ.

٥٢٣٤ - (٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ، فَرَايَتُ اَكْثَرَا الْمُلِهَا الْفُقَرَاءَ. وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَراً الْمُلِهَا النَّسَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٢٣٥ - (٥) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْاعْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِٱرْبَعِيْنَ حَرِيْفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

كَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِرِجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرِجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ:

هَارَأَيُكَ فِي هَٰذَا وَاللَّهِ حَرِقٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ يَّنْكَحَ،

النَّاسِ: هٰذَا وَاللَّهِ حَرِقٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ يَّنْكَحَ،

وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ مَوَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَّ مَوَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَّ مَوَّ رَجُلُ هُمَا أَيْهُ فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسُولُ اللَّهِ الْمَنْ مَوَّ رَجُلُ هُمَا أَيْهُ فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللَّهِ الْمَنْ وَمَنْ فَقَرَآءِ الْمُسْلِمِينَ، هٰذَا حَرِقٌ انْ لَا يُشَفَعَ انْ لَا يُشَعَعَ انْ لَا يُشَفَعَ انْ لَا يُشَفَعَ انْ لَا يُشَعَعَ انْ لَا يُشَفَعَ انْ لَا يُسَمِّعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِعُ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِّعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ وَالْ رَسُولُ لَا يُسَمِّعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِّعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِّعُ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِّعُ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِّعُ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَسُمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ يُسَمِّعُ لِقَوْلِهِ.

جانے والوں کی زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ '' (بخاری وسلم) سیسی تقریر تحدید ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنهما کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی تنظیر کے خرایا: ہیں نے جنت ہیں جما تک کر دیکھا تو جنت میں اکثر تعداد خریوں کی نظر آئی اور دوزخ کو جما تک کر دیکھا تو جاری وہاں کے رہنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔'' (بخاری وسلم)

مَنْ وَحَمْرَت مِهِلَ بِن سعد وَ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهُ حَصْرَت مِهِلَ بِن سعد وَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ حَصْرَت مِهِلَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

إنتخا مبيكوة

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَٰذَا خَيْرٌ مِّنْ مِّلَّا الْاَرْضِ مِثْلَ هَٰذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٢٣٧ - (٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا شَبِعَ اللّهُ مُحَمَّدٍ مِّنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٥٢٣٨ - (٨) وَعَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ آبِيْ
هُويْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ بَيْنَ
أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَّصْلِيَّهُ، فَدَعَوْهُ، فَٱلِي آنْ يَّاكُلَ،
وَقَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعُ مِنْ خُبْرِ الشَّعِيْرِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٥٢٣٩ - (٩) وَعَنُ أَنَسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ مَسْلَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بالْمِدِينه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بالْمِدِينه عِندَ يَهُودِي، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِاَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِغْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ اللِ مُحَمَّدٍ صَاعُ سَمِغْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ اللِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بَرِ وَلَا صَاعُ حَبْ، وإنَّ عَنْدَهُ لَتِسْعَ نِسُووَةٍ». وَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهُ لَيَسْعَ نِسُووَةٍ».

٥٢٤٠ - (١٠) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

تَنَرَجَعَدَدُ: "سعید مقبری رضی اله برره رضی الله است روایت کرتے ہیں کہ ابو برره رضی الله است روایت کرتے ہیں کہ ابو برره کو لوگوں سے گزرے جس کے سامنے بھتی ہوئی بکری رکھی تھی ابو ہررہ کو لوگوں نے بلایا انھوں نے کھانے سے انکار کردیا اور کہا رسول اللہ علی الله علی است تشریف نے کھانے سے انکار کردیا دور کہا رسول اللہ علی ان بھرار " ربخاری) اور کہا ور کے اور بھی صرف جو کی ردئی سے بیدے نہ جرار " ربخاری)

مَنْزَجَهَا "حضرت مر فالله الله عِلْيَاله كتب إلى كه مِن رسول الله عِلْمَاكَ

٥٢٤١ - (١١) وَعَنْ أَيِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَادٌ وَامَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِم كَرَاهِيَةَ أَنَ تُرلى عَوْرَتُهُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

٥٢٤٢ - (١٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَظَرَ آحَدُكُمُ إلى مَنُ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ،

خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ بھی اس وقت مجود ہوں کی چنائی ہے الیے ہوئے ہے اور چنائی ہر جاور نہ تھی۔ بوریح نے صفور بھی کا کہید تھا جس ہے بہلو پر نشان ڈال دیے تھے اور آپ بھی کے سریانے چیزے کا محمیہ تھا جس میں مجود کا پوست بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الند! خدا سے دعا فرمایے کہ وہ آپ کی است کوفرافی (خوش حالی) عطافرمائے فارس اور روم کے لوگ خوش حال بنائے سے ہیں حالی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ بھی کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ بھی تھے کواس کی بھیرت حال نہیں ہوئی ہے اور تو حقیقت سے ابھی ناواقف ہے ہیہ وہ لوگ خوبیاں کی بھیرت عطانیس ہوئی ہے اور تو حقیقت سے ابھی ناواقف ہے ہیہ وہ لوگ جو بیاں دی وہ اوگ جی رابعتی روم وفارس کے لوگ ) جن کو دنیا کی زندگی ہی میں خوبیاں دے دی گئی جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور بھی خوبیاں دے دی گئی جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور بھی خوبیاں دے دی گئی جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور بھی خوبیاں دے دی گئی جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور بھی خوبیاں ہے کہ حضور بھی خوبیاں کو دنیا کی زندگی ہی میں خوبیاں دے دی گئی جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور بھی خوبیاں ہے کہ حضور بھی خوبیاں کو دنیا کی زندگی ہی میں ہوئی ہے کہ حضور بھی خوبیاں کو دنیا کی درائے کی جواب میں ہے الفاظ فرمائے۔ کیا تو اس پر راضی خوبیاں ہے کہ دان کو دنیا ہے اور ہم کو آ خرت۔ ' (بخاری وسلم)

تشریحکی: "معرت ابو ہریرہ دین گھیانہ کہتے جیں کہ میں نے اسحاب صفہ میں سے سر آ ومیوں کو دیکھا ان میں سے سی ایک شخص کے پاس بھی چادر نہ میں صرف ایک تہبند تھا یا ایک کملی جس کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندہ رکھا تھا ان میں سے بعض تببند آ دھی پنڈلیوں کک تھے اور بعض گخوں تک (جس کا تببند او نچا ہوتا دہ) اپنے تببند کو (نماز میں) ہاتھ سے بکڑلیتا تا کہ شرمگاہ نہ کھل جائے۔"
کو (نماز میں) ہاتھ سے بکڑلیتا تا کہ شرمگاہ نہ کھل جائے۔"
(بخاری)

مَنْ وَيَحَمَّدُ: '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُا نے فرمایا: جو مخص کسی ایسے آ دمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مال وار اور تھکیل ہو تو اس کو جاہتے کہ وہ اس مخفس پر بھی نظر ڈالے جو اس سے

فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، قَالَ: «انْظُرُوْ اللَّى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمُ ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمُ ، فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَا تَؤْدَرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ».

#### الفصل الثاني

٥٢٤٣ - (١٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِياءِ بِحَمْسِ مِأْةِ عَامِرِ نِصْفِ يَوْمِي» رَوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ. ٥٢٤٤ - (١٤) عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَللَّهُمَّ آخيني مِسْكِيْنًا، وَآمِثْنِي مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِي . فِي زُمْرَةِ الْمُسَاكِيْنِ». فَقَالَتْ عَانِشَةُ لِمَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ يَذْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِٱرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا، يَا عَائِشَهُ؛ لَا تُودِّى الْمَسَاكِيْنَ وَلَوُ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ، يَا عَانِشَةُ! أَحِبِّي الْمُسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٢٤٥ - (١٥) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ آبِيُ سَعِيْدٍ اللِّي قَوْلِهِ فِي «زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ».

٥٢٤٦ - (١٦) وَعَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ

کمتر درجہ کا ہے۔ (بخاری) اور سلم کی ایک روایت میں پرالفاظ ہیں کہ اس فض کو دیکھو جوتم سے کمتر ورجہ کا ہے اور اس فخض کی طرف ند دیکھو جو مرتبہ میں تم سے زیادہ ہے اور ایسا کرنا تمہارے لئے ضروری ہے تاکہ تم اس فعت کو جو خدا نے تم کودی ہے تقیر نہ جانو۔''

## دوسرى فصل

تَنْ يَحْمَدُنَ "حضرت الس نَفْظِينَهُ كَتِمْ بِين كَد نِي فِيقِينَا فَ فرمايا:
ال الله! محد كوم كين بنا كرد كه مسكين ما داد د مسكينوں كى جماعت ميں ميرا حشر كر وضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها نے بوجها يا رسول الله!
آپ نے به كيوں فرمايا؟ آئخ مرت فِيقَلَنْ نے جواب ديا اس لئے كدمسكين جنت ميں دولت مندول سے جاليس برس پہلے داخل موں ہے الله وروازہ سے خالی ہاتھ نہ موں ہے۔ اس عائش! كم مسكين كو اپنے دروازہ سے خالی ہاتھ نہ جانے دواگر چه مجود كا ايك كلوائى ہو، عائش! تو مساكين سے محبت كراوران كو اپنے قريب كر (يعنی اپنی مجلسوں بيس ان كوشر يك ركھ) كراوران كو اپنے قريب كر (يعنی اپنی مجلسوں بيس ان كوشر يك ركھ) الله تعالى قيامت كے دن تجھ كو اپنے قريب ركھ كا۔" (تر خدى، بينی )

تَنْ عَمَدَ: "ابن ماجه نے اے الاسعید ری اللہ سے لفظ "زمرة السماكين" كك روايت كيا ب."

تَنْزَيْحَكُ: "منظرت الودرداه بطيعية كمت بين كدرسول الله والله الله

عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِبْغُوْنِیْ فِیُ ضُعَفَاءِ کُمْ، فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ، اَوْ تُنْصَرُوْنَ. بِضُعَفَاءِ کُمْ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ.

٥٧٤٧ - (١٧) وَعَنْ أُمَيَّةَ بُنِ خَالِدٍ ابْنِ عَبْدِ الْنُ عَبْدِ الْنُهِ بُنِ أُسَيْدٍ رُضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّةُ كَانَ يَسْتَفُتتُ بِصَعَالِيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّةُ كَانَ يَسْتَفُتتُ بِصَعَالِيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

٥٢٤٨ - (١٨) وَعَنْ آيِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيُ مَا هُولَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّهِ فَاتِلاً لاَ مَوْتُهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّهِ فَاتِلاً لاَ يَمُوْتُ». يَعْنِي النَّارَ. رَوَاهُ فِي «شَرْح السَّنَّةِ».

٥٢٤٩ - (١٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِن وَسَنَتُهُ، وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَهُ، رَوَاهُ فِيْ «شَرْح السَّنَّةِ».

٥٢٥٠ - (٢٠) وَعَنْ قَتَادَةً بُنِ النَّعْمَانِ رَضِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ حَمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَماهُ الدُّنْيَا، كَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيْمَهُ المُنْاءَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

فرمایا: تم میری رضامندی کواییخ شعیفول میں علائش کرو ( ایعنی ان کو راضی رکھو) اس لئے کہتم کو تمہارے شعیفول ہی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور ڈمنوں کے مقابلہ میں تمہاری مدد کی جاتی ہے۔'' (ابوداؤد)

مَّنَ يَحَمَّدُ: '' حضرت اميه بن خالد رهِّ الله عَبِدالله بن اسيد رهَ الله كمِنَّةِ كَمِنَّةً بي كه رسول الله والله الله المُعَلِّمُ فقراء ومهاجرين كي ذريعه خدا سي (كفار بر) فتح حاصل مونے كي وعا فرمايا كرتے ہتے۔'' (شرح السنة)

تَرَجَعَكَدُ " دعفرت الوہریرہ دی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ وہ آئے نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ کہ تا ہے فرمایا ہے کہ تو فرمایا ہے کہ تو فرمایا ہے کہ تو فرمایا ہے کہ تو میں جاما کہ مرنے کے بعد اس سے کیا سلوک ہونے والا ہے فاجر کے لئے خدا کے ہاں ایسا تاتل ہے جو مرنے نہیں دیتا لینی دوزخ کی آگ۔ " (شرح الدنة)

تَنَرَجَعَكَدُ المعترت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما كهتم بي رسول الله ويتألف المحتمد بي رسول الله ويتألف في الله والله والل

 0701 - (٢٢) وَعَنْ مَحُمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكُرَهُهُمَا ابْنُ الْدَمَ: يَكُرَهُ الْمَوْتَ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَ يَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ الْقَلْ لِلْحِسَابِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٢٥٢ - (٢٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُعَفَّلِ وَصِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُكَ. فَقَالَ: وَاللّهِ إِنِّى لَا حَبْكَ، فَلَكَ مَوَّاتٍ. قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَا حِبْكَ، فَلْتَ مَوَّاتٍ. قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَا عَلَى اللّهُ فَلَ السَّمْ عُلِيلًا عَلَى مَنْ السَّمْ عُلِيلًا مَنْ مَا السَّمْ اللّهِ مُنْتَهَاهُ». وَقَالَ: وَاللّهُ عَرِيْبُ. اللّهُ مَنْ السَّمْ عَرِيْبُ.

٥٢٥٣ - (٣٣) وَعَنُ آنَسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
﴿لَقَدْ أَخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ آحَدٌ، وَلَقَدْ أَوْدِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ آحَدٌ، وَلَقَدْ آتَتُ عَلَيْهِ فِى اللّٰهِ وَمَا يُوْدَى آحَدٌ، وَلَقَدْ آتَتُ عَلَى فَلْتُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، وَمَالِيُ عَلَى فَلْلَا لِهِ وَيَوْمٍ، وَمَالِيُ عَلَى فَلْلَا لِهُ عَلَمْ يَوْلِيهِ وَلِيلِالٍ طَعَامِ يَاكُلُهُ ذُو كَيدٍ، إلَّا هَيَ يُوارِيهِ وَلِيلِالٍ طَعَامِ يَاكُلُهُ ذُو كَيدٍ، إلَّا هَيَ يُوارِيهِ إِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيهُ وَقَالَ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ حَرْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيهُ إِلَّا مِنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ حَرْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيّا مِنْ مَعْنَى مَنْ مَعْنَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيّا مِنْ مَعْنَى مَكَةً وَمَعَةً بِلالٌ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيًا مِنْ مَنْ مَنْ مَعْنَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيّا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْ فَيْهِ إِلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيًا مِنْ مَنْ مَنْ مَا لَكُهُ وَلَعَةً فِيلًا لَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيّا مِنْ مُ مَنْ مَنْ إِلَاهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيًا مِنْ مُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَالِكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِيّا مِنْ مُ مَنْ مُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَا إِلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ الْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عِلْهُ اللّٰهُ عُلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

تَوَجَمَدُ: '' حضرت محدود بن لبيد صَفِيْ الله كُتِ بِين فِي الْحَلَيْنَ فَرَما اِ ہے دو چيزيں بيں جن كو آ دم كا بيٹا بُراسجستا ہے ایک تو موت كؤ حالانكد موت مؤمن كے لئے فتند ہے بہتر ہے۔ دوسرے مال كى كى كوحالانكد مال كى كى حساب بين كى كى موجب ہے۔' (احمد)

تَزَيِّمَنَدُ: "حضرت عبدالله بن معفل نظافه کہتے ہیں کہ ایک محض نے بی ہوگا ہوں آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ ہوگا اس نے عرض کیا میں آپ محبت رکھتا ہوں آپ ہوگا اس نے عرض کیا خدا کی تتم میں آپ ہوگا سے محبت رکھتا ہوں۔ تین بار ای طرح کہا۔ آپ ہوگا نے فرمایا اگرتم ہے ہوتو فقر کے لئے پاکھر تیار کہ لواس لئے کہ جو محص محبت رکھتا ہے اس کو فقر دافلاس بہت بلد پہنچتا ہے اس پانی سے بھی جلد جو اپنے منتہا کی طرف جاتا جلد پہنچتا ہے اس پانی سے بھی جلد جو اپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔ " (ترقدی)

• (وَيُوْرِينِهُ لِيْرِينِهِ الْمِيرِينِ

مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطُّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبْطِهِ.

٥٢٥٤ - (٢٤) وَعَنُ آبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: شَكَوْنَا إلى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوْعَ، فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنُ حَجَدٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطُنِهِ عَنْ حَجَرَيْنٍ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

٥٢٥٥ - (٢٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، انَّهُمْ اصَابَهُمْ جُوْعٌ فَاعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً . رَوَاهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرَةً تَمْرَةً . رَوَاهُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرَةً تَمْرَةً . رَوَاهُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرَةً تَمْرَةً . رَوَاهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُورَةً تَمْرَةً .

٥٢٥٦ - (٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللَّهِ صَالَحًا صَابِرًا: مَنْ نَظَرَ فِي دِيْنِهِ إللى مَنْ هُوَ فَوْقَة، فَاقْتَدَى بِه، وَنَظَرَ فِي دُنْبَاهُ إللى مَنْ هُو دُوْنَة، فَاقْتَدَى بِه، وَنَظَرَ فِي دُنْبَاهُ إللى مَنْ هُو دُوْنَة، فَحَمِدَ اللَّهُ عَلى مَا فَصَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا. وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْبَاهُ إللى عَنْ هُو دُوْنَة، وَنَظَرَ فِي مَا فَاتَة مِنْهُ إللى مَنْ هُو دُوْنَة، وَنَظَرَ فِي مَا فَاتَة مِنْهُ لِللّهِ مَنْ هُو دُوْنَة ، وَنَظَر فِي مَا فَاتَة مِنْهُ لَلْهُ لِلْهِ مَنْ هُو دُوْنَة ، وَنَظَر فِي مَا فَاتَة مِنْهُ ، لَمْ

اور بلال نظر الله المحافظ في جزون مي سے صرف اتفاقاً جو جس كو وہ بغل ميں سے صرف اتفاقاً جو جس كو وہ بغل ميں وبائ رہے تھے (بيد واقعہ حقیت ميں طائف كا واقعہ سے جہال آپ وہ تا كان اللہ ماہ تك وقوت اسلام ميں مشغول رہے اور خت اذبيتن برداشت كيں)۔"

مَّنَ وَجَمَّنَ المُعْرِبِ الوہريره رضَّيَّهُ كَتِّ بِي كَ فَقْراء مَحَابِ رضَى اللهُ تعالی عنهم كو جب بموك نے ستایا تو رسول الله و الله عنها نے ان كو ایك ایک مجور عطا فرمانی ـ " (تر ندی)

يَكْتُبُهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا». دَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ.

وَذُكِرَ حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدٍ: ﴿ الْبُشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ ﴿ فِي بَابٍ بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرُانِ.

مبركيا اوراس كى اقتداء كى ) لكوديتا ہے۔ اور جو مخص دين ميں اس فخص كود كيم جواس سے كم ہے اور دنيا ميں اس مخص كود كيم جواس ہے سے بالاتر ہے اور پھر وہ عمر كے ضائع ہوئے پراظبار افسوس كر ہے تو ضدائع لى اس كو صابر وشاكر قرار نہيں ديتا'' (ترغدى) اور ابوسعيد ك حديث "البُشِرُول يَا مَعْضَوَ صَعَالِينْكَ الْمُهَاجِوِيْن' فضاكل قرآن كے بعد دالے باب ميں ذكر كي من ہے۔

### تنيسرى فصل

تَنْزَيَحَتَكَ: "الي عبدالرخمن حبلي كهتيه بين كه عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنبها ہے ایک مخص نے یو چھا کہ کیا ہم (ان) فقراء مباجرین میں سے نہیں جن کو یہ بشارت دی گئ ہے کہ وہ جنت میں والمتندون سے بہلے واقل ہول گے۔اس کے جواب میں میں نے عبدالله بن عمره بن العاص رضى الله تعالى عنبها كويد عكية موسة سناءكيا تیری بیوی ہے جس کے یاس تو رہے؟ اس نے کہا اللہ چرعبداللہ نے یو جھا تیرے یاس کھرہے جس میں تو رہے؟ اس نے کہا ہاں! عبداللہ نے کہا، تو وولمتندوں میں ہے ہے اس شخص نے کہا ادر میرے باس ایک خادم بھی ہے عبداللہ نے کہا تو پھرتو بادشاہوں میں سے ہے ایوعبدالرخمن راوی کا بیان ہے کہ تین آ دی عبداللہ بن عمرورضی القد تعالی عنبها کے پاس آئے اس دفت میں ان کے پاس بینا ہوا تھا انہوں نے کہا اے عبداللہ! خدا ک قتم ہم کس چیز پر قدرت نین رکھتے نہ تو حارے باس خرج ہے اور نہ سواری اور نہ ساون ( ہم کیوں کر جہاد وج کریں) عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہمانے کہاتم کیا جاہتے ہواگرتم یہ جاہبے ہو( کدمیں این پاس

#### الفصل الثالث

٥٢٥٧ - (٢٧) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَان الْحُبُلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، وَّسَالَهُ رَجَلٌ قَالَ: السَّنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَكَ امُوأَةٌ تَأُوىُ إِلَيْهَا؛ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: الَّكَ مَسْكَنَّ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْر. قَالَ: فَٱنْتَ مِنَ الْآغُنِيَاءِ قَالَ: فَإِنَّ لِيْ خَادِمًا قَالَ: فَانْتَ مِنَ الْمُلُونِي. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: وَجَاءَ لَلنَّهُ نَفَرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدِا (إنَّا) وَاللَّهِ مَا نَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. لَّا نَفَقَهِ وَّلَا دَابَةٍ وَّلَا مَتَاعِ فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِنْتُمْ إِنْ شِنْتُمُ رَجَعْتُمْ اللِّهُ الْعُطَيْنَاكُمْ مَايَسُّو اللَّهُ لَكُمْ، وَانْ شِنْتُمْ ذَكُوْنَا اَمْرَكُمُ لِلسَّلُطَانِ، وَانْ شِنْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ

الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بَاَرْبَعِيْنَ خَرِيْقًا» قَالُوْا: فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ هَيْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٣٥٨ - (٢٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْدٍ وَصِي اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِي رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِّنْ فَقَوَاءِ الْمُسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِّنْ فَقَوَاءِ الْمُسْجِدِيْنَ فَعُودٌ الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِّنْ فَقَوَاءِ الْمُسْجِدِيْنَ فَعُودٌ الْدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ النّهِمْ، فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ الْحَلَّةُ قَبْلَ اللّهِ بْنُ عَمْدِونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اللّهِ بْنُ عَمْدِونَ الْجَنَّةُ وَاللّهَ اللّهِ بْنُ عَمْدِونَ الْوَانَهُمْ اللّهِ بْنُ عَمْدِونَ الْخَانَهُمْ اللّهِ بْنُ عَمْدِونَ الْخَانَهُمْ الْوَمِنْهُمْ وَاللّهِ بْنُ عَمْدِونَ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ بْنُ عَمْدِونَ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥٢٥٩ - (٢٩) وَعَنْ آيِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ بِسَبْعِ: آمَرَنِيْ بُحِبِّ الْمَسْكِيْنِ وَالدَّنُوِّ مِنْهُمْ، وَآمَرَنِيْ آنُ أَنْظُو اللَّي مَنْ هُوْدُوْنِيْ وَلَا أَنْظُوَ إللَى مَنْ هو فَوْقِيْ،

ے پھو دوں) تو پھر کی وقت آنا میں تم کو وہ چیز دون گا جس کا خداوند تعالیٰ انتظام کردے اور آگرتم چاہوتو میں تمہاری حالت بادشاہ سے بیان کردول (کدوہ تمہارے ساتھ سلوک کردے) اور اگر تم پہند کرو تو مبر کرواس کے کہ میں نے رسول اللہ جی کہ تا ہے کہ قشراء مباجرین قیاست کے دن جنت میں دولتندول سے جالیس سال پہلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم مبر کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ما تکتے۔ (مسلم)

وَآمَرَنِيُ آنُ آصِلَ الرَّحِمَ وَإِنَّ أَذْبَرَتُ، وَآمَرَنِيُ آنُ لَا آسُالَ آحَدًا شَيْنًا، وَآمَرَنِيُ آنُ لَا آخَافَ فِي بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَآمَرَنِيُ آنُ لَا آخَافَ فِي اللّهِ لَوْمَة لَانِمِ، وَآمَرَنِيُ آنُ آكُفُرَ مِن قَوْلٍ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ، فَإِنَّهُنَّ مَنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. رَوَاهُ آخَمَدُ.

٥٢٦٠ - (٣٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الدَّنْيَا ثَلْقَةٌ الطَّعَامُ، وَالنِّسَاءُ، وَالطِّيْبُ، فَاصَابَ اثْنَتَيْنِ، وَلَمُ يُصِيْبِ وَاحِدًا، أَصَابَ النِّسَآءَ وَالطِّيْبَ، وَلَمُ يُصِيْبِ الطَّعَامَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٢٦١ - (٣١) وَعَنُ آنَس رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُبِّبَ إِلَى الطِّيْبُ وَالنِّسَآءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيُ فِي الصَّلُوةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَانِيُّ، وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حُبِّبَ إِلَى مِنَ الدَّنْيَا».

٥٢٦٢ - (٣٢) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «إِيَّاكَ وَ التَّنَعُّمَ، فَإِنْ عِبَادَ اللّٰهِ لَيُسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ».

نوگوں کو نہ دیکھوں۔ ﴿ اور بیتم دیا کہ بیل قرابتداروں کے دشتہ
ورابطہ کو قائم رکھوں اگرچہ کوئی رشتہ دار خود عی قرابتداری کومنقطع
کردے۔ ﴿ اور بیتھ دیا کہ بیل کی ہے کوئی چیز نہ ہانگوں۔ ﴿
اور بیتھ دیا کہ بیل کچی بات کہوں اگرچہ دو تلخ ہو۔ ﴿ اور تھم دیا
کہ بیل امر بالمعروف اور نہی عن المئر بیل کی کی طلامت ہے نہ
قروں۔ ﴿ اور بیتھ دیا بیل میں اکثر الا حَوْلَ وَلَا فَوَةً إِلَّا بِاللّٰهِ
کہتا رہوں۔ بیتمام عادتیں اور باتمی اس خزانہ کی بیل جوعرش الی

تَنَوَعَكَدُ: "حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كبتى بي كه دنيا كى چيزوں بيس سے تين چيزيں رسول الله و الله علم معلوم ہوتى معلوم ہوتى معلوم ہوتى معلوم ہوتى معلوم ہوتى معلوم ايك تو كمانا دوسرے عورتي اور تيسرے خوشبو - ان ميں سے دو چيزيں رسول الله و الله على كو زيادو ليس يعنى عورتي اور خوشبو اور تيسرى چيزيد دلى يعنى كمانا -" (احمد) تيسرى چيزيد لي يعنى كمانا -" (احمد)

مَنْ َ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله المحموب كى حمى المحمول كے الله خوشبو اور عورتي اور بنايا حميا ب الماز كوميرى آئكمول كے الله شائك \_ (احد انسانى) اين الجوزى كى روايت على حميد إلى مِنَ الدُّنْيَا كِ الفاظ عِيل !

تَوَيَحَكَدُ " معزت معاذ بن جبل رَفِي الله كَتَّ جِين كه رسول الله وَلَيْنَا عَلَيْهِ كُتِ جِين كه رسول الله و وَلَيْنَا فَ جب ان كويمن روانه فرمايا تو ينصيحت فرمانی است آپ كو آرائش واستراحت ہے بچا اس لئے كه خدا كے بندے آرام وآسائش حاصل نيس كرتے ـ " (احمہ)

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٢٦٣ - (٣٣) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَضِى مِنَ اللّهِ بِالْمَسِيْدِ مِنَ الرِّزُقِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ».

٥٢٦٤ - (٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاعَ آوِاحْتَاجَ، فَكَتَمَهُ النَّاسَ، وَسَلَّمَ: حَقَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَرُزُقَهُ رِزْقَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَرُزُقَهُ رِزْقَ سَنَهٍ مِّنْ حَلَالٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان». الْإِيْمَان».

٥٢٦٥ - (٣٥) وَعَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهِ صَلَّى رَضِي اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله يُحِبُّ عَبْدَهُ اللهُ يُحِبُّ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَقِّفَ آبَا الْعَيَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مُاجَة.

٥٢٦٦ - (٣٦) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ، قَالَ: إِسْتَسْقَى يَوْمًا عُمَرُ، فَجِيْءَ بِمَآءٍ قَدْ شِيْبَ بِعَسَلِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَطَيِّبٌ، للْكِنِّيْ ٱسْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَعٰى عَلَى فَوْمٍ شَهْوَاتِهِمْ فَقَالَ: ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ فَاحَافُ أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، فَلَمْ يَشُونُهُ. رَوَاهُ رَزِيُنْ.

تَوَیَحَکَ: ''حضرت علی رَضِی کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے قرمایا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے دیتے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوجائے خداوند تعالیٰ اس ہے تھوڑے عمل پر راضی ہوجا تا ہے۔'' (بیعی)

تَوَجَهَدَا: '' ذید بن اسلم رو الله کہتے ہیں کہ حضرت عمر رو الله کیا ہوا ایک روز پانی مانگا آپ کے پاس پانی لایا گیا جس ہیں شہد ملا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاک ہے (لذیذ اور خوش گوار) لیکن ہیں خداوند بزرگ و برتر سے بیسنتا ہوں کہ اس نے ایک قوم پر عیب لگایا تھا۔ خواہشات نفس کے انباع کا اور فرمایا تم نے اپنی لذتوں اور معتوں کا بورا بورا فاکدہ اپنی و نیاوی زندگی ہیں پالیا۔ ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں بھی الیک نہ ہوں جن کا تواب جلد دیا گیا ہو ( یعنی دنیا ہی میں ) انہوں نے اس پانی کوئیس پیا اور واپس کردیا۔'' (رزین )

تَنْ َ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَبُهَا كَلِيَّةٍ فِيلَ كَهُ بَمِ فَيْ سَمِعَى مُجُورُوں سے پیدے نہیں بھرا یہاں تک كہ ہم نے خیبر فغ سرایا۔' ( بغاری ) ٥٢٦٧ - (٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا شَبِغْنَا مِنْ تَمْرٍ حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.



## (۲) باب الامل والحرص<sup>.</sup> اميداور حص كابيان

## ىپلى فصل

تنزیجنگ الا معزت عبداللہ دی بھی ہے ہیں کہ نبی بھی اللہ نے چار خط

کھی کی کرایک مربع بنایا اور ایک خط مربع کے درمیان کھینچا جو مربع

ہر نکا ہوا تھا اور پھر چھوٹے چھوٹے خط درمیان کھینچا جو مربع

اس کے دونوں جانب کھینچے اور پھر فر مایا ہے درمیانی خط انسان ہاور

مربع اس کی موت ہے جو چارول طرف سے گھیرے ہوئے ہاور

درمیانی خط کا حصر مربع سے باہر ہے وہ اس کی آرزو ہاور درمیانی خط میں دونوں طرف جو چھوٹی تھوٹی خط جیں وہ عوارض ہیں

خط میں دونوں طرف جو چھوٹی تھوٹی خط جیں وہ عوارض ہیں

(آفات وبلیات وامراض وغیرہ) ایک عارضہ اور حادثہ سے انسان

خرج متعدد حوادث وعوارض تاک میں گئے رہتے ہیں یہاں تک کے طرح متعدد حوادث وعوارض تاک میں گئے رہتے ہیں یہاں تک کے موست آ جاتی ہے)۔ از بخاری)

تَدَرُوَهَ مَنَدُ "معترت النس وَيَنْفِينَهُ كَبِتِ بِيل كدني وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه کیفیج (لیمی ایک مرابع بنایا اور ایک خط مربع کے درمیان مربع سے باہر نکلا ہوا ہے) باہر نکلا ہوا کمینی اور فرمایا بیہ خط (جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے) انسان کی آرزو ہے اور بیہ خط (لیمی مربع) انسان کی موت ہے۔ لیس انسان ای طرح رہتا ہے کہ اجا تک اس کو موت آ جاتی ہے (یعنی ودموت کو دور جمتا ہے ادر موت کا خط قریب آ جاتا ہے آخر

### الفصل الأول

٥٢٦٨ - (١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا
مُرَبَّعُهُ، وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسُطِ خَارِجًا مِّنْهُ،
وَخَطَّ خُطُطًا صِغَازًا إلى هذَا الَّذِي فِى الْوَسُطِ،
فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا الَّذِي فِى الْوَسُطِ،
وَهٰذَا الَّذِي هُو خَارِجُ اَمَلُهُ، وَهٰذِهِ الْخُطُوطُ
الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ، فَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا،
الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ، فَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا،
وَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا،
وَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا،



٥٢٦٩ - (٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوْطًا فَقَالَ: «هَذَا الْامَلُ، وَهَذَا أَجَلَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ إِذْجَآءَ هُ الْخَطُّ الْاَفْرَبُ». رَوَاهُ النِّخَارِيُّ. وه مرجاتا ہے)۔" ( بخاری)

تَنْوَيَحَدَدُ: "حضرت انس مَعْنَظِينه كَيْتِ بِين رسول الله وَعَلَيْهُ فِي قَرْمَايا ب انسان بوزها مونا ب اور دو چيزين اس بيس جوان موتى بين يعنى مال اور عمر كى زيادتى كى حرص ـ " ( بخارى وسلم )

تَذَوَ مَنَدُ " معزت ابو ہریرہ دخواہد کہتے ہیں ٹی دیکھی نے فرمایا ہے بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے لینی دنیا ک محبت اور آرزوکی درازی میں ۔ " ( بھاری وسلم )

تَوَرَجَعَكَدُ " حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها كہتے ہیں نی ویکی الله تعالی عنها كہتے ہیں نی ویکی الله تعالی عنها كہتے ہیں نی ویکی الله تعالی حرب ہوئے دو جنگل موں تب بحق دہ تبسرے جنگل كو تلاش كرے گا اور آ دى كے بيت كو كوئى چيز نہيں بحرتی محر ( قبر كی ) مٹی ۔ ( لیعنی اس كی حرص محور تک باتی راتی ہے ) اور خداو عد تعالی ( حرص ندموم سے ) جس بندہ كی توب كو جاہے تبول كر اين ہے " ( بخارى دسلم )

تَذَوَجَهَدُنَ وَمَعَرِت ابن عمر رضى الله تعالى عنها كميتے ہيں رسول الله على الله على الله على الله عمر من الله تعالى عنها موغه عول) كو پكرا اور فرما يا تو دنيا بيس اى طرح ره كويا كه تو أيك مسافر ہے اور اپنے آپ كوان مردول بيس شاركر جو قبرول كے اندر ہيں ۔" ( بخارى )

٥٢٧٠ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَهْرَمُ ابْنُ ادَمَ وَسَلَّمَ: «يَهْرَمُ ابْنُ ادَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ،

٥٢٧١ - (٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِي اِثْنَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْآمَلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٢٧٢ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى الْمُوَىءِ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَهٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥٢٧٣ - (٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ كَانَ لِإِبْنِ ادَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالِ لَابْتُهُ عَلَى الْدَمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». مُتَّفَقَّ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». مُتَّفَقَّ عَلَى مَنْ تَابَ». مُتَّفَقَّ عَلَى مَنْ تَابَ». مُتَّفَقَّ

۵۲۷٤ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا ، قَالَ: آخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِىٰ فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبُ ٱوْعَابِرُ سَبِيْلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنُ

اَهْلِ الْقُبُوْرِ». رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ.

# دوسری فصل

تَدَرَجَمَدُ: "معزت عبدالله بن عرور منى الله تعالى عنها كيت بين كه الله تعالى عنها كيت بين كه الله روز رسول الله ويلي المارت باس حال بين آت كه بيل اور ميرى مان منى سه بحد مرمت با درئ كردب بينه آب ويلي في ني كورب عبدالله به كيا به (لينى به كيا كردب بو) مين في عرض كيا بي جيما عبدالله به كيا به (لينى به كيا كردب بو) مين في عرض كيا شي بيد درست كرد با مول - آب ويلي في في في في موت ال سه بحى عبل بيد والى به والى به وينى اس كمر كري بافي سه بحى وياده جلد آف والى به ولينى اس كمر كريز في سه بحى زياده جلد آف والى به ولينى اس كمر كريز في سه بحى زياده جلد آف والى به ولين

تَذَوَجَهَدُ المُ مَصْرِت الْسِ الصَّفِيَّةُ كُتِمَ إِينَ فِي الْحِفَّا فَ فَرايا ہے يہ آدی ہے اور بداس کی موت سیر کہد کر آپ میش فی اینا ہاتھ کدی کے قریب رکھا (لیعنی موت اتن قریب ہے) چر ہاتھ کو چیلا یا اور (گدی سے دور لے مجھے اور) فرمایا اس جگدانسان کی آرزو ہے (لیمنی موت قریب ہے اور انسان کی آرز دوراز)۔"

### الفصل الثاني

٥٢٧٥ - (٨) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّبِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَأُمِّى نُطَيِّنُ شَهْنًا، فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عَبُدَ اللَّهِ؟» قُلْتُ: شَيْءٌ نُصُلِحُهُ. قَالَ: «الْامْرُ آسُرَّعُ مِنْ ذلِك». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيَّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ.

٥٢٧٦ - (٩) وَعَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهْرِيْقُ الْمُاءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالتَّرَابِ فَاقُوْلُ: «مَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ، يَّقُولُ: «مَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ، يَقُولُ: «مَا يَدُرِيْنِي لَعَلِّي لَا آبَلُغُهُ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ». وَابُنَ الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِ «الْوَقَاءِ». السَّنَّةِ». وَابُنَ الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِ «الْوَقَاءِ».

٧٢٧ - (١٠) وَعَنْ آنَسٍ رَضِي الله عَنْهُ،
 آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَذَا النَّبِي صَلَّمَ قَالَ: «طَذَا النِّنُ ادَمَ وَطَلَا اجَلُهُ» وَوَضَّعَ بَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ،
 ثُمَّ بَسَطَ، فَقَالَ: «وَثَمَّ اَمَلُهُ». رَوَاهُ البِّرُمِذِيَّ.

٥٢٧٨ - (١١) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ غَرَزَعُوْدُا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاخَرَ اللَّي جَنْيِهِ، وَاخَرَ اَبَعْدَ منه. فَقَالَ: «أَتَدْرُوْنَ مَاطَدَا؟» قَالُوْا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «طَذَا الْإِنْسَانُ وَطَذَا الْاَجَلُ» أَرَاهُ قَالَ: «وَطَذَا الْاَمَلُ، فَيَتَعَاطَى الْاَمَلَ فَلَحِقَهُ الْاَجَلُ دُوْنَ الْاَمَلِ.» رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السَّنَّةِ».

٥٢٧٩ - (١٢) وَعَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُمْرُ أُمَّتِيْ مِنْ سِتِيْنَ سَنَةً إلى سَبْعِيْن». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْتُ.

٥٢٨٠ - (١٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَعْمَارُ أُمَّتِى مَا بَيْنَ السّيْقِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَعْمَارُ أُمَّتِى مَا بَيْنَ السّيْقِينَ اللّهِ عَمْنَ بَجُوْدُ السِّيْقِينَ وَاقَلْهُمْ مَنْ بَجُوْدُ السِّيقِينَ وَاقَلْهُمْ مَنْ بَجُوْدُ السِّيقِينَ وَاقَلْهُمْ مَنْ بَجُودُ السِّيقِينَ وَاقْلُهُمْ مَاجَةَ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّجِيُرِ فِيْ «بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ».

#### الفصل الثالث

٥٢٨١ - (١٤) وعَنَّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوَّلُ صَلَاحٍ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِيْنُ

کڑی اس کٹڑی کے پہلو میں اور ایک کٹڑی ان سے بہت دور تھے۔

کی اور پھر فر ایا تم جانے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عتم نے

عرض کیا خدا اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ ہوگئ نے فر مایا
یہ کٹڑی (یعنی پہلی کٹڑی) انسان ہے اور یہ کٹڑی (دوسری جواس کے
یہلو میں ہے) موت ہے۔ ایوسعید خدری کا بیان ہے کہ تیسری
کٹڑی کی نسبت میرا خیال ہے کہ آپ ہوگئ نے یہ فر مایا اور یہ امید

ہونے سے پہلے آ جاتی ہے۔ " (شرح النة)

ہونے سے پہلے آ جاتی ہے۔ " (شرح النة)

تَنْزَهَمَدُ "خطرت الوہریہ دیکھند کتے ہیں رسول اللہ کھنے نے فرمایا ہے میری امت کی عمر ساٹھ سال سے ستر سال تک ہے۔" (ترفدی کتے ہیں سے صدیث غریب ہے)

مَنْ َ حَمَدُ اللهِ مِعْرِت الوہريرہ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَهِ مِين رسول الله عَلَيْهُ فَى مَنْ مِينَ رسول الله ع فرمايا ہے ميرى امت كى عمرين ساٹھ اور ستر سال كے درميان مين اور بہت كم جين ايسے لوگ جن كى عمراس سے زيادہ ہو۔ ' (تر فدى، ابن ماجه)

اورعبدالله بن تخير كى حديث "بَابِ عِيَادَةِ الْمَوِيْضِ" مِن ذَكر كَا تَىٰ ہے۔

## تيسرى فصل

تَوَجَعَدُ: "عمرو بن شعيب النه والديه اور وه النه واوا يه روايت كرتم بين كم بي بيلي فيكي فرمايا بهاس امت كي بيلي فيكي فرمايا بهاس امت كي بيلي فيكي فيون بها ور زبد به (يعني اس امركا يقين بها كه خداوند تعالى

وَالزَّهْدُ، وَآوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخُلُ وَالْآمَلُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٥٢٨٢ - (١٥) وَعَنْ سُفْيَانَ النَّورِيِّ، قَالَ: لَيْسَ الزَّهُدُ فِي الدُّنْيَا بِلُبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْحَشِنِ، وَآكُلِ الْجَشِبِ، إِنَّمَا الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا فَصْرُ الْآمَلِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٢٨٣ - (١٦) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ آَنَّ شَيْءٍ نِ الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: طِيْبُ الْكَسَبِ وَقَصْرُ الْآمَلِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيَّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

رازق ہے) اور پہلافساد کی اور آرزو ہے'' (بیمل)

تَنْزَجَعْتُدُ: "سفیان توری رحمه الله تعالی کہتے ہیں کدونیا میں ذہراس کا نام نہیں ہے کدموٹے اور سخت کیڑوں کو پہن لیا جائے اور بے مزہ کمانا کھالیا جائے بلکہ زہر حقیقت بی آرزؤں اور امیدوں کی کی کا نام ہے۔" (شرح النة)

تَوَرِّحَمَدُ: "زید بن حسین دی الله کتے ہیں کدامام مالک رحمدالله تعالی مسے بوچھا کیا کدونیا میں زبد کس چیز کا نام ہے؟ اس کے جواب میں امام مالک رحمدالله تعالی نے بیکها" طلال پیشراطتیار کرنا اور میں امام مالک رحمدالله تعالی نے بیکها" طلال پیشراطتیار کرنا اور میدوں کی کی۔" (بیکی )



## (۳) باب استحباب المال والعمر للطاعة طاعت كے لئے مال اور عمر كے مستخب ہونے كا بيان

## تپلی فصل

تَعَرِيحَكُ: 'معفرت سعد دخواليه كتب جي رسول الله والمنظمات في فرمايا ب خداوند تعالى متقى ،غنى اور كوشه نشين بنده كو پسند كرنا ب (متقى ممنوع كامول اور چيزول سے بيخ والا ،غنى مال داريا دل كاغنى) ـ'' (مسلم)

ادراین عررضی الله تعالی عنها کی حدیث "لا حَسَدَ إلاَّ فِی الْمُنَیْن فِی بَابِ فَصَاتِلِ الْفُرُآنِ" مِن ذَكر کی گئی ہے۔

## دوسری فصل

مَنْ بَحَمَدُ: '' حضرت عبید بن خالد دخ بالله کتے ہیں کہ بی و الله کا کہ اللہ دخ بی الله کا کہ اللہ کا کہ اللہ دخ بی کا کہ کا کہ اللہ کا کہ وہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کے اللہ کا الل

### الفصل الأول

٥٢٨٤ - (١) وَعَنْ سَغَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْغَفِيَّ الْغَفِيَّ الْغَفِيَّ الْغَفِيَّ الْغَفِيَّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمَرُ

وَذُكِرَ حَدِيْتُ ابْنِ عُمَّزَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِيُ اثْنَيْنِ» فِيْ «بَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ».

### الفصل الثاني

٥٢٨٥ - (٢) عَنُ آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، اَتَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ آتُ النَّآسِ خَيْرٌ اللّهِ آتُ النَّآسِ خَيْرٌ اللّهِ آتُ النَّآسِ خَيْرٌ اللّهِ آتُ النَّآسِ خَيْرٌ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَمَلُهُ اللّهُ وَسَاءً قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيَّ، وَالدَّارِمِيُّ. عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيَّ، وَالدَّارِمِيُّ. عَمَلُهُ وَالدَّارِمِيُّ. عَمَلُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَدَهُ مَاهُ فِي سَبِيلِ الله عَدَهُ مَاهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ مَاتَ الْاحْرُ بَعْدَهُ بِجُمْعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، الله فَي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ مَاتَ الْاحْرُ بَعْدَهُ بِجُمْعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، اللّهِ فَي مَاتَ الْاحْرُ بَعْدَهُ بِجُمْعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا،

فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُلْتُمُرُ؟» قَالُوْا: دَعَوْنَا اللَّهَ اَنُ يَّغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَآيُنَ صَلُوتُهُ، بَعْدَ صَلُوتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟» أَوْ قَالَ: «صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ، لِمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

رضی الله تعالی عنبم نے اس مخص کے جناز وکی نماز پر می۔ نبی عظیما نے سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم سے بوچھاتم نے تماز میں کیا پر ما؟ محابرض الله تعالى عنهم في عرض كيا بم في اس كے لئے بيدعاك کہ اس کو خدا بخش دے اور اس پر رحم فرمائے اور اس کو اس کے سائنی کے باس بھادے (جوشہید بواہے) نی عظافے نے بیس كر فرماياس كى دو نماز كهال كى جواس نے اپنے ساتھى كے مرنے کے بعد رہمی اور وہ عمل کہال کیا جواس نے اس کے بعد کیا۔ یا آپ وہ کا نے بیالفاظ فراے کہاں کے وہ روزے کیاں مجے جو اس کے بعداس نے رکھے ہیں (لینی جبتم نے اس کو شہید کے برابر مرتبے پر پہنچنے کی دعا اس کے لئے کی ہے تو اس کے ان اعمال كا ثواب كيا موا (بعني اس كا مرتب شهيد سے زيادہ ہے) چرآپ و الله الله الله الله عند الله والمخصول كي ورميان جو فاصله ب وہ اس فاصلہ سے زیادہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔" (ايودا در، نساكي)

 ٥٢٨٧ - (٤) وَعَنْ آبِيْ كَبْشَةَ الْآنْهَارِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَثُ اُفْسِمُ عَلَيْهِنَ، وَاُحَدِّئِكُمْ حَدِيْقُآ فَآخَفَظُوهُ، قَامَّا الَّذِي اُفْسِمُ عَلَيْهِنَ فَانَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ اللهِ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَّظُلِمةً صَبْرَ عَلَيْهَا أَلْدِي اللهُ بِهَا عِزَّا، وَلا فَقْرٍ وَآمًا الّذِي اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَآمًا الّذِي اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَآمًا الّذِي اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَآمًا الدِّي الْحَدِّئِكُمْ فَاحْفَظُوهُ \* فَقَالَ وَإِنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الإَنْهَةِ وَاللهُ اللهُ الل

نَفَوِ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُو يَتَّفِى فِيهِ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيهِ بِحَقِّه، وَيَعْمَلُ لِللهِ فِيهِ بِحَقِّه، فَهٰذَا بِأَفْصَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزْزَقُهُ مَالاً، فَهُو صَادِقُ النّبَّةِ يَقُولُ: لَوْاَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَأَجُرُهُمَا لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَأَجُرُهُمَا سَوَآةً. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يَوْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُو يَعْفِر عِلْمٍ، لَا يَتَّفِى فِيهِ مَالاً وَلَمْ يَوْزُقُهُ عِلْمًا، وَهُو يَعْفِر عِلْمٍ، لَا يَتَّفِى فِيهِ رَجِمَةً، وَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقّ، مَالاً وَكَمْ يَوْزُقُهُ اللّٰهُ مَالاً وَعَبْدٌ لَمْ يَرُزُقُهُ اللّٰهُ فَلَا اللّهِ بِعَنْدِ عِلْمٍ بَعْمَلُ فِيهِ بِحَقّ، مَالاً وَكَمْ يَوْزُوهُهُ اللّٰهُ فَلَا اللّهِ بِعَلَى فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقّ، مَالاً وَلا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ اَنَّ لِي مَالاً فَلاَ اللّهُ لَوْ اَنَّ لِي مَالاً لَعْمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُو نِيثَةُ وَوْزُرُهُمَا مَالاً وَلا عِلْمًا اللّهُ اللّه مَالاً وَلا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ اللّه مَالاً وَلا عَلْمَا عَلَا اللّه مَالاً وَلا عِلْمًا اللّهُ وَلا يَعْمِلُ فَلَانٍ، فَهُو نِيثَةُ وَوْزُرُهُمَا مَالاً وَلا عَلْمًا اللّهُ وَلا عِلْمَا اللّهُ وَلا يَعْمَلُ فُلَانٍ، فَهُو نِيثَةً وَوْزُرُهُمَا لَعَمِلْتُ فَيْدِ مِعْمَلِ فُلَانٍ، فَهُو نِيثَةً وَوْزُرُهُمَا سَوَاءٌ . وَقَالَ هُ هَذَا حَدِيْتُ صَعْمَلِ فَلَانٍ وَقَالَ هُ هَلَا اللّهُ مَالاً صَعْمِعُ عُرُولًا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ صَعْمَلُ فَلَانٍ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

میں نے ذکر کیا تھا۔ اب میں اس کو بیان کرنا ہوں اس کو یادر کھو۔ ونیا جار آومیوں کے لئے ہے ایک تواس بندہ کے لئے جس کو خدا نے مال اور علم عطا فرمایا لیس وہ مال کوخرچ کرنے میں خدا سے ڈرتا ہے (اور حرام کامول میں خرج تہیں کرتا) رشتہ داروں ہے سلوک كرتا ب اوراس مال ميس سے مال كون كے موافق فداوند تعالى کے لئے خرچ کرتا ہے اس مخفس کا بڑا درجہ ہے دوسرے اس بندہ کے کئے جس کو خداوند تعالی نے علم عطا فرمایا اور مال عطانہیں فرمایا۔ یہ بندہ (علم کے سبب) کی نیت رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے کہ اگر میرے یاس مال ہوتا تو میں فلان شخص کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ اس کوبھی پہلے بندہ کی ماننداجر لمے گا اور ثواب میں دونوں برابر ہول کے اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو خدا نے مال دیا ہے اورعلم نہیں دیا ہے بندہ اسپنے مال کوعلم نہ ہونے کی وجہ ے مُری طرح فرج کرتا ہے نہ تو فرج کرنے میں خدا ہے ڈرتا ہے ندرشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور نہ خدا کا حق اینے بال میں ے نکالنا ہے اور ند بندروں کا حق اوا کرتا ہے ہے بندہ بدترین مرتبہ کا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو خدا نے مال بھی شیس ویا اور علم بھی مبیں دیا وہ کہتا ہے اگر میرے باس مال ہوتا تو میں فلال شخص کی طرح خرج كرنا (ليني نرے كاموں ميں) يه بنده ابني نيت ك سبب مغلوب ہے اور اس کا گناہ تیسر ہے مخص کے گناہ کی مانند ے۔"(زندی)

٥٢٨٨ - (٥) وَعَنُ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ، أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ، أَنَّ اللَّهَ صَبَلَى صَبَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ». فَقِيْلَ:

وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: «يُوَقِّهُهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبُلَ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ. بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبُلَ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ. وَكَانُ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفَسَهُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفَسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اللّهِ». رَوَاهُ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللّهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

### الفصل الثالث

٥٢٩٠ - (٧) عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُنَّا فِيُ مَجْلِس، فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَاسِهِ أَثَرُ مَاءٍ فَقُلُنَا: يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مَأْسَ بِالْغِنلَي لِمَن اتَّقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الله وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَى الله وَعَلَى الله وَاللهِ وَعَلَى الله وَاللهُ عَلَى الله وَالله وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِيْمِ الله وَالْمَلْمَ اللهُ الله وَالْمَلْمَ الله وَالْمَلْمُ الله وَالْمَلْمُ الله وَالْمَلْمُ اللهُ الله وَالْمَلْمُ الله وَالْمَلْمُ الله وَالْمُؤْمِلُهُ الله وَالْمَلْمُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَلَيْمُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمُؤْمُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمُؤْمِ اللهُ الله وَالْمُؤْمُ اللهُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمُؤْمُ اللهُ الله وَالْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الله وَالْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الله وَالْمُؤْمُ الله وَلْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالْمُؤْمُ اللهُ الل

٥٢٩١ - (٨) وَعَنْ سُفَيَانَ الفَوْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُودِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَصْلَى يُكُرَهُ، فَامَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُوسُ الْمُؤْمِنِ. وَقَاْلَ: لَوْلَا طَذِهِ

ہے یارسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا موت سے پہلے اس کو اعمال کی اسے کیا ہے۔ اس کو اعمال کی توفیق مرحمث فرما تا ہے۔ " (ترزی)

# تيسرى فصل

تَنْ يَجَمَّدُنَا ''حضرت سفيان تُورى رَضَقِطُهُ كَتِهَ بِين كَدَا سَكِفَ زَمَاسِدَ مِين وَالْ كُو بِراسمِهما جاتا تَهَا لَكِن آجَ كُلّ وال مؤمن كَى وُحالُ ہِدِ مَنْ إِنْ كَلِيْمَ مِين كَدا كُربيد مِنار جارے باس شاہوتے تو بد واحشاہ ہم

الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَوُلَآءِ الْمُلُوْكُ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحُهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحُهُ، فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يُبُدِلُ دِيْنَهُ وَفَالَ: الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ. رَوَاهُ فِي وَقَالَ: الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ. رَوَاهُ فِي وَقَالَ: الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ. رَوَاهُ فِي وَقَالَ: الْمَنْحِ السَّنَةِ».

٢٩٢٥ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ: أَيْنَ اَبُنَاءُ اللَّهُ تَعَالَى: السِّيِّيْنَ؟ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الْعُمُرُ النَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَوَاهُ الْبَيْهَ قِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ وَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فِي «شُعَبِ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. ﴾ وَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان».

٥٢٩٣ - (١٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ نَفُواً مِنْ بَنِيْ عُذْرَةَ لَكَانَةً أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكُفِينَهُمْ؟» قَالَ طَلْحَهُ: أَنَا. وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكُفِينَهُمْ؟» قَالَ طَلْحَهُ: أَنَا. فَكَانُوا عِنْدَة، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الله

کو ذکیل دخوار بنا دسینے اور سفیان نے بید کہا کہ جس مخف سے پاس پکھ مال ہو وہ اس کی اصلاح کرے (بیعنی اس کو بردھانے کی تدبیریں کرے اور ضائع ہونے سے بچائے اس لیے کہ ہادا ہے زمانداییا زمانہ ہے کہ اگر اس بیس کوئی مختاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخف ہے جو اپنے وین کو دنیا کے عوض فروضت کر دے گا اور سفیان توری دھمہ اللہ تعالی نے کہا کہ طلال مال فشول فر چی بیں ضائع نہیں ہوتا۔" (شرح السنة)

ترکیفتری امسرت این عباس دی ایک منادی بیدا کدرسول الله بیش کا که فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آیک منادی بیدا طلان کرے گا که ساٹھ برس کی عمر والے لوگ کبال بیل اور بیعمر دہ عمر ہے جس کی نسبت خداوند تعالیٰ نے قربایا ہے آوکٹر نکیفر کھی ما بَتَد تُحرُ فِینِهِ مَن تَدَ تُحَو وَجَاءَ کُمُ المندیور (یعن کیا ہم نے تم کوالی عمر ندوی من تد تحر وجاء کھی المندیور (یعن کیا ہم نے تم کوالی عمر ندوی جس میں تھیجت عاصل کرنے والاتھیجت (عبرت) حاصل کرے حالاتک تبارے یاس قرانے والاتھیجت (عبرت) حاصل کرے حالاتک تبارے یاس قرانے والاتھی آیا (یعنی بوصایا یا قرآن یا حال کے رسول یا موت ) ' (بیبیق)

نُمَّ مَاتَ التَّالِثُ عَلَى فِرَاهِم، قَالَ: قَالَ طَلْحَدُ فَرَأَيْتُ طَوْلاً وَالثَّلْقَةَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَأَيْتُ طَلْحَدُ فَرَأَيْتُ عَلَى فِرَاهِم المَّامَمُ وَالَّذِي اسْتُشْهِدَ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاهِم المَامَهُ وَالَّذِي اسْتُشْهِدَ الْجَرِّ يَلِيْهِ، فَاوَّلَهُ مَ يَلِيْهِ، فَذَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ، فَوَلَّهُ مِ يَلِيْهِ، فَذَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «وَمَا انْكَوْتَ مِنْ ذَلِكَ؟! لَيْسَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «وَمَا انْكُوتَ مِنْ مُؤْمِن يَعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ، لِنَسْبِيْحِه وَتَكْبِيْوِه وَتَهْلِيْلِه». رَوَاهُ الْإِسْلَامِ، لِنَسْبِيْحِه وَتَكْبِيْوِه وَتَهْلِيْلِه». رَوَاهُ الْحَمَدُ.

٥٢٩٤ - (١١) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا لَوْخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى اَنْ يَّمُوْتَ هَرَمًا فِى طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدَّنْهَا كَيْمَا يَزْدَادُ مِنَ الْآجُرِ وَالثَّوَابِ. رَوَاهُمَا

عمیاراوی کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ رضط نے کہا میں نے آگ تینوں کو (خواب میں) جنت کے اندر دیکھا جو محض بستر پر مرا تھا وہ سب ہے آ کے تھا اور جو دوسر لے لشکر میں شہید ہوا وہ اس کے چیچے تھا اور سب سے بہلا محض جو پہلے لشکر میں شہید ہوا تھا سب سے آخر میں تھا۔ میرے ول میں اس سے شہد پیدا ہوا اور اس کا ذکر میں نے رسول اللہ میں ہے کہا آپ میں اس سے شہد پیدا ہوا اور اس کا ذکر میں نے رسول اللہ میں ہے کہا آپ میں اس سے شہد پیدا ہوا اور اس کا ذکر میں نے کس چیز کا انکار کیا۔ خدا تعالی کے زود کیک اس مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی محض نہیں ہے جس نے اسلام میں زیادہ عمر پاکی اور اس کو تحمید وشیع اور تبلیل و تجمیر کا زیادہ موقع ملا۔' (احد)

تَذَرِيَهُمَدُ: "معزمت محدين الى عميره ويَنْ الله الله عليه الله الركوني بنده پيدائش كه دن سه بوزها بهو كر مرنے تك خداكى اطاعت د عبادت ميں سرگوں رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت و طاعت كو قيامت كه دن حقير خيال كرے كا اورية رزوكرے كا كداس كو پھر ونيا ميں واپين كر ويا جائے تاكداس كا اجر و تواب زيادہ بوجائے۔"



# (٤) باب التوكل والصبر توكل اورصبركا بيان

## ىپلى فصل

تَذَرِجَهَنَدُ '' حضرت این عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں رسول الله فی الله تعالی عنها کہتے ہیں رسول الله فی الله تعالی عنها کہتے ہیں رسول الله فی الله تعالیٰ خیار فی الله فی الله خیار کے اور یہ لوگ نه منتز کرتے ہول کے اور نہ شکون بد لیتے ہوں کے اور صرف اینے پروردگار پر بھروسدر کھتے ہوں مے اور صرف اینے پروردگار پر بھروسدر کھتے ہوں مے اور صرف اینے ہوں دکھاری وسلم )

#### الفصل الأول

٥٢٩٥ - (١) عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِينُ سَبْعُوْنَ الْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». مُتَفَقَّ عَلَيْه. ٥٢٩٦ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «عُرضَتْ عَلَى الْأُمَرُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهَطُ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ آحَدٌ، فَرَآيَتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأَفْقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ أُمَّتِي فَقَيْلَ: هٰذَا مُؤْسَى فِي قَوْمِهِ، ثُمَّرٌ قِيْلَ لِيَ انْظُوْ. فَوَأَيْتُ سَوَادًا كَنِيْرًا سَدَّ الْأَفْقَ، فَقِيْلَ لِيَ: انْظُرُ فَرَآيَتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأَفْقَ، فَقِيْلَ هَوُّلاً، أُمَّتُكَ، وَمَعَ طَوُّلاًءِ سَبْعُوْنَ ٱلْفًا قُدَّامَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُرُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَبَّرُوْنَ، وَلاَ يَسْتَرْتُوْنَ، وَلاَ يَكْتَوُوْنَ، وَعَلَى

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿ فَقَامَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللّٰهَ آنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ﴿ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ اخَوُ فَقَالَ: ادْعُ اللّٰهُ آنُ تَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٥٢٩٧ - (٣) وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِآمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ آمُوهُ كُلَّهُ لَهُ حَيْرٌ وَكَيْسَ ذَلِكَ لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ آصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ، وَإِنْ آصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٢٩٨ - (٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ واَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ واَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنُ الطَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلِّ خَيْرٌ، مِنَ الْمُؤْمِنُ الطَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلِّ خَيْرٌ، إِلَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنُ الطَّيْعِيْفِ، وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَلَا يَعْجُرُ، وَإِنْ آصَابَكَ شَيْءٌ، فَلاَ تَقُلُ: لَوْ آنِيْ لَوْ آنِيْ فَعَلَى عَلَى كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَللِّكِنُ قُلُ: قَدَّرَ اللّٰهُ، وَمَا شَاءً فَعَلَ، فَإِنْ آوَكَذَا، وَللّٰكِنُ قُلُ: قَدَّرَ اللّٰهُ، وَمَا شَاءً فَعَلَ، فَإِنْ آوَكُذَا، وَللْكِنُ قُلُ: قَدَّرَ اللّٰهُ، وَمَا شَاءً فَعَلَ، فَإِنْ آوَكُذَا، وَللْكِنُ قَلْ الشَّيْطَان».

پھر بھے ہے کہا گیا یہ تیری امت ہے اور ان کے علاوہ سر ہزار اور ایس بھر بھے ہے کہا گیا یہ تیری امت ہے اور ان کے علاوہ سر ہزار اور ایس بھر بھو ہے حساب جنت میں واغل ہوں گے۔ اور بدلوگ وہ ہول کے جو ندتو بدشکون لینے ہیں اور ندمنتر پڑھواتے ہیں اور ندا ہے جسم پر دانغ لینے ہیں اور صرف خدا پر بھروسد دکھتے ہیں (بین کر) عکاشہ کے اور عوض کیا۔ وعا فرایے خداوند تعالی ان لوگوں ہیں جھے کو شائل کر دے آپ چھنٹ نے وعا فرمائی کہ اللہ اس کو ان میں شائل کر دے آپ چھنٹ نے وعا فرمائی کہ اللہ اس کو ان میں شائل کر دے بھرایک اور محض کھڑا ہوا۔ فرمائی کہ اللہ اس کو ان میں شائل کر دے بھرایک اور محض کھڑا ہوا۔ عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ چھنٹ نے فرمایا تجھ پر عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ چھنٹ نے فرمایا تجھ پر عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ چھنٹ نے فرمایا تجھ پر عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ چھنٹ نے فرمایا تجھ پر عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ چھنٹ نے فرمایا تجھ پر ایک میرے کے ایک بھی بھی بھی ہیں ہوں کیا شہر سیفت لے کہا نے ان رہناری وسلم)

تَكَرَيْحَكَدُ: " دعفرت الوجريره دخي الميان واعتقاد مي بهتر ب) غدا تعالى فرمايا ب مؤمن توى (يعني ايمان واعتقاد مي بهتر ب) غدا تعالى كن زديك مجبوب ب مؤمن ضعيف ب اور برمؤمن مي (توى بو ياضعيف) نيكى ب جو چيز تجه كونفع بينجائ اس پرحرص كراور خداكى بدو وتونيق طلب كر ورطلب استعانت سے عاجز نه بواور جب تحصوكوكى (دكھ معيبت) ينج (يعنى كسى كام مي كوئى نقصان بوجب تجمه كوكوكى (دكھ معيبت) ينج (يعنى كسى كام مي كوئى نقصان بوجب تحاك كوكوكى (دكھ معيبت) ينج (يعنى كسى كام مي كوئى نقصان بوجب تحاك كوكوكى (دكھ معيبت) ينج (يعنى كسى كام مي كوئى نقصان بوجب تحاك كوكوكى (دكھ معيبت) ينج الدون كرتا تو ايما بوتا بلكداس طرح كرتا تو ايما بوتا بوتا ہوتا ہوگا

رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### ہے۔ اس لیے کہ "امر" کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا اور ول میں وسوسد پیدا کرتا ہے۔" (مسلم)

## دوسری قصل

تَوَجَمَدَ: "معزمت عربن خطاب رفظینه کتے ہیں که رسول الله فظینه کتے ہیں که رسول الله فظینه کتے ہیں که رسول الله فظینه کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگرتم خدا پر مجروسہ کرو کے جیسا مجروے کا حق ہی خرص طرح رزق دے کا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ صح کو مجوے نکلتے ہیں اور شام کو جیٹ مجرے، (ایسینا کھونسلوں ہیں) جاتے ہیں)۔" (ترندی، این ماجہ) مجرے، (ایسینا کھونسلوں ہیں) جاتے ہیں)۔" (ترندی، این ماجہ)

تَوَرَحَدُدُ العَرْالِ اللهُ عِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عِلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### الغصل الثاني

٥٢٩٦ - (٥) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَوْزُقُ الطَّيْرَ، تَغُدُوا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٥٣٠٠ - (٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَالِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَالِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةِ وَيُبَا عِلْكُمْ مِنَ النَّآدِ اللّا قَلْ الْمَوْتُكُمْ مِنَ النَّآدِ اللّا قَلْ المَوْتُكُمْ مِنَ النَّآدِ اللّا قَلْ المَوْتُكُمْ مِنَ النَّآدِ وَيُهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

إِلَّا انَّهُ لَمْ يَذُكُرُون «إِنَّ رُوْحَ الْقُدُس».

٥٣٠١ - (٧) وَعَنُ آبِيُ ذَرِّ، عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحْوِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا بِإِصَاعَةِ الْمَالِ، لَيُسَتُ بِتَحْوِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا بِإِصَاعَةِ الْمَالِ، لَيُسَتُ بِتَحُونَ بِمَا فِي الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي الدَّيْمَ اللَّهِ، وَاَنْ تَكُونَ فِي بَدَيْكَ اَوْتُقَ بِمَا فِي يَدِي اللَّهِ، وَاَنْ تَكُونَ فِي بَدَيْكَ اَوْتُق بِمَا أَنْ تَكُونَ فِي لَدَي اللَّهِ، وَاَنْ تَكُونَ فِي لَدَي اللَّهِ، وَاَنْ تَكُونَ فِي لَدَي اللَّهِ، وَانْ تَكُونَ فِي لَوَابِ الْمُصِيئِبَةِ إِذَا النِّهِ اللَّهِ، وَالْ تَكُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْمِينِيةِ إِذَا النِّنَ الْمِينَ بِهَا الْمَعْنِيقِ فِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْمِلِيلُهُ الْمُؤْمِلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُولُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعِلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُ اللْمُعِ

٥٣٠٢ - (٨) وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ صَلّى عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «يَا عُلَامُ الْحُفظِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «يَا عُلامُ الْحُفظِ اللّهَ يَجِدْهُ يَجَاهَكَ، الْحُفظِ اللّهَ تَجِدْهُ يَجَاهَكَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَلِ اللّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ، وَاعْلَمْ انَّ الْآمَّة لَوْ الْجَنّمَعُولَ اللّه عَلَى ان يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ لَمْ يَضُورُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لُكَ، وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى ان يَعْمُونُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُورُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لُكَ، وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى ان يَضُورُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُورُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لُكَ، وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى ان يَصْرُونُكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَلَو الْحَدَى اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، وَلَو الْجَتَمَعُولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ، وَلَو الْعَنْمَةِ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ، وَلِعَتِ الْآلُهُ عَلَيْكَ، وَالْتَوْمِذِي .

٥٣٠٣ - (٩) وَعَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ وَحَمَدُنَدُ الصَّرِ اللهُ وَلِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

«مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ الدَمر رِضَاهُ بِمَا قَصَى اللّهُ لَمْ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ الدَمرَ تَرْكُهُ إِسْتِحَارَةَ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ ادَمرَ سَخَطُهُ بِمَا قَصَى اللّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ ادَمرَ سَخَطُهُ بِمَا قَصَى اللّهُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا كَتَابُ هَذَا لَا لَهُ عَرِيْكٌ عَرِيْكِ.

مقدر کردیا ہے دہ اس پر راضی رہے اور آ دمی کیا بدیختی ہے ہے گہوہ خدا سے خیر اور بھلائی کو مانگنا جھوز وے اور انسان کی بدیختی ہے ہے کہ جو پچھاس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضب ناک اور ناخوش ہو۔'' (احمد، تر فدی) (بدحدیث غریب ہے)

## تيسرى فصل

مَنْ يَحَمَدُ: " معفرت جابر رضي الله الله عليه الله المحلول في المحليلة کے ساتھ خیر کی جانب جہاو کیا۔ جب رسول اللہ بھی فی واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ہمراہ والیل ہوئے ووپہر کے وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنم ایک جنگل میں بہنچ جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے رسول الله عِنْ الله الريز معابد رضى الله تعالى عنهم بهى سابدى علاش میں ادھرادھر درختوں کے نیچے جایزے رسول اللہ چھوکٹا ایک بڑے درخت کے بنیج تھبرے اپنی تکوار درخت بر اٹکا وی اور ہم تھوڑی در کے لیے سو گئے ناگہاں ہم نے سنا کدرسول اللہ عظیما کو الکاررے میں اور آپ علی کے پاس ایک دیباتی بیفا ہے آپ ﷺ نے (حارب جمع موجانے پر) فرمایا اس دیباتی تے مجھ پر تکوار کھینچی اس حال میں کہ میں سور ہا تھا میں جاگ پڑا۔اور ویکھا کننگی تلواراس کے ہاتھ میں ہا در وہ مجھ سے کہدر ہا ہے اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بجائے گا میں نے کہا خدا بجائے گا۔ تین مرجہ ہی الفاظ فرمائے اور اس اعرابی کو آپ ﷺ نے کوئی سزانہ دى اورا تھ كرييٹھ كئے۔" (بخارى ومسلم)

تَكُرِيَهُمَدُ: " اور ابوبكر اساعيلي نے جوروايت اپن سجي ميں درج كى ب

#### الفصل الثالث

٥٣٠٤ - (١٠) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا فَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَذْرَكُتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاةِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتِظلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوْنَا، وَاذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ: «اِنَّ هٰذَا إِخْتُرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَاتِمُ، فَاسْتَيْقَظُتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِينٌ؟ فَقُلُتُ: اللَّهُ، ثَلْثًا، وَلَمْ يُعَالِبُهُ، وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٣٠٥ - (١١) وَفِىٰ رِوَابَيةِ اَبِیٰ بَکْرِ نِ

• (نِسَوْرَبِيكِيْرُد)

الْإِسْمَاعِيْلِيّ فِي «صَحِيْجِه» فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيُّ؟» قَالَ: «اللَّهُ» فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّيْفَ فَقَالَ: «مَنْ يَمْنُعُكَ مِنِّيْ؟» فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ احِدْ فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنُ لاَّ إللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَيِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: لَا، وَلَا كِينَىٰ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا ٱكُوْنَ مَعَ قَوْمِ يُفَاتِلُونَكَ فَخَلِّي سَبِيْلَهُ، فَأَتَى أَصْحَابَةُ، فَقَالَ: جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، هَكَذَا فِيْ «كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ» وَفِي «الرِّيَاضِ». ٥٣٠٦ - (١٢) وَعَنُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَاعْلَمُ اللَّهُ لَوُ آخَذَ النَّآسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْوَجًا وَّيُوزُفُّهُ

٥٣٠٧ - (١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقَرَ اَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ دُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ. ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَٱبُوْدَاوْدَ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حِسَنْ صَحِيْحٌ

مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ﴾ رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَابْنُ

مَاجَةً، وَالدَّارِمِيُّ.

اس میں بیالفاظ میں کہ اعرابی نے مکوار ہاتھ میں لے کر کہا۔ آگ تھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ آپ عظی نے فرمایا ضدا بچائے گا۔ بیان کر اعرابی کے ہاتھ سے تلوار کریزی۔ رسول اللہ كا؟ احرابي نه كهاتم بهترين وكزنه واليابو- بي علي نفر في الم تواس کی شہادت دے کہ خدا کے سواکوئی معبود تبیں ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔ ویباتی نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا کیکن اس بات كامعابره كرتابول كه ندتو آب عظظ عارون كا ادرنداس قوم كا ساتھ دونگا جو آپ سے اڑے گی۔ بیمن کر آپ ﷺ نے اس ویہاتی کوچھوڑ ویا وہ ویہاتی اے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا میں تمہارے باس ایک بہترین مخص کے پاس سے ہوکر آیا ہوں۔" مَّنْ وَجَعَدُا " " معفرت الوزر رفظ الله المستحدث من كدرسول المنطقة في فرمايا ہے جھے کو ایک ایک آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو ولى ال كوكافى ب (اور وه آيت يد ب) ﴿ وَمَنْ يَتَّق اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخُرَجًا وَيُرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (العِنْ ج خدا ہے ڈرے خداوند تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایک ایک جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے خیال و گمان تک نبیس ہوتا۔' (احمد، ابن ماجیہ داری)

تَرْجَعَكَ: " حضرت ابن مسعود حَرِّجَةُ كَتِمْ بِين كدرسول الله وَ الْمُعْدِينُ ﴾ نے جھ كويد آيت سكھائى ﴿ إِنِّيْ أَنَا الوَّزَّاكُ دُوالْفُوْهُ الْمُعْدِينُ ﴾ (يعنى خداوند تعالى فرماتا نے كہ بين رزق دينے والا اور طاقتور موں ) ـ " (ابوداؤداور ترفدى كہتے ہيں بيصديث حسن سيح ہے۔)

٥٣٠٨ - (١٤) وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آخَوَانِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ آحَدُهُمَا يَأْتِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، مَنَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ آخَاهُ النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ». (رَوَاهُ النَّهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ». (رَوَاهُ النَّهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ غَرِيْثِ. (رَوَاهُ النَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ اللهُ النَّهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ ذَهُ النَّهِ عَلْهُ النَّهُ النَّهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ، فَمَنُ آتَهُ عَ قَلْهُ النَّهِ النَّهِ عَلَى كُلّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ، فَمَنُ آتَهُ عَ قَلْهُ النَّهِ النَّهِ عَلَى كُلّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْهُ النَّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ ال

اللُّهُ بِأَى وَادِ اَهُلَكَهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ

كَفَاهُ «الشِّعَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٥٣١٠ - (١٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عَبِيْدِيْ أَطَاعُونِيْ لَوْ أَنَّ عَبِيْدِيْ أَطَاعُونِيْ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَبِيْدِيْ أَطَاعُونِيْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيْدِيْ أَطَاعُونِيْ لَا اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

٥٣١١ - (١٧) وَعَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ عَلَى الْحَاجَةِ خَرَجُ إِلَى الْحَاجَةِ خَرَجُ إِلَى

تَنْ َ حَمَدَدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

مَتَرَجَعَدَدُ وَحَصَرَتُ عَمُوهِ بِن العاص رَعَيُّجَاءِ كَتِحَ مِين رسول الله وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَلِحَ مِين رسول الله وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

تَنْ يَحْمَدُ: "معزت ابو ہریرہ نظیفیانہ کہتے ہیں کدرسول اللہ بھی نے فرمایا ہے تہارارب بزرگ و برز فرماتا ہے آگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو میٹھ برساؤں جب کے وہ سوتے ہوں اور ون کو آ قاب نکالوں اور بادل گرجنے کی آ وازیں ان کو نہ ساؤں۔ " (احمہ)

تَكُوَيَّهُ لَكُنَّ المَّعَرِت الو مرر و الطَّيْقِيَّةُ لَكِتِ مِن كدا يك فَحَصَ النِ الله و عيال ك ياس آيا، جب اس في ان كي حاجق اور ضرور قول كو

الْبَرِيَّةِ، قَلَمًّا رَأْتِ امْرَأْتَهُ قَامَتُ اِلَى الرَّلِي قَوْضَعَتْهَا، وَإِلَى التَّنُوْرِ فَسَجَّرَتُهُ، ثُمَّ قَالَت: اللَّهُمَّ ارْزُفْنَا، فَنَظَرَتُ فَاذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَاتُ، قَالَ: وَذَهَبَتُ إِلَى التَّنُوْرِ، فَوَجَدَنُهُ مُمْتَلِقًا. قَالَ: فَرَجَعَ، الزَّوْجُ، قَالَ: اصَبْتُمُ مُعْتِدِي شَيْنًا؟ قَالَتِ امْرَأْتُهُ نَعَمْ، مِّنْ رَبِّنَا، وَقَامَ إِلَى الرَّحٰى فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «آمَا إِنَّهُ لَوْلَمْ يَرُفَعُهَا لَمْ تَوْلُ تَدُوْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٣١٢ - (١٨) وَعَن آبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرِّزْقَ لَيُطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطُلُبُهُ آجَلُهُ». رَوَاهُ ٱبُونِعِيْمُ فِي «الْجِلْيَةِ».

٥٣١٣ - (١٩) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَآتِيْ اَنْظُو اللّي رَسُولِ اللّهِ يَحْكِيُ نَبِيًّا مِّنَ الْآنْبِيَآءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدَمُوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِ وَيَقُولُ: «اَللّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَاِنْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

دیکھا تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ ادھر جب عورت نے دیکھا گھ (اس کے شوہر کے پاس پھی ٹیس ہے اور وہ شرم کی وجہ سے باہر چلا گیا ہے) تو وہ اٹھی اور چکی پر ٹیٹی، اس کو صاف کیا۔ یعنی جو پھی اس میں تھا اس کو تکالا۔ پھر تنور کی طرف گئی اور اس کو گرم کیا اور پھر خدا سے بید وعا کی ''اے میرے اللہ! ہم کورز تی عطا فرما۔'' اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کا گرانڈ آئے ہے بھرا ہوا ہے پھر وہ تنور کی طرف گئی تو دیکھا جس اس دو ٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ راوی کا بیان کہ استے جس اس کا شوہر آگیا اور کہا۔ کیا تم کو میرے جانے کے بعد کہیں سے کھانے کا سامان مل گیا (اور اس کو آئے ہے بجرا ہوا پایا) اس واقعہ کا ذکر اس نے نبی چھی تیا مت بھی گروش میں رہتی۔ (اور اس واقعہ کا ذکر اس نے نبی چھی تیا مت بھی گروش میں رہتی۔ (اور

تَنْ وَجَهَدَدُ '' حضرت ابن مسعود رفق الله كتب بين كد كويا بين اس وقت بهى بى يوكيا بين اس وقت بهى بى يوكيا بين اس وقت بهى بى يوكيا أيك بى عليه السلام كا واتعد بيان فرما رہ بين اس بى كا جس كواس كى قوم نے مارا اور لهوالهان كر ديا۔ وہ بى اپنے چهرے سے خون بو نچستا جاتا تھا اور كہتا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالى! تو ميرى قوم كو بخش دے جو ميرى حقيقت سے واقف نہيں ہے۔'' ( بخارى و مسلم )

# (٥) باب الرياء والسمعة رياكارى اورشهرت كابيان

## تپيلى فصل

تَنَوَيْحَكَدُ: "حضرت ابوہریرہ دھو کھنے ہیں رسول اللہ وہ کہا نے فرمایا ہے خدادند تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں ویکتا ملکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کودیکتا ہے۔" (مسلم)

تشریحین دو دور ابو بریده دی این کیتے ہیں رسول اللہ وی کیے نے فرمایا ہے میں شرکاء کے شرک سے بیزار بوں ( ایعیٰ جس طرح اور شرکاء شرکاء شرکاء شرکاء شرکاء شرک ہیں بیں اس طرح میں راضی نہیں بلکہ میں شرکت سے بیزار بول) جو فحض کام (عبادت) کرے جس میں میرے ساتھ دوسرے کوشر یک کرے تو میں اس کواور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور ایک ردایت میں بیالفاظ ہیں۔ میں اس محفق کو چھوڑ دیتا ہوں اور ایک ردایت میں بیالفاظ ہیں۔ میں اس محفق سے بری ہوں وہ محفی باس کا عمل ای کے لیے ہے جو ممل اس نے کیا ہے۔ "(مسلم)

#### الفصل الأول

٥٣١٤ - (1) عَنْ آبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَحْ وَالْكِنْ اللّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَآمُوالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَآعُمَالِكُمْ، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَآعُمَالِكُمْ، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ (تبارك) مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ (تبارك) تَعَالَى: أَنَا آغُنَى الشّركَاءِ عَنِ الشّورُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمْلًا اللهُ وَلَيْهِ مَعِى غَيْرِي، تَرِكْتُهُ عَمِلَ عَمْلِي، تَرَكْتُهُ وَسَلّمَ فَالَ مِنْهُ بَرِيءٌ، قَو وَشِرْكَةً هُولِيءٌ وَقَالَا مِنْهُ بَرِيءٌ، قو وَشِرْكَةً هُولِيءٌ وَقَالَا مِنْهُ بَرِيءٌ، هو وَشِرْكَةً هُولِيءٌ وَقَالَا مِنْهُ بَرِيءٌ، هو وَشِرْكَة هو يَعْمَلَهُ هو وَقَالَةٍ وَقَالَا مِنْهُ بَرِيءٌ هو وَشِرْكَة هو وَقَالَ اللّهُ بَرِيءٌ هو وَقَالَةٍ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْمَى عَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَلِيهٍ مَعْمَى عَيْرِي، تَرِكْتُهُ وَلِيهِ مَعْمَى عَيْرِي، تَرِكْتُهُ وَلِيهٍ وَاللّهِ لَاللّهُ مُولِكَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْمَلًا اللّهُ مُولِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَى عَيْرِي، تَرَواهُ مُسْلِمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٥٣١٦ - (٣) وَعَنْ جُنُدُب، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقً

٥٣١٧ - (٤) وَعَنْ آبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُحِبَّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

پوچھا گیا اس صحف کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک گام کرتا ہے اور لوگ اس کے کا موں کی تعریف کرتے ہیں اور ایک روایت میں بید الفاظ ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں (کیا اس کے انمال خیر کا ٹواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟) آپ چھٹیٹا نے فرمایا بید (تعریف کرنا) مؤسمن کے لیے فوری خوش خبری ہے (اور اصل خوشخری آخرت ہیں ہے)۔"(مسلم)

## دوسری فصل

تَوْجَمَدُ " حفرت الس رضيطة كت إن كدي والكال في الماري

#### الفصل الثانى

٥٣١٨ - (٥) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ فَصَالَةَ رَضِيَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةَ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ نَادِي مُنَادٍ: مَنْ كَانَ الشَّولَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِلْهِ آحَدًا، كَانَ اصْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِلْهِ آحَدًا، فَلْيَطْلُبُهُ نَوَابَةً مِنْ عِنْدِ عَيْدٍ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ فَلْيَطُلُبُهُ نَوَابَةً مِنْ عِنْدِ عَيْدٍ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ أَغْنَى الشَّوكَاءِ عَنِ الشَّورُكِ». دَوَاهُ اَحْمَدُ.

١٩٦٥ - (٦) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو رَضِى اللهِ بْن عَمْرو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ اَسَامِعَ حَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ».
رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٣٢٠ - (٧) وَعَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ نِيْتُهُ طَلَبَ الْاجْرَةِ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ فِي كَانَتْ نِيْتُهُ طَلَبَ الْاجْرَةِ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَآتَتُهُ اللَّائْيَا وَهِي وَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيْتُهُ طَلَبَ اللَّائْيَا جَعَلَ اللّهُ الْفَقُرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتّتَ عَلَيْهِ آمْرَةً، وَلاَ اللّهُ الْفَقُرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتّتَ عَلَيْهِ آمْرَةً، وَلاَ اللّهُ الْفَقُر بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتّتَ عَلَيْهِ آمْرَةً، وَلاَ يَأْتِيْهِ مِنْهَا إلاَّ مَا كُتِبَ لَلهُ ». رَوَاهُ التّرْمِذِيّ. فَلا يَأْتِهُ مِنْهَا إلاَّ مَا كُتِبَ لَلهُ ». رَوَاهُ التّرْمِذِيّ. عَنْ يَاتِهُ مَا كُتِبَ لَلهُ ». رَوَاهُ التّرْمِذِيّ. عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَوْلُهُ آخَمَدُ وَالدّادِمِيّ عَنْ أَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ .

٥٣٢٢ - (٩) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ابَيْنَا آنَا فِي بَيْتِيْ فِي مُصَلّاًى، إِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ، فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّتِيْ رَانِيْ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَكَ اللهُ يَا آبَا هُرَيْرَةَ لَكَ آجُرَانِ: آجُرُ السِّرِ وَآجُرُ الْعَلانِيَّةِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيّ، وَقَالَ: هذا حديث غريب.

٥٣٢٣ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخُرُجُ فِي الْجِرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخُرُجُ فِي الْجِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَختلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودُ الصَّأْنِ مِنَ اللّهِيْنِ، السَّكَرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللّهَ السَّكَرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللّهَ اللّهِ يَغْتَرُونَ آمَ عَلَى اللّهَ يَختَرُونَ آمَ عَلَى اللّهَ يَختَرُونَ آمَ عَلَى اللّهَ يَختَرُونَ آمَ عَلَى اللّهَ يَختَرُونَ آمَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جس فخض کی ثبت (اعمال خیر ہے) آخرت کی طلب ہو خداو تد تعالیٰ اس کو غنا قلبی عطافر ما تا ہے ( ایسیٰ اس کو مخلوق کی پروانہیں رہتی ) اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشا ہے دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل وخوار جھتا ہے اور جس فخص کی نبت (اعمال میں) دنیا کا حاصل کرنا ہو، خداوند تعالیٰ افلاس کو اس کی آت محموں کے سامنے کر دیتا ہے ( ایسیٰ فقر وافلاس اس کو محسوس ہونے آتھوں کے سامنے کر دیتا ہے ( ایسیٰ فقر وافلاس اس کو محسوس ہونے گلتا ہے ) اس کے کامول میں انتشار اور پریشانی بیدا کرتا ہے اور دنیا اس کو حرف اس فحد دنیا اس کے ایس کے ایسیٰ کیا ہے۔ ( ترفیل )

تَذَرِيَهُ مَدَ: "حضرت ابو ہریرہ نظام کتے ہیں، ہیں نے عرض کیا

یارسول اللہ وہ اللہ اللہ وہ ایس اپنے گھر میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہا تھا

کہ ایک مخص میرے پاس آیا اور بید دیکھ کر جھ کوخوش ہوئی کہ اس
خض نے جھے کو نماز پڑھتے دیکھا (لیمنی میرا خوش ہوتا ریا کاری تو

نہیں) آپ وہ اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھا پڑھے پر رحم فرمائے
تھے کو دو اجر لمیں کے آیک تو خفیہ طور پر نماز پڑھنے کا اور دوسرا اجر نماز کا جرکار دوسرا اجر نماز کا جرکار دوسرا اجرنماز

مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَّعُ الْحَلِيْمَ فِيْسِمُ حَيْرَانَ» رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

٣٢٤ - (١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: لَقَدُ خَلَقُتُ خَلَقًا السِنتُهُمُ اَحْلَى مِنَ السّكَرِ، وَلَكُوبُهُمْ اَمَلُ مِنَ السّكَرِ، وَلَكُوبُهُمْ اَمَلُ مِنَ السّكَرِ، وَلَكُوبُهُمْ اَمَلُ مِنَ الصّبِرِ فَبِي حَلَقْتُ وَلَكُوبُهُمْ اِنْهَا مَنْ مِنَ الصّبِرِ فَبِي حَلَقْتُ لَالْحَلِيْمَ فِيهُمْ حَيْوَانَ، لَا يَعْمَدُ حَيْوَانَ، فَبِي يَعْتَرُونَ اَمْ يَجْتَرِونَنَ؟ « رَوَاهُ التّرْمِذِينَ فَيِي فَيْدِينَ عَرِيلٍ. وَقَالَ التّرْمِذِينَ عَرِيلٍ.

٥٣٢٥ - (١٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَنْرَةً، فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أَشِيْرَ إِلَيْهِ بِآلاصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ». رَوَاهُ النَّهُمذِيُّ اللهِ إِلَّاصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ». رَوَاهُ النَّهُمذِيُّ

کے سے ہوں مے (بیعی سخت اور بے رم) خداوند تعالی اس کی نسبت فرماتا ہے کیا بدلوگ جھے کو دھوکہ دیتے ہیں یا بیرے ذھیل دیدیئے میں بیست فرماتا ہے کیا بدلوگ جھے کو دھوکہ دیتے ہیں یا بیرے ذھیل دیدیئے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں ہیں اپنی شم کھا کر کہتا ہوں کہ بیس ان پر آئیس میں سے بلا و فقنہ کو مسلط کروں گا ( لینی ان پر الینی ان کو مصائب و آ فات میں مبتلا کر دیں گے الی بلا اور فقنہ کو عقل مند و وانا الینی اس کے میں مبتلا کر دیں گے الی بلا اور فقنہ کو عقل مند و وانا الینی اس کے دفتے کے الی بلا اور فقنہ کو عقل مند و وانا الینی اس کے دفتے کے ایک بلا اور فقنہ کو عقل مند و وانا الینی اس کے دفتے کی ہوران رہیں ہے۔'' (تر فری)

تَدَوَجَهَدَ: '' حضرت این عمر رضی الله تعالی عنبها کہتے ہیں ہی وہ الله تعالی عنبها کہتے ہیں ہی وہ الله تعالی عنبها کہتے ہیں ہی وہ الله تعالی کا فرمان ہے کہ میں نے ایک الی مخلوق ہیدا کی ہے جن کی زبائیں شکر سے زیادہ شیریں ہیں اور جس کے دل ایلوے سے زیادہ تلخ ہیں۔ میں اپنی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر (فتند ومصیبت و بلا) نازل کروں گا ایسا فتند کہ مقال مند و دانا مختص اس میں جران ہوگا۔ کیا بیلوگ محمود حوکا ویتے ہیں یا بھی پر جرات و ولیری کرتے ہیں۔ "(ترندی)

تَعْرَجُكُدُا الله عضرت الى جريره وهُلَيْنَهُ كَتِ فِي كه رسول الله وهُلَيْنَهُ كَتِ فِي كه رسول الله وهُلَيْن غرمايا ہے جرچز میں حرص و نشاط ہے (ليمن زيادتی و انهاک) اور جرزيادتی ميں ستى ہيدا جو جاتى ہے) ليس اگر عمل كرنے والے ساتھ كيا جائے ستى پيدا جو جاتى ہے) ليس اگر عمل كرنے والے نے مياندروى ہے كام ليا اور مياندروى كے قريب رہا (ليمن افراط و تفريع رہا (ليمن افراط و تفريع اس كى عاميانى كى اميد ہے (ليمن اس كى عاميانى كى اميد ہے (ليمن اس كى كاميانى كى اميد ہے (ليمن اس كى كاميانى كى اميد ہے (اليمن اس كى عاميانى كى اميد ہے (اليمن اس كے اشاره كيا كى كاميانى كى اميد ہے (اليمن اس كى عاميد كيا كى كاميانى كى اميد ہے (اليمن اس كى عاميد كيا كى كاميانى كى اميد ہے (اليمن اس كى كاميانى كى اميد ہے (اليمن اس كے اس قدر مبالغہ كيا كى لوگوں ميں مشہور جو كيا يا مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی کی تو تم اس کو (صالح اور عابد) شار ند کرو۔' (ترندی)

#### تيسرى فصل

تَذَيِّهُمَانَ "الْي تميمه رضِي الله على له من معرت صفوان رضيطية اور ان کے دوستول کے پاس حاضر ہوا حفرت جندب دع اللہ اس وقت ان کونسیحت کررے تقصفوان وغیرہ نے کہا کیاتم نے رسول ع پیزماتے سنا ہے کہ جو محض سنائے (بعنی اعمال تیک او کون کوسنانے اور شہرت وسینے کے لیے ) خداوند تعالی قیامت کے دن اس کورسوا کرے گا اور جو محض مشقت ڈالے (اینے اوپر بینی اینے آپ کوکسی تکلیف میں ڈالے باکسی دوسرے کو تکلیف میں ڈالے قیامت کے دن خداوند تعالی اس کوستقت میں ڈالے گا۔ لوگوں نے کہا ہم کو دصیت سیجئے افھوں نے کہا سب سے پہلی چیز جو انسان کو گندہ اور خراب کرتی ہے ( یعنی دوزخ میں لے جانے والی اور موجب عذاب ہوتی ہے) اس كا بيك نب پس جو محص اس كى تدرت ركمتا موكه مال حلال كهائ (ادرحرام كو ماته نه لكائے) وه ابیا بی کرے اور جو محض اس کی طاقت رکھے کہ اس کے اور جنت ٥٣٢٦ - (١٣) وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بِحَسُبِ امْرَىءٍ مِنَ النَّيِّرِ آنُ يُّشَارَ اللّهِ بِالْاصَابِعِ فِي دِيْنِ آوُدُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللّهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَ عِيَّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَان».

#### الفصل الثالث

٥٣٢٧ - (١٤) عَنْ أَبِى تَمِيْمَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَاصْحَابَةُ وَجُنْدُبُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَاصْحَابَةُ وَجُنْدُبُ مُوْصِيْهِمْ، فَقَالُوْا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْنًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، وَمَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، وَمَنْ شَقَّ اللّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، وَمَنْ شَقَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، وَمَنْ الْإِنْسَانِ بَعْلَنُهُ، فَقَالُ: إِنَّ آوَلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَعْلَنُهُ، فَقَالُ: وَمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥٣٢٨ - (١٥) وَعَنْ عُمَوَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، آنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اللِّي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ فَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيلُكَ؟ قَالَ: يُبْكِيْنِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَّاءِ شِرُكٌ، وَمَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْآبُوارَ الْآثَهِيَاءَ الْآخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ إِذَا غَابُواْ لَمْ يُتَفَقَّدُواْ، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا، قُلُوبُهُمُ مَصَابِيْحُ الْمُبْدِى، يَخُرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَآءَ مُظُلِمَةٍ». رَوَّاهُ الْمُيَهُ قِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». ٥٣٢٩ - (١٦) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ، وَصَلَّى فِي السِّوَّ فَأَحْسَنَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَٰذَا عَبُدِي حَقًّا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٥٣٠٠ - (١٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «يَكُوْنُ فِي احِرِ الزَّمَانِ اَقُوَامُ، إِخُوانُ الْعَلَانِيَةِ، اَعْدَاءُ السَّرِيْوَةِ». فَقِيْلَ: يَارَسُوْلَ الْعَلَانِيَةِ، اَعْدَاءُ السَّرِيْوَةِ». فَقِيْلَ: يَارَسُوْلَ

کے درمیان ایک چلوخون حائل نہ ہو وہ ایسا ہی کرے۔" (پخاری)\* تَنْزَيَحَكَمَ: " حفرت عمر بن خطاب وفظافيه كتب بين كدوه أيك روز مبجد نبوی کی طرف سکتے تو معاذ بن جبل ریکھٹے نہ کو نبی پیشکٹے کی قبر کے باس بینیا ہوا ریکھا وہ اس دفت رو رہے تھے۔ حضرت عمر ﷺ کویے فرماتے شنا ہے کہ تھوڑا ریا (مجمی) شرک ہے اور یہ کہ چوخص خدا کے دوست ہے دشنی رکھے (یقنی اس کونقصان واؤیت ا كرنجائ ) اس ت كويا خدا سے جنك كى اور مقابله كيا۔ خداوند اتعالى نیوکاروں پرہیز گاروں اوران مخفی حال کے لوگوں کو پیند کرتا ہے کہ جب وہ تظرول سے غائب ہوں تو ان کو بوجھا شہ جاسے اور جب موجود مول تو ان كو بلايا نه جاے (اور بلايا جائے تو) ياس ند بھايا جائے ان لوگوں کے ول چراغ مدایت میں اور بیلوگ برتار یک زمین ے ظاہر و پیدا ہوتے ہیں۔" (ابن ماجہ بیمی )

تَوَجَهَدَ: "حضرت ابوہریرہ نظر اللہ اللہ علیہ میں کدرسول اللہ علیہ اللہ فران کے ماتھ ہڑھائے نے فرمایا ہے کہ بندہ جب علانیہ نماز پڑھتا ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میراید بندہ سچاہے (ریائیس کرتا) ر" (ابن ماجہ) تعالیٰ فرماتا ہے میراید بندہ سچاہے (ریائیس کرتا) ر" (ابن ماجہ)

لالح رتعيس ك\_اوربعض بعض من خوف زده بول مح\_" (احم)

مَنْ وَحَمَدُ: " دعفرت شداد بن اوس وَفَلْجُنهُ كَبَةِ بِي مِي مِن فَ رسول الله وَفَلَّجُنهُ كَبَةِ بِي مِن مِن فَ رسول الله وَفَلَمَ وَمُعَالَم وَمُعَلَم وَمُعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم وَهُمَا وَرَحْم الله وَهُمَا فَعَلَم وَهُمَا الله فَعَلَم الله وَهُمَا فَعَلَم وَهُمَا الله فَعَرَف كِيا الله فَعَلَم الله فَعَرَف كِيا الله فَعَم الله فَعَرَف كِيا الله فَعَرَف كِيا الله فَعَرَف كِيا الله فَعَم الله فَعَرَف كِيا الله فَعَرَف كَيا الله فَعَرَف كَيَا الله فَعَرَف كَيْنَ الله فَعَلَمُ عَلَيْنَ الله فَعَرَفِي الله وَعَنْ الله فَعَيْنَ الله وَعَمْنَ فَعَلَمُ الله وَعَمْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله وَعَمْنَ فَعَلَمُ الله وَعَمْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله وَعَمْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُونِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلِي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَ

ترجیکہ: "حضرت شداد بن اوس وی ایک کیے ہیں کہ (ایک روز) وہ روئے۔ بوچھا کیا کیوں روتے ہوانھوں نے کہا جھے کواس بات نے راسول اللہ وی کے اللہ جھے کواس بات نے رسول اللہ وی کیا جو ہیں نے رسول اللہ وی کیا جو ہیں نے رسول اللہ وی کیا جو ہیں اپنی است پر شرک منی اور مختی فواہشات سے ڈرتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وی کیا کہ ہیں آئے وی کی اور می کیا یا رسول اللہ وی کی کہ کی اور کی کہ کی اور کی کی اور کی کی کہ کی بیست نہ کرے گی اور نہ بنوں کے آگے ہو ہ کر کی کی کی بیست نہ کرے گی اور نہ بنوں کے آگے ہو ہ کر کی کی کی بیست نہ کرے گی اور نہ بنوں کے آگے ہو ہ کر کی کی کی بیست نہ کرے گی اور نہ بنوں کے آگے ہو ہ کر کی کی کی بیست نہ کرے گی اور نہ بنوں کے آگے ہو ہ کر کی کی کی بیست نہ کر کی گی کی بیست نہ کر کی کی کی کی بیست نہ کر کی کی کی کی بیست نہ کی کی کو روزہ دار اٹھے گا بھر کوئی خواہش نے اپنے کی خواہش نے اپنے کی خواہش نے بینے کی خواہش کی جماع کی تواہش ) اور وہ روزہ دار اٹھے گا بھر کوئی خواہش نے بینے کی خواہش کی جماع کی تواہش کی خواہش کی جماع کی تواہش ) اور وہ روزہ کوئوڑ دے گا۔ "راجم نیسیقی)

تَذَرِ حَمَّدَ: " معزت الى سعيد رفي الله كتب بين كه بم سي وجال كا ذكر كر رب شف كدرسول الله وفي الشريف في المسات اور فرما يا خبر دار كيا تم كويس ايك اور بات نه بتلاوس جومير ب نزديك تمبار به لي سي اللهِ اوكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بَرَغِبَهِ بَعْضِهِمْ اللَّى بَعْضٍ، وَرَهْبَهِ بَعْضِهِمْ مِنْ. بَعْضٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٣٦١ - (١٨) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنُ صَلَّى يُرَائِيُ فَقَدُ اَشُولُكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِيُ فَقَدُ اَشُولُكُ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ

- الصَّوْرُ لِيَكُلِينَ لِمُ

الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ؟» فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى، فَيَزِيْدُ صَلُونَهُ لِمَا يَولَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

٥٣٢٤ - (٢١) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّوْكُ الْاَصْغَرُ \* قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّوْكُ الْاَصْغَرُ \* قَالَ: «الرِّيَآءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»: يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُواْ إِلَى يَوْمَ يُجَازِى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُواْ إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُوَارِّنَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلُ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً أَوْ خَيْرًا ؟ ».

٥٣٣٥ - (٢٢) وَعَنْ آبِيْ سَغِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ آنَّ رَجُلاً عَمِلَ عَمَلاً فِيْ صَخُرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُهُ إِنِّى النَّاسِ كَائِنًا مَّاكَانَ».

٦٣٣٦ - (٣٣) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ

تَذَوَجَهَدَ المعترت محود بن لبيد رفظ الله كيتر بين أي وفظ في في أن المعترف أمغر المعترب محمود بن لبيد رفظ الله كيتر بين أبي والمقرك المغرب بين الله المرك المغرب بين الله المرك المغربي بين الله المرك المغربي المعترك أور المحمل الوريعي كي روايت مين بيد الفاظ بين قيامت كدن فداوند تعالى ريا كارول سن فرمائ كاتم ال لوكول من فداوند تعالى ريا كارول سن فرمائ كاتم ال لوكول كياس جاد جن كودنيا مين البينة اعمال وكلايا كرت شفي اور ديمو كرتم كوان كي باس جزاء يا جملائي ملتى بين إيانين ) "

تَنْ الله على الله والله الله والله والله

مَّدُوَجُهُنَدُ: "حضرت عثان بن عفان دعِنْظِنْهُ کِبَتِ فِينِ کدرسول الله عِنْظُنْ نَنْ فرمایا ہے جس مخص کی کوئی انھی یا بری بات چیسی ہوئی ہو خداوند تعالی اس عادت کواکی نشانی ہے ظاہر کر دیتا ہے کراس نشانی

سَيِّنَةٌ، اَظْهَرَ اللَّهُ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ».

٥٣٣٧ - (١٤) وَعَنْ عُمَو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْاَمَّةِ عَلَى هَٰذِهِ الْاَمَّةِ عَلَى مُنَافِقِ الْمُنْهَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِينَ وَوَى الْمُنْعَبِ الْإِيْمَانِ». الْبَيْهَةِ قُلُ الْعُلَاثَة فِي «شُعبِ الْإِيْمَانِ». ١٩٨٥ - (٢٥) وعن النُمناجِرِ بْن حَبِيْبِ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تَعَالَى: ايِّي وَضَيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قَالَ اللهُ تَعَالَى: ايِّي لَيْ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالْكَيْمُ اللهُ تَعَالَى: ايِّي لَيْ وَقَالًا وَانَ اللهُ تَعَالَى عَمْهُ وَهُوَاهُ فِي اللهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَكِيْمِ الْعَمَيْمِ الْقَالَى اللهُ تَعَالَى: ايِّي لَكُونَ عَمْهُ وَهُوَاهُ فِي الْمُنْ عَمْهُ وَهُوَاهُ فِي الْمُنْ عَمْدًا لِي وَوَقَارًا وَإِنْ اللهُ يَعَلَيْهِ وَمَعَادُ وَانَ عَمْدًا لِي وَوَقَارًا وَإِنْ طَاعَتِيْءُ وَقَارًا وَإِنْ اللهُ يَعَمَّلُهُ وَهُوَاهُ الدَّارِمِي اللهُ يَعَمَّدُ وَهُوَاهُ فِي اللهُ يَعَمَّدُ وَهُوَاهُ فِي اللهُ اللهُ يَعَلَيْهِ وَمَعَادُ وَالْ وَانَ اللهُ يَعَمَّدُ وَهُوَاهُ فِي اللهُ يَعَمَّدُهُ وَهُواهُ فِي الْمُ اللهُ يَعَمَّدُهُ وَهُوَاهُ فِي اللهُ المُعْتَى وَقَادًا وَإِنْ اللهُ يَعَمَّدُهُ وَهُوَاهُ الدَّارِهِي اللهُ الْمُنْ الْمُعْتَى وَقَادًا وَانَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَهُواهُ الدَّامِ وَلَا اللهُ المُعْتَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ ال

ے لوگ اس کوشاخت کر لیتے ہیں۔" (بیمل)

تَنْ يَحْمَدُنَ " حضرت عمر بن خطاب حَقْظَانِهُ كَتِى بِين كَه بَى وَفَيْنَا فَى اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ



## (٦) باب البكاء والخوف رونے اور ڈرنے كابيان

## تيبلى فصل

مُتَوَجِّمَدُنَ "معفرت الوہريره وضَّجَيَّنَهُ كَتِ إِن كر الولقائم في فرمايا ب فتم ہاس وات كى جس كے ہاتھ بيس ميرى جان ہا آرتم اس چيز كومعلوم كرلوجس كويس جانتا ہوں تو تم زيادہ رود اور بہت كم بنسو" (بخارى)

تَوَرِيَهُمَا: "حضرت ام العلاء انصاربيرض الله تعالى عنها كهتی بيل كه رسول الله و الله عندا كي قتم بينبيس جانبا كه ميرے ساتھ كيا (معامله) كيا جائے گا اور تمهارے ساتھ كيا۔" ( بخاري )

تَوَرَقَهُمَدُ: "معرت جابر رضطه کہتے ہیں کہ رسول اللہ وقط نے فرمایا ہے ہیں کی اللہ وقط نے فرمایا ہے ہیں کی ایک معراج یا خواب ہیں) ہیں نے اس میں بنو اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جواب ہیں کہ معالمہ میں عذاب کیا جا رہا تھا جس کو اس نے بائدہ رکھا تھا نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی متھی کہ وہ حشرات الارض میں سے (چل پھر کر) پچھ کھائے بہال تک کہ وہ بھوکی مرکنی اور میں نے اس میں عمر و بن عامر خزاعی کو دیکھا جوابی آئنوں کو دوزخ کی آگ میں تھونچ رہا تھا اور یہ سب دیکھا جوابی آئنوں کو دوزخ کی آگ میں تھینچ رہا تھا اور یہ سب دیکھا جوابی آئنوں کو دوزخ کی آگ میں تھینچ رہا تھا اور یہ سب

#### الفصل الأول

٥٣٣٩ - (1) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا آغْلَمُ لَبَكَيْتُمُ كَلِيْرًا وَلَصَحِكْتُمْ قَلِيْلًا» رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

٥٣٤٠ - (٢) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِبَّةِ، فَالنَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهِ لاَ أَذْرِيْ، وَآنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلاَ بِكُمْ». رَوَاهُ البُحَارِيُ. اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلاَ بِكُمْ». رَوَاهُ البُحَارِيُ. الله عَنْهُ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَلَيْ الله وَلَيْهُ الله وَلَا الله وَلَيْهُ الله وَلَا الله وَلَيْهُ الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَكَالَ مَنْ صَلَالهِ وَكَالَ الله وَلَيْ وَكَالَ الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَلَوْ الله وَالله الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَالله الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَالله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

٢٣٤٢ - (٤) وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحَسْ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزَعًا يَقُولُ: «لاَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزَعًا يَقُولُ: «لاَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزَعًا يَقُولُ: «لاَ اللّهُ اللّهُ وَيُلْ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتَحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِفْلَ فَتَحَ الْيَوْمُ اللّهِ الْقَلْمِ وَاللّهِ الْقَلْمُ لَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ے پہلافض تھا جس نے سائڈ چھوڑنے کی رہم نکائی تھی ' (مسلم)
تکریج تکہ: ' محصرت زینب بہت بجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ
ایک روز ہی جھوٹ کھرائے ہوئے ان کے ہاں تشریف لائے اور
فرمایا غدا کے سواکوئی معبود عبادت کے قابل نہیں ہے عرب کے
لیے شرقریب بھٹی گیا آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ
ہوگیا ہے ہی کہ کرآپ نے اگو شھے اور قریب کی انگلی کو ملا کر صلقہ بنایا
اور دکھایا (اتنا سوراخ ہوگیا ہے) زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض
کیا یارسول اللہ جھوٹ کیا ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہمارے
اندر نیک و صمالی آئی ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہمارے
اندر نیک و صمالی آئی ہمی جیں۔ آپ نے فرمایا ہاں جب کہ فتی و

الْحَدِيْثِ. وَفِي كِتَابِ «الْحَمِيْدِيِّ» عَنِ ، الْبُحَادِيِّ، وَكَذَا فِي «شَرْحِه» لِلْخَطَّابِيِّ «الْبُحَادِيِّ» لِلْخَطَّابِيِّ «الْبُحَادِيِّ» لِلْخَطَّابِيِّ «الْرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ بَأْتِيْهِمْ لِحَاجَةٍ». 378 - (٦) وَعَنِ ابْن عُمَر رَضِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ وَسَلَّمَ: الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ » مُثَقَقَى عَلَيْهِ .

٥٣٤٥ - (٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ

#### الفصل الثاني

٥٣٤٦ - (٨) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَارَأَيْتُ مِثْلَ النَّادِ نَامَ هَادِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ.

٥٣٤٧ – (١) وَعَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّى اَرْى مَالاَ تَرَوُنَ، وَاَسْمَعُ مَالاَ نَسْمَعُوْنَ، اَطَّتِ

الخز (بالنحاء والزاء المعجنمين) ہے جمیدی کی کتاب علی الخز (بالنحاء والزاء المعجنمین) ہے جمیدی کی کتاب علی الم

تَوَجَعَدُ " حطرت ابن عمر نظافی کہتے ہیں کدرسول اللہ وہ نے فرمایا ہے خداوتد تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل فرما تا ہے تو یہ عذاب ہر اس شفس کو گھیر لیتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے چر (آ خرت میں) لوگوں کو مع ان کے اعمال کے اٹھایا جائے گا ( لیمن جزا و مزادی جائے گا ( یعن جزا و مزادی جائے گا)۔" ( بخاری و مسلم )

## دوسرى فصل

تَذَرَجَهَدَ: "حضرت الوجريره ويَنظَينُه كَتِمَ بِين كدرسول الله وَ الله وَالله وَالل

تَوَوَهُمَانَدُ " معفرت الى ذر رفظ الله كمت بين كه في الله في فرمايا هي جس چيز كويش ديكمنا مول تم نبين ديكهنة اورجس بات كويش سنتا مول تم نبيس سفتے - آسان آواز بلند كرمتا هے اور اس كو آواز بلند

السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَا آنُ تَنِطَّ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيدِهِ مَانِيْهَا مَوْضِعُ آرْبَعِ آصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا آغْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلَهَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَحَرَجْتُمْ إلَى الصَّعُدَآتِ تَجَأَرُونَ إلَى اللهِ». قَالَ آبُوذَرِّ بِالْيَنْفِيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْصَدُ. رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتَّرْمِذِيَّ، وَابْنُ مَاجِةً.

٥٣٤٨ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ آذَلَجَ، وَمَنْ آذُلَجَ بَلَغَ الْمُنُولَ. أَلَا أَنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةُ، أَلَا أَنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةُ، أَلَا أَنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةُ، أَلَا أَنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةً، أَلَا أَنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةً، أَلَا أَنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيدًةً، أَلَا أَنَّ سِلْعَةً اللهِ عَالِيدًةً اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اله

٥٣٤٩ - (١١) وَعَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقُولُ اللّهُ جَلَّ ذِكُرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: «يَقُولُ اللّهُ جَلَّ ذِكُرُهُ الخُورِجُوا مِنَ النّادِ مَنْ ذَكَرَبِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَالْبَيْهَ فِي مَقَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَالْبَيْهَ فِي مَقَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَالْبَيْهَ فِي فَامِ وَالنَّشُوْدِ».

٥٣٥٠ - (١٢) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَٱلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْآبَةِ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَآ اتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ آهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: «لَا، يَا ابْنَةَ الصِّدِيْقِ! الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: «لَا، يَا ابْنَةَ الصِّدِيْقِ!

کرنے کا حق ہے میں ان وات کی جس کے باتھ میں میر کی جان ہے آ ان میں چار انگشت جگہ بھی ارکی نہیں جہاں فرشتے خدا کے لیے اپنا سرر کھے بحدہ میں نہ بڑے ہوں اگرتم اس بات کو معلوم کر لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ روؤ اور نہ عورتوں ہے بستروں پر لذت حاصل کرد اور خدا سے نالہ و فریاد کرتے تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابوؤر دین کی ان کی طرف نکل جاؤ۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابوؤر دین کی این ماجہ)

مَنْ وَجَمَدُ: ''حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ وَ اللهِ عَلَیْ ہے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ﴿اللهٰ یِن یؤنون ما انو اوفلوبھ مروجلہ ﴾ (یعنی وولوگ جودیتے ہیں جو کھ کرویتے ہیں اس حال میں کران کے دل ترسال ولرزال ہیں) کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب چتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔

وَلَكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدُّقُوْنَ، وَهُمْ يَخَافُوْنَ اَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمُ، اُولِيْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَة.

000 - (17) وَعَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُقا اللَّهْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُقا اللَّهْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُو اللَّهَ، أَذْكُرُوا اللَّهَ، جَاءَ تِ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ الرَّاحِقَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ الرَّاحِقَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ عَلَيْهِ مَا فِيهِ عَلَيْهِ مَا فِيهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ عَلَيْهِ مَا فِيهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ عَلَيْهِ مَا السَّامِ فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمُؤْتُ مِنْهَ فَيْهِ مَا الْمُؤْتُ مِنْهَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمَوْتُ مِنْهَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمَوْتُ مِنْهَا فِيهُ إِنْهُ الْمُؤْتُ مِنْهِ عَلَيْهِ مَا فَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمُؤْتُ مِنْهُ الْمُؤْتُ مِنْهِ الْمُؤْتُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْ مُنْهُ مَا الْمُؤْتُ مِنْهِ الْمُؤْتُ مَا مُنْهُ الْمُؤْتُ مِنْهُ الْمُؤْتُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مَا الْمُؤْتُ مِنْهُ الْمُؤْتُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْ مَا فَيْهِ مَا الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ مُنْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ مُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِدُ مِنْ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِدُ مِنْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ ا

١٣٥٧ - (١٤) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ: خَرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَانَ فَالَ: هَمَا إِنّكُمْ لَوْ آكُنْوُنُمُ ذِكْوَهَا يَسْتَبْشِوُوْنَ قَالَ: «آمَا إِنّكُمْ لَوْ آكُنْوُنُمُ ذِكْوَهَا يَسْتَبْشِوُوْنَ قَالَ: «آمَا إِنّكُمْ لَوْ آكُنْوُنُمُ ذِكْوَهَا فِم اللَّذَاتِ الشَّوْتِ، قَالَنْ لَمُوتَ، فَاللَّذَاتِ الْمَوْتِ، قَالَنْ لَمُ لَتَ عَلَى الْمَوْتِ، قَالَنْ لَمُ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ، قَالَنْ لَمُ لَلْ اللَّهُ ال

ترجیکی: "حضرت انی سعید ترجینی کے بین کہ رسول اللہ ویکی آزاز کے لیے تشریف لائے دیکھا کہ لوگ کویا ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا اگرتم لذتوں کو فا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہوتو وہ تم کواس سے باز رکھ جس کو بین دیکے رہا ہوں (بیخی تم بھی نہ ہنسو) اور وہ (لذتوں کو فا کر دینے والی چیز) موت ہے ہیں تم لذتوں کو فا کر دینے والی چیز) موت ہے ہیں تم لذتوں کو فا کر دینے والی موت کو اکثر یادر کھو۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسانیس کر دینے والی موت کو اکثر یادر کھو۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسانیس کر دینے والی موت کو اکثر یادر کھو۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسانیس کا گھر ہوں اور بیس کیڑ وال کا گھر ہوں میں خریت کا گھر ہوں جی آئی کہ جو ا ۔ اور جب قبر میں مؤمن بندہ کو فن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا تا مبادک ہوتو کشادہ مکان میں آیا ہے تو میرے زدیک بہت محبوب تھا ان لوگوں میں سے جو جھے پر چلتے ہیں آئ کے دن میں تجھے پر حاکم و قادر بنائی تنی ہوں اور تو مجور ہوکر میری طرف آیا ہے

صَنِيْعِيُ بِكَ». قَال: «فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّبَصَرِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّدِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَبًا وَلَا ٱهُلاً، اَمَا إِنْ كُنْتَ لَابُغَضَ مَنْ يَّمْشِيُ عَلَى ظَهُرَىُ الِّيُّ، فَإِذَا وُلِّيْنُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ» قَالَ: فَيَلْتَيْمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلاعُهُ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ، فَأَذْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضِ قَالَ: «وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تَنِيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَّا يَقِيب الدُّنْيَا، فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بهِ إِلَى الْحِسَابِ». قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ: «إنَّهَا الْقَبْوُ رَوْضَهٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةَ، أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٥٣٥٣ - (١٥) وَعَنْ آبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيْبَتْنِي سُوْرَةُ هُوْدٍ وَآخَوَاتُهَا.» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. التِّرْمِذِيُّ.

الل توعقريب ميراداس نيك كام كود يجه كاجويس تيرك ي کروں گی اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے قرمایا کہ پھراس مؤمن بندہ کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک کہ تظر کام کرتی ہے اور جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے اور جب قاجریا کافر بندہ کوفن کیا جاتا ہے تو قبراس ہے کہتی ہے نہ تو تیرا آنا مبارک اور نہ قبرتیرے کیے کشادہ مکان ہے تو میرے نزدیک ان تمام لوگول میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں برا تھا اور آئ کے دن کہ میں تھے برحا کم ک گئی ہوں اور تو مجبور ومقبور میری طرف آیا تو و کیھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں ہے کہہ کر رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ پھر قبراس کو دباتی ہے بہاں تک کداس کی پسلیاں ادھر کی ادھرنکل جاتی ہیں۔ ابوسعید دھ کیا بندراوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول الله علي في فرمايا كداس كافر يرستر الرد مصمقرر كي جات ہیں (ایسے اڑ دھے کہ) اگر ایک ان میں پھٹکار مارے تو قیامت تك زين سيره مدا كائ بدا أدهان كوكائح اور توجع رج بن بہاں تک کدائ بندہ کو حساب کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ابوسعید عظینه رادی کا بیان ب که رسول الله عظی فرمایا قبر جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے یا ووزخ کے گڑھول میں ے ایک آگ کا گڑھاہے'' (ترندی)

تَكُوَيَهُكُنَّ " معرت الى حميد وفي الله تعالى عليه الله تعالى عليه معابر منى الله تعالى عليم في الله تعالى عليم في الله الله في الله في

 $(\zeta i Z)$ 

<u>مَنِّ زَوَرُ بِبَالِثِيَّ زُلِمُ }</u>

٥٣٥٤ - (١٦) وَعَنِ الْمَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ آبَوْ بَكُرِ: يَّارَسُوْلَ اللَّهِ! قَدْ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَّبَتْنِي ﴿ مُودَى ۚ وَ ﴿ الْوَاقِعَةُ ﴾ وَ ﴿ الْمُرْسَلْتُ ﴾ وَ ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴾ وَ ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَذُكِرَ حَدِيْتُ آبِيْ هُرَيْرَةَ: «لَا يَلِيجُ النَّارُ» فِيْ «كِتَابِ الْجِهَادِ».

#### الفصل الثالث

٥٣٥٥ - (١٧) عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّكُمُ لَتَعْمَلُوْنَ آغُمَالًا هِيَ آدَقُ فِي قَالَ: إِنَّكُمُ لَتَعْمَلُوْنَ آغُمَالًا هِيَ آدَقُ فِي آدَقُ فِي آدَقُ فِي آدَقُ فِي آغَيْبِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدَّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ. رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ. الْمُوبِقَاتِ. يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ. رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ. ١٥٥٥ - (١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةً إِيَّاكِ وَمُحَقَّواتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةً إِيَّاكِ وَمُحَقَّواتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةً إِيَّاكِ وَمُحَقَّواتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ اللّهِ طَالِبًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّادِمِيُّ وَالْبَابِهُ فَي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٣٥٧ - (١٩) وَعَنْ آبِيْ بَرُدَةَ بْنِ آبِيْ مُؤْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَنَ هَلْ تَدُرِيْ مَا قَالَ آبِيْ لِاَبِيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ آبِيْ قَالَ لِاَبِيْكَ: يَا آبَا

تَذَرِيَّةَ مَنَدُ المُحَرِّتُ إِينَ عَبِاسَ رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَبَمَا كَتِهَ بِينَ كَهُ حَفَرَ اللَّهُ ا الويكر دَفِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِيرَسُولَ اللَّهُ عِلَيْنَا أَبِ بُورُ هِ بُورُكُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا أَبُ بِورُ هُمَ بُورُكُ لَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَى عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَى عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى اللْمُعِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنِكُمُ عِلْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَا عِلْمُ

## تيسرى فصل

مَنْ وَجَهَدُهُ المعطرت الس وَفَقِينُهُ كَتِمَ بِين كَدَمُ السِيمُ لَ كَرِي بوجو تمهاری نظر میں بال سے باریک بی ( بعنی بہت معمولی) لیکن ہم ان كاموں كو رسول الله ﷺ كے زمانہ میں بلاك كرنے والے كاموں میں شاركرتے تھے۔ " ( بخارى وسلم )

تَنْزَيَعَكَدُ: " حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کہتی ہیں کہ رسول اللہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عائشہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی ہے ( یعنی فرشتہ ) یہ ( ایمن طرف ہے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے ( یعنی فرشتہ ) یہ ( ایمن ماجہ، وارمی، بیمنی )

مَنْ وَجَمَدُ: '' حضرت الى بردة وهُوَ اللهُ اللهُ من الى مولى كہتے ہیں كہ جھ سے عبدالله بن عررضى الله تعالى عنها نے كہاتم جائتے ہو مير سے باپ نے تنهار سے كہا تھا ميں نے كہا مجھ كومعلوم نہيں۔ عبدالله نے كہا مجھ كومعلوم نہيں۔ عبدالله نے كہا مير سے باپ نے تمہارے باپ سے كہا تھا اس الو

مُوسَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجُرَ تَنَا مَعَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِجُرَ تَنَا مَعَهُ وَجِهَادَنَا مَعَهُ مَوْدُ لَنَا وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِجُرَ تَنَا مَعَهُ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعُدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَاقًا، وَأَسّا كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعُدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَاقًا، وَأَسّا بِرَأْسِ افَقَالَ آبُوكَ لِآبِي لَا وَاللّهِ، قَدْ جَاهَدُ نَا بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَيْنَا وَصَمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَيْنُوا. وَآسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَا بِهِ أَسِي اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ وَلَالًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ

٥٣٥٨ - (٢٠) وَعَنُ آبِى هُرَيْوَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنِيْ رَبِّيْ بِيسْعٍ: خَشْيَةِ اللّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضْبِ وَالْغِنَا، وَانْ اَصِلَ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا، وَانْ آصِلَ وَالرِّضَا، وَانْ آصِلَ مَنْ حَرَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ مَنْ حَرَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ طَلَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ طَلَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ طَلَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ طَلَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ عَرَمَنِيْ، وَاعْفُو عَمَّنْ طَلْقَيْهُ

موی کیا ہد بات تھے کو خوش کرتی ہے کہ جارا اسلام رسول اللہ عظیما ( کی بعثت) کے ساتھ تھا اور جاری ججرت آپ کے ساتھ تھی اور حارا جہادآپ کے ساتھ تھا اور جارے سارے انجال آپ کے ساتھ تھے جو ہمارے مال نتیمت کی طرح ہیں (بعنی ثابت و برقرار اور آپ کے بعد جوعمل ہم نے کیے ہیں ان سے اگر ہم برابر سرابر جھوٹے جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے تمہارے باپ نے بیان کر میرے باب ہے کہانہیں یوں نہیں خدا کی قتم رسول ﷺ کے بعد ہم نے جہاد کیا ہم نے تماز برطی ہم نے روزے رکھے اور بہت سے نیک اعمال ہم نے کیے اور ہمارے باتھوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور امید ہے کہ ہم کو الن اعمال کا تواب فے گا۔ میرے باب نے بیان کر کہا لیکن میں اس ذات کی فتم کھا کر کہتا ہول جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے میں اس کو پیند کرتا ہول کہ جواعمال ہم نے زمول اللہ ﷺ کے ساتھ کیے ہیں وہی خابت و ا پر قرار رہیں اور جو اعمال ہم نے آپ ﷺ کے بعد کیے ہیں ان سے ہم برابر مواہر چھوٹ جائیں گے۔ میں نے بیس کر کہا کہ تبهارے باب خدا ک قتم میرے باب سے بہتر تھے۔" ( بخاری ) تَوْجَمَدُ "حضرت الوهريره وعُولياته كهتم بين كدر سول الله عِلْيَانِي في فرمایا ہے میرے بروردگار نے مجھ کونو ہاتوں کا تھم دیاہے 🛈 ظاہرو باطن خدا ہے ڈرنا ﴿ تحی بات كمنا عصد اور رضا مندى كى حالت میں 🕝 فقر اور غنا میں میانه روی (یعنی افلاس اور وولت مندی وونوں حالتوں میں میاندروی ﴿ مِن اس عِر آبت داری کو تائم و برقرار رکھوں جو بچھ ہے قطع تعلق کرے 🕲 میں ای شخص کو دوں جو مجھ کومحروم رکھے ﴿ جومحص مجھ برظلم کرے میں (باوجود قدرت

ذِكْرًا، وَنَظرِى عِبْرَةً، وَّامُرَ بِالْعُرُفِ» وَقِيْلَ: «بِالْمَعْرُوْفِ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ.

٥٣٥٩ - (٢١) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مَّوْمِن يَخْرُجُ

مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ

الذَّبَآبِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْنًا

مِنْ حُرِّ وَجْهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ

ابْنُ مَاجَة.

انقام) اس کو معاف کر دول کے میری خاموثی غور وفکر ہو گ میری محویائی وکرالہی ہو ﴿ اور میری نظر عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو اور میرے پروردگار نے بیتھم دیا کہ میں امر بالمعروف کروں۔'' (رزین)



# (٧) باب تغیر الناس لوگوں کے بدل جانے کا بیان

## تپېلى فصل

مَنْ وَحَمَدُ الله وَ الله و الله

تَنْ وَجَعَنَدُ: '' حضرت مرداس الله وظفظته كتب بين كدرسول الله وظفظته كتب بين كدرسول الله وظفظته كتب بين كدرسول الله وظفظته كن فرمايا ب مرت ربيس ك نيك بخت لوگ يكے بعد ويگر اور باق ربيس محددي و به كارى ( يعنى بداور بدكار ) مانند جوكى مجوى يا محمور كي مجوى كي رواه نيس كرتا ـ'' ( بخارى )

#### الفصل الأول

٥٣٦٠ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِانَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

٥٣٦١ - (٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَنَبَّعِضَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرًاعٍ، حَتَّى لَوُ دَخَلُوا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرًاعٍ، حَتَّى لَوُ دَخَلُوا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرًاعٍ، حَتَّى لَوُ دَخَلُوا بَشِيْرٍ، وَذِرَاعًا اللهِا حُجْرَضَتٍ تَبِعْتُمُوْهُمْرٌ». قِيْلَ: يَارَسُولَ اللّهِا الْبَهُودَ وَالنَّصَارِي؟ قَالَ: فَمَنْ؟». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٥٣٦٢ - (٣) وَعَنْ مِرْدَاسِ نِ الْاَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَذْهَبُ الصَّلِحُوْنَ، الْآوَّلُ فَالْآوَّلُ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ آوِ

التَّمَرِ، لَايُبَالِيْهِمُ اللَّهُ بَالَةٌ». رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

# دوسری فصل

تَوَرِحَمَدُ: "معزت حدیق حقیقیه کیتے ہیں کہ نی ویکھائے نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہتم اپنے امام (خلیفہ یا سلطان) کوئی نہ کرو ہے اور آئیں میں ایک دوسرے کوائی گواروں ہے نہ مارو کے اور تمہاری دنیا کے مالک تمہارے شریرو ہکارلوگ نہ ہوجائیں گے۔" (ترفری)

تَذَرَجَهَنَدُ المحضرت حذایفہ رغز الجناء کہتے ہیں که رسول الله عِلَیْنَا نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک ند آئے گی جب تک که دنیا ہیں مب ہے زیادہ نصیبہ ور اور دولت مند وہ محض ندین جائے جو آئمتی ہے اور آئم کی کا بیٹا ہے (بعنی بداصل اور بدسیرت اشخاص دنیاوی جاہ وجلال اور دولت کے مالک نہ ہو جائیں گے)۔" (تر فدی، بیٹی ) وجلال اور دولت کے مالک نہ ہو جائیں گے)۔" (تر فدی، بیٹی )

#### الفصل الثاني

٥٣٦٣ - (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا مَشَتْ أُمَّتِيَ الْمُطَيْطَآءَ، وَحَدَمَنْهُمْ ابْنَاءُ الْمُلُوكِ آبْنَاءُ قَارِسَ وَالرَّومِ، سَلَّطَ اللهُ شِرَارَهَا عَلَى خِيَآرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْثِ.

٥٣٦٤ - (٥) وَعَنْ حُذَيْفَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوْا إِمَامَكُمْ،

وَتَجْتَلِدُوْا بِالسَّااِكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِوَادُكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمُ شِوَادُكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمُ شِوَادُكُمْ، وَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ.

٥٣٦٥ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى بَكُوْنَ السَّعَدَ النَّآسِ بِالدَّنْبَا لُكَعُ بُنُ لَكَعَ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيَّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ لَكَعَ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّيْوَة».

٥٣٦٦ - (٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَغْبِ نِ الْقُرَظِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَلِى بْنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّا لَجُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهَا مُوْدَةٌ لَهُ مُوْدَعَةٌ بِغَرْدٍ، فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مَن النِّعْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مَن النِّعْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مَن النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ الْمَوْمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا اللهِ مَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ الْحُرِي، وَسَتَرْتُمُ المَوْنَةُ وَرُفِعَتْ الْحُرِي، وَسَتَرْتُمُ المَوْنَةُ وَرُفِعَتْ الْحُرِي، وَسَتَرْتُمُ المَوْنَةُ وَرُفِعَتْ الْحُرى، وَسَتَرْتُمُ المَوْنَةُ اللهِ المَوْدَةُ وَلَيْعَادَةً وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَوْدَةُ الْمَاؤُلَةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤُلَةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤُلُهُ الْمَاؤُلةُ اللهُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤُلَةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤُلةُ المَاؤُلةُ الْمَاؤُلةُ الْمُؤْلِقةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤِلةُ الْمَاؤِلةُ الْمَاؤُلةُ الْمَاؤِلةُ الْمُؤْلِقةُ الْمَاؤِلةُ الْمَاؤِلةُ الْمَاؤِلةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلِةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلَةُ الْمُؤْلِقةُ الْمَاؤِلَةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِةُ الْمَاؤِلَةُ الْمَاؤِلَةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقةُ الْمَاؤِلَةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِقةُ الْمِؤْلِقةُ الْمُؤْلِقةُ الْمُؤْلِقةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقةُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقةُ المُؤْلِقةُ المُؤْلِقةُ المُؤْلِقةُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٣٦٧ - (٨) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ.» رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ إِسْنَادًا.

۵۳۱۸ – (۹) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أُمَوّاءُ كُمْ خِيَارَكُمْ، وَاغْنِيَاؤُكُمْ سَمْحَاءَ كُمْ، وَأُمُوْرُكُمْ شُؤرلى

آئے، ان کے جمم براس وقت صرف ایک جادر تھی جس میں چڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ان کو دیکھ کر رو يرا كرايك زمان ين وه كس قدرخوش حال عظم اورآج ان كى کیا حالت سبعہ، پھررسول الله عظی نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب كرتم صح كوايك جوڑا بهن كرنكلو كے اور شام كوايك جوڑا وکن کرنگلو هے اورتمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا بالدرکھا جنے کا اور دوسرا اٹھایا جائے گا (لیعنی انواع و اقسام کے کھاتے تنبارے سامنے رکھے جائیں گے ) اورتم اپنے گھروں پراس طرح يده والو مح جس طرح كعبه ير برده والاجاتاب- صحابه رضي الله تعالی عنبم نے عرض کیا یا رسول اللہ عظی ہم اس روز آج کے دن ے بہتر حال میں ہول کے اس لیے کہ ہم کواس وقت عبادت کے ليه كانى دفت ملي كالدرمحنت واشغال سے بے فكري موكى - آب 

تَنْزَيْحَكَدُ: " حضرت الس دَعَنِيَّةِ الله عِينَ كدرسول الله عِينَ كَمَ نَعُ فَيْ نَدَ فَرَ الله عِينَ كَمَ م فرمایا ہے ایک زمانہ لوگوں پر الیہا آئے گا جس میں دین پر مبر کرنے والا شخص اس آوی کے مائند ہوگا جس نے اپنی مشی میں انگارہ لے لیا ہولیتی جس طرح انگارے کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے ای طرح دین برقائم رہنا دشوار ہوگا) ۔" (تر ندی)

تَوَیَحَمَدُ: "حضرت الى جریره رین کی کتے ہیں که رسول الله می کی استان کے خوال الله می کی استان کی الله می کا ا نے فرمایا ہے جب تمہارے امراء تمہارے بہتر لوگ ہول اور دولت مند تمہارے کی ہول اور تمہارے امور باہمی مشورہ سے طعے پائیں۔ اس وقت زمین کی بشت تمہارے لیے زمین کے بیٹ سے بہتر ہو

بَيْنَكُمْر، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لِّكُمْر مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أَمَرَاءُ كُمْ شِوَارَكُمْ، وَآغُنِيَاءُ كُمْ بُخُلَاءَ كُمْ، وَآمُوْرُكُمْ اللّي نِسَآءِ كُمْ، فَبَطُنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». رَوَاهُ النّرْمِذِيْ، وَقَالَ: هَلَذَا حَدِيْثُ غَرِيْثٍ.

٥٣٦٩ - (١٠) وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاكِلَةُ إلى قَصْعَتِهَا». قَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ تَدَاعَى الْاكِلَةُ إلى قَصْعَتِهَا». قَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ وَلَيَنْوِ عَنَ اللّٰهُ وَلَيَكُمْ عَثَاءٌ كَعُنَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْوِ عَنَ اللّٰهُ وَلَكِنّتُكُمْ عُثَاءٌ كَعُنَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْوِ عَنَ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُو حُكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَنْوِعَنَ اللّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُو حُكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقُوفَنَ اللّٰهُ فِي فَيْ وَلَيَقُوفَنَ اللّٰهُ فِي قَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ فَيْ وَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّ

گ- (بعنی زندگی زمین موت سے بہتر ہوگی) اور جب کے تبارے کے امراء تبارے در ایس کے تبارے کے امراء تبارے تبارے تبارے تبارے تبارے تباری ہوں اور تبارے معاملات تباری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں اس وقت تبارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی ہشت سے بہتر ہوگا (بعنی تباری موت تباری زندگی سے بہتر ہوگا) '' (ترفدی، بید حدیث غریب ہے)

فرمایا ہے ممراہ لوگوں کے گروہ قریب ہے کہ ان کے بعض آ دی بعض كوتم سے فزتے اور تہاري شان و شوكت كو مثانے كے ليے باكي مے جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت بعض بعض کو كلان كى طرف بلاتے بي (بيني مرابوں كا أيك كروه بيدا بوكا جس میں سے بعض بعض لوگوں کوتمہاری قوت تو ڑنے اور تم کو ہااک کرنے کیلئے اس طرح بائیں سے جس طرح آ دمیوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔) بیان کر صحابہ رضی الله تعالی عنہم میں سے کسی نے یو چھار کیا وہ لوگ ہم پر اس لیے غلبہ حاصل کرلیں سے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہول گے؟ آپ ﷺ نے فرمایاتم اس زمانہ میں بری تعداد میں ہوگے لیکن ایسے جیسے کہ دریا یا نالول کے کنارے یانی کے حماگ ہوتے ہیں ( یعنی تم نہایت کمزور اور ضعیف ہو سے ) تمہارا رعب اور تمہاری ایب وشمنول کے ول سے نکل جائے گی، اور تہارے ولوں میں ضعف وستی پیدا ہو جائے كى يكسى في عرض كيا، يا رسول الله عِلْكَيْنَا! "وأن " ضعف وستى ) کیا چیز ہے؟ فرمایا ونیا کی محبت اور موت سے بیزاری۔ اور اوداؤد۔ جيهتي)

#### الفصل الثالث

## تيسرى فصل

ترکیمین اللہ تعالی اللہ تعالی عبد اللہ تعالی عبد اس کہتے ہیں کہ جس قوم میں مال فنیمت کے اعد خیانت کرنے کا عبب پیدا ہو جائے خداوند تعالی اس کے دلوں میں وشمنوں کا رعب پیدا کر دیتا ہے اور جس قوم میں زنا کاری پھیلتی ہے اس میں اسوات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور جوقوم ناپ اور تول میں کی کرتی ہے (لیمی کم ناتی اور کم تولتی ہے) اس کا رزق اٹھائیا جاتا ہے اور جوقوم ناحی تھم کرتی ہے رایعی جس قوم کے امراء احکام نافذ کرنے میں عدل وانصاف کو کھوظ شمیں رکھتے اور ناحی احکام خاری کرتے ہیں۔) اس میں خون ریزی پھیل جاتی ہے اور جوقوم اپنے عبد کو تو ڈتی ہے اس پروشن کو ریزی پھیل جاتی ہے اور جوقوم اپنے عبد کو تو ڈتی ہے اس پروشن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔'' (مالک)



# (۸) باب التحذير من الفتن فتول عدورن كابيان

## تپہلی فصل

مَّوْرَ حَمَدُ: " حضرت عياض بن حمار عاشعي وفِي ليَّن كم يت إلى كدرسول الله والله عن الك روز اين خطبه من قرماي خبردار! خداوند تعالى نے مجھ کو بیتھم ویا ہے کہ میں تم کو وہ بات بتا دول جس کوتم نہیں جائے، خداوند تعالیٰ نے جو باتیں آج جھ کوتعلیم کی میں ان میں سے بعض باتیں میہ بی کہ خداوند تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو مال میں نے پائے کس بندہ کو دیا ہے وہ حلال ہے ( یعنی اس کو کو کی شخص حرام نہیں کرسکتا ) اور خدائے بیفر مایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حق کی طرف ماکل کیا ہے۔ چمران کے باس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے پھیرویا اور ان پروہ چزیں حرام کردیں جن کویس نے ان کے لیے حلال کیا تھا اور شیاطین نے ان کو بیتکم دیا کہ وہ میرسے ساتھ اس چیز کوشریک کریں جس کے غلب کی کوئی دلیل نازل منیں ہوئی۔ اور خدائے بیفر مایا ہے کہ، خدائے زمین کے باشندوں پرنظر ڈالی (اس لیے کہ وہ مشرک تھے) مگر ایک جماعت اہل کماب میں سے (ک وومشرک نمتی خدااس پر غضبناک نہیں ہوا) اور خدا نے بیفرمایا کہ بیں نے تم کو (اے حضرت مجر ﷺ) اس لیے پیغیر ینا کر بھیجا ہے کہ میں تم کو آ زماؤں ( کہتم اپنی قوم کی ایڈ اپر کیوں کر صبر کرتے ہو؟) اور تمہارے ساتھ تمہاری قوم کو بھی آ زماؤں ( کہ وہ

#### الفصل اناول

٥٣٧١ - (١) عَنْ عَياضِ ابْن حِمَادِي الْمُجَاشِعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمِر فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِيُ أَنْ أُعَلِّمُكُمْ مَا جَهِلْتُمُ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِيْ هٰذَا: كُلُّ مَال نَحَلْنُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَانَّىٰ خَلَفْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ ٱتَّنَّهُمُ الشَّيْطِيْنُ، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَوَتُهُمْ أَنْ يُّشُرِكُوا بِي مَا لَهُ أَنُولُ بِهِ سُلُطُنَّا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهُلِ الْآرُضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمُ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِابْتَلِيَكَ وَٱبْتَلِيَى بِكَ، وَٱنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يُغْسِلُهُ الْمَآءُ تَقْرَءُ هُ نَاتِمًا وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللَّهَ آمَوَنِيْ أَنْ أُخْرِقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّا إِذًا يَثُلُغُواْ رَأْسِيْ، فَيَدَعُوٰهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا أَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَٱنْفِقُ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعَتُ خَمْسَةً مِّثْلَةً، وَقَاتِلُ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا ایمان لاقی ہے بانیس) اور میں نے تمہارے باس ایک کہا ہے تھی جس کو یانی تبیں وهوسکتا ( ایعنی جو ولوں میں محفوظ ہے اور اس میں سن من من تبديلي نيس موسكتي ) تم اس كوسوت جاست يزعة مو-اور حدا نے مجھ کو بیتم دیا ہے کہ میں قریش کوجلا ڈالوں (لینی کفار قریش کو تباہ و ہر باد کر دول) میں نے بہتھم یا کر عرض کیا۔ قریش تو میراسر کچل والیں سے اور کچل کر روٹی کی مانند (چورا) بنا دیں گے (بعنی کفار قرایش کی تعداد زیادہ ہے میں کیوں کران پر قابو یاسکوں کا) خدا وند تعالی نے فرمایا۔ ثم ان کوان کے وطن سے نکال دوجس طرح کدانبوں نے تم کو نکالا تھا اور ان پر جہاد کرو، ہم تمبارے لئے جہاد کے سامان کا انتظام کریں ہے اورتم لشکر جیجو ہم تمہارے لشکر ہے یائج گئی طاقت ہے تمہاری عدد کریں گے اور جو لوگ ہم بر ایمان لائے اور تمہارے طاعت گزار ہیں ان کو ساتھ کے کران لوگوں سے قال کر وجنبوں منے نافر مانی وسر منی کی ہے۔" (مسلم) تَرْيَحَكُ: " مفرت اين عباس رضي الله تعالى عنها كيتي بين كه جب بيآيت نازل مولَى ﴿ وَالَّذِرُ عَشِيْرَنَكَ الْأَفُومِينَ ﴾ (يعني ايخ تریب کے رشتہ دارول کو ڈراؤ) تو ہی عِنْ کوہ صفا پرتشریف لے مھئے اور یکارنا شروع کیا۔ اے نبی فہر، اے بندی عدی، یعنی قرایش کے فرقوں اور جماعتوں کو بلانا شروع کیا جب سب جمع ہو گئے تو آب نے فرمایا اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ جنگ میں وشمن نے ایک لشكرة كراتاراب اورتم يرحمله كرنا حابتنا ببقو كياتم ميري بات كوسجا مانو معيد؟ قريش نے كہا۔ ہاں تم بميشہ مارے تجربہ ميں سے ثابت ہوئے ہو آپ ﷺ نے فرمایا میں خداکی طرف سے ورانے پر مامور ہوا ہول (تم خدا سے ڈرو اور جھے پر ایمان کے آؤ ورند)

٥٣٧٢ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالْذِرُ عَشِيْرَتُكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴾، صَعِد النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ المَّتَعَالَ يُنَادِئِ: ﴿يَا بَنِيْ فِهْوا يَا بَنِيْ عَدِيّ ﴾ لِبُطُونِ قُرِيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا بَنِيْ عَدِيّ ﴾ لِبُطُونِ قُرِيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَقَالَ: ﴿ اَرَالَيْتُكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰ خَيْلًا عَلَيْكُمُ اللّٰ خَيْلًا عَلَيْكُمُ اللّٰهُ الْحَبْرُاتُكُمُ اللّٰ خَيْلًا عَلَيْكُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

الْيَوْمِ، آلِهِلْذَا جَمَعْتَنَا؟! فَنَزَلَتُ: ﴿ تَبَّتُ يَدَآ آبِی لَهُ وَقَبْ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ، وَفِی رِوَایَةٍ: نَادَی: ﴿ یَا بَنِی عَبْدِ مَنَافٍ! إِنَّمَا مَقَلِی وَمَثَلُکُمْ کَمَثَلِ رَجُلٍ رَآی الْعَدُوَ فَانْطَلَقَ یَوْیَا اَهْلَهُ، فَخَشِی آنُ یَسْمِقُوْهُ، فَجَعَلَ یَوْیَا اَهْلَهُ، صَبَاحَاهُ».

٥٣٧٣ - (٣) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَٱنَّذِر عَشِيْرَتَكَ الْآثُوَيِيْنَ﴾ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُويِّشُا، فَاجْتَمَعُوْا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ النِّقِدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ مُرَّةَ بُن كَعْبِ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْرُ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيُ عَبْدٍ شَمْسٍ! أَنْقِذُوْا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِيَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُواْ ٱنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ هاشمرا انفذوا انفسكم من النار. يا بني عَبْدِ الْمُطّلِب! آنْقِذُوْا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وَيَا فَاطِمَهُ آنْقِذِي

نَفُسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ

تہارے سامنے تحت عذاب موجود ہے ابواہب نے بیان کرکہا۔ تھے

پر سارے دن ہااکت ہو، کیاائی لیے تو نے ہم کوجع کیا تھااس پر بیہ

مورت نازل ہوئی ﴿ نبت بدا ابی لہب ﴾ (بعنی ابواہب کے

وفوں ہاتھ ہلاک ہوں)۔ '(بخاری وسلم) اورایک روایت بی بیہ

الفاظ بین کہ حضور سرور عالم جھی نے قریش کوجع کر کے بیفر ہلا:

"اے عبد سناف کی اولاد میرا اور تہارا حال اس فخص کی ماند ہے

ہیں نے دہمن کے لفکر کو دیکھا بھر وہ اپنی قوم کو وہمن ہے بچانے

میں نے دہمن کہاڑ پر چڑھا (تاکہ قوم کو آگاہ کرے) لیکن بھراس

خوف سے کہیں وہمن اس سے پہلے پہنی جانے اس نے پہاڑی پر

خوف سے کہیں وہمن اس سے پہلے پہنی جانے اس نے پہاڑی پر

مقابلہ پر ہوشیار اور مدافعت کے لیے تیار ہوجاؤ)۔' (بخاری)

مقابلہ پر ہوشیار اور مدافعت کے لیے تیار ہوجاؤ)۔' (بخاری)

اللهِ شَيْنًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رِحِمًا سَآلِكُهَا بِبَلَالِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا مَعْسَرَ قُرَيُشِ!

إِن اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ، لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا، وَيَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ الَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
اللَّهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسَ ابْنِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِيْ
عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ
اللَّهِ الْا اُغْنِيُ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ
اللَّهِ الْا اُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ
اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ
اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شَيْئًا».

کی طرف ہے کی چیز کا مالک نہیں ہوں) لینی بھی کسی گوندا کے عذاب ہے نہیں ہچا سکا۔البند بھے پر تہارا قرابت کا فق ہے جس کو ملک میں قرابت کی تری ہے تر کرتا ہوں (مسلم) اور بخاری ومسلم کی روایت میں بر الفاظ بیں کہ آپ جی کی نے قرمایا اے قریش کی جماعت! پی جانوں کو بھے پر ایمان لاکر) خریدلو (یعنی دوزخ کی جماعت! پی جانوں کو بچاو) میں تم ہے دوزخ کے عذاب بیل آگ ہے اپنے آپ کو بچاو) میں تم ہے دوزخ کے عذاب بیل ہے کہ بھی دور نہیں کرسکن۔اوراے عبدمناف کی اولاد! بیس تم ہے فدا کے عذاب بیل خدا کے عذاب کو دفع نہیں کرسکن۔اوراے عباس بن عبدالمطلب! بیل خدا کے عذاب ہے کہ خدا کے عذاب کو دفع نہیں کرسکن۔اوراے میاس بن عبدالمطلب! بیس تم کو خدا کے عذاب ہے دوراے صفیہ (آئخ ضرت کی والدا کی بھولیکی) میں تم کو عذاب خداوندی ہے نہیں بچا سکنا۔اور اے حمی بچا سکنا۔

## دوسرى فصل

#### الفصل الثاني

٥٣٧٤ - (٤) عَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ: «أُمَّتِىٰ هَذِهِ أُمَّةُ مُّرُحُوْمَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ، عَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ، عَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ، عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتُلُ». رَوَاهُ آبُودَاؤد.

٥٣٧٥ - (٥) ٥٣٧٦ - (٦) وَعَنْ آبِيْ عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ طَذَا الْاَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَّرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ جِلاَفَةً الْاَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَّرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ جِلاَفَةً

وَّرَحْمَةً، ثُمَّ مُلُكًا عَضُوْطًا، ثُمَّ كَانِنَ جَبَرِيَّةً وَّعُتُوَّا وَّفَسَادًا فِي الْآرْضِ، يَسْتَحِلُوْنَ الْحَرِيُرَ وَالْفُرُوْجَ وَالْحُمُوْرُ، يُرْزَقُوْنَ عَلَى ذَلِكَ وَيُنْصَرُوْنَ، حَتَّى يَلْقَوْا اللَّهَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيُ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٣٧٧ - (٧) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكُفَأُ قَالَ زَيْدُ بُنُ يَخْبَى الْوَّادِيُّ: يَغْنِى الْإِسْلَامَ كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ ﴾ يَغْنِى الْخَمْرَ، فِيْلَ: فَكَيْفَ يَارَسُولَ الله! وَقَدْ بَيْنَ اللّهُ فِيْهَا مَابَيْنَ ؟ قَالَ: ﴿يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُونَهَا ﴾. وَوَاهُ الذَّارِمِيّ.

#### الفصل الثالث

٥٣٧٨ - (٨) عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنْ حُكَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُوْنُ النَّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُوْنَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ تَعَالَى، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ

عبد ہوگا اور اس کے بعد بے امر ہونے والا سے تکبر قبر، غلبہ اور فساد آئی۔
الارض (لیتی زمین پر فقتے اور فسادات پیدا ہو جائیں ہے) اس
وقت لوگ رہیم کے کپڑوں کو حلال سمجیس سے عورتوں کی
شرمگا ہوں اور شراب کو جائز قرار دیں سے اور باوجود اس کے کہ ان
کورز ق دیا جائے گا اور ان کی عدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ خدا
سے جالیس ہے۔ (روز جزا میں خدا کے سامنے پیش ہوں
سے الیس ہے۔ (روز جزا میں خدا کے سامنے پیش ہوں

تنگریجنگذان ده مطرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ فرماتے سا ہے سب سے پہلے اسلام میں جس چیز کو الثانیا جائے گا جس طرح بحرے برتن کو الٹ ویا جاتا ہے، وہ شراب ہوگی ( لیمنی اسلام میں سب سے پہلے فعدا کے جس تھم کی خلاف ورزی کی جائے گا اور اس کے تھم کو الٹ دیا جائے گا دہ شراب کی ممانعت کا تھم ہوگا) اور پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تھی ہیں کر بوگا حالاتکہ شراب کے متعلق خدا کے احکام بیان ہو بھی ہیں اور سب پر ظاہر ہیں؟ فرمایا ہے اس طرح ہوگا کہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیس سے اور اس کو فرمایا ہے اس طال قرار دیں سے اور اس کو اللے قرار دیں سے اور اس کو طال قرار دیں سے اور اس کو طال قرار دیں سے اور اس کا

### تيسرى فصل

مَنْ وَجَدَدُدُ المعترات نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنها حضرت حديفه النظرة الله والمنظمة المعترات حديفه النظرة الله والمنظمة المنظمة المنظم

مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ، ثُمْ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالَى،
ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَآءَ اللّٰهُ أَنْ
يَكُوْنَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالَى، ثُمَّ يَكُوْنُ مَا شَآءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونُ مَلْكًا جَبَرِيَّةً، فَيَكُونُ مَا شَآءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونُ مَلْكًا جَبَرِيَّةً، فَيَكُونُ مَا شَآءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونَ مَلْكًا جَبَرِيَّةً، فَيَكُونُ مَا شَآءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونَ مَلْكًا جَبَرِيَّةً مَعَالَى، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجٍ نُبُوقٍ \* ثُمَّ سَكَتَ، قَالَ حَبِيْتِ فَلَمَّا اللّٰهُ فَعَلَى مَنْهُ إِنَّا اللّٰهُ فَعَلَى مَنْهُ إِنَّا اللّٰهُ فَعَلَى الْعَلِيْدِ كَتَبْتُ الْبُهِ بِهِلَا الْحَدِيْدِ أَنْ تَكُونَ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيَّةِ وَلَى الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيَّةِ وَالْمَالُولُ النَّالِ النَّالِ النَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيَّةِ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْبَيْوَةِ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيَّةِ الْمُلْكِ الْمَلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيْةِ الْمَلْكُ وَلَالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيَةِ الْمُلْكِ الْمَلْكِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَى النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّهُ وَالْمَالِيَةِ الْمُلْكِ اللّٰهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّٰهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّٰهَ اللّٰهُ الْمُلْتِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكِ اللّٰهُ الْمُلْكِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

خلافت کو اٹھا لے گا اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی کا میلے والی ( بعنی جس میں بعض لوگ پر زیادتی اور ظلم کریں مے۔ جب تک خدا اس کو جاہے گا قائم رکھے گا۔ براس کو بھی خداوند تعالیٰ اٹھالے گا۔ پر تكبر اور غليه كى حكومت بوكى اور جب تك خدا تعالى جاب كا وه تائم رہے گی۔ پھر خداوند تعالی اس کو اٹھالے گا اور اس کے بعد نبوت كے طریقه برخلافت قائم ہوگی (لیمنی حضرت عیسی اور مبدی عليها السلام كاعبد حكومت) اتنافرها كرآب خاموش مو كرحبيب بن سالم اس حدیث کے ایک راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزيز خليفه موت توميل في إس حديث كولكه كران ك یاس بھیجا بعنی میں نے ان کو بیرصدیث یاد ولائی اور ظاہر کیا کہ مجھ کو امید ہے آپ وہی خلیفہ ہیں جس کا ذکر اس حدیث میں کائے والے بادشاہ اور تکبر و غلیہ کی حکومت کے بعد آیا ہے عمر بن عبدالعزیز دین ﷺ اس ہے بہت خوش ہوئے ادر اس تشریح نے ان كوبهت فوش كيا-" (احمد بيبتي)



## كتاب الفتن

## فصل اوّل

تربیحکی: "حضرت حذیقہ دفیقینہ کہتے ہیں کہ رسول خدا بیسی اللہ وقت ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ فرمایا اور جو باتیں اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تحیں سب کا ذکر کیا جن لوگوں نے ان باتوں کو یادرکھا، یادرکھا اور جو بھول میے، بھول میے۔ حضرت حذیفہ حفیقینہ کا بیان ہے کہ میرے یہ دوست بیمی سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس سے واقف ہیں (یعنی ان ہیں سے بعض کو وہ باتیں یاد ہیں اور بیس بھی بھول عمیا ہوں) لیکن جب کوئی ایسا بعض بھول می ہول عمیا ہوں) لیکن جب کوئی ایسا واقعہ بیش اتا ہے جس کی خبر حضور ویکھی نے دی تھی تو جھے کو وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ جس طرح ایک عائب شخص کے چرہ کو د کھے کر لوگ یاد آ جاتی ہے۔ جس طرح ایک عائب شخص کے چرہ کو د کھے کر لوگ ایسا اس کو پیچان لیسے ہیں۔" ( بخاری وسلم )

مَنْزَجَعَدَ: " حضرت حذیف حظی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جھا کے بیز کہ میں نے رسول اللہ جھا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جھا کی بیزاں طرح جس طرح کہ چنائی کے حکیے ہوتے ہیں ( بعنی برابرا ور زیادہ تعداد میں ) لیس جو دل ان فتوں کو قبول کرے گا اس کے اندر ایک سیاہ نشان ڈال دیا جائے گا اور جو دل ان فتوں سے متاثر نہ ہوگا اس پر ایک سفید نشان ڈال دیا جائے گا اور جو دل ان فتوں سے متاثر نہ ہوگا اس پر ایک سفید نشان ڈال دیا جائے گا خوش دو تتم کے دل ہوئے ایک تو سفید شل سنگ مرمر کے جن بر کسی قتم کا کوئی فتنداش انداز نہ ہوگا۔ اس وقت تک جب تک کہ آسان و زمین قائم ہیں اور دومرا ہوگا۔ اس وقت تک جب تک کہ آسان و زمین قائم ہیں اور دومرا

#### الفصل الأول

٥٣٧٩ - (1) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَرَكَ شَيْنًا يَّكُوْنُ فِيْ مَقَامِهِ ذَالِكَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً، وَنَسِيةً مَنْ نَسِيةً، قَدْ عَلِمَةً اَصْحَابِيُ هُولَاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ، قَارَاهُ فَاذْكُرُهُ، كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إذَا غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إذَا رَاهُ عَرَفَةً متفق عليه.

٥٣٨٠ - (٢) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ: «تَعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْفُورَ عَوْداً عُوْدًا، فَآيَّ عَلَى الْفُلُوبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْداً عُوْدًا، فَآيَّ فَلْبِ الشُوبَهَا لُكِتَتُ فِيهِ لُكْتَةُ سَوْدَاءٌ، وَآيَّ فَلْبِ الشَّمَاءُ، حَتَى فَلْبِ الْكَوْدَ عَلَى قَلْبِهِ لَكُتَةُ بَيْضَاءُ، حَتَى يَهِمِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: آلِيصُ مِثْلُ الصَّفَاءِ، فَلَا يَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: آلِيصُ مِثْلُ الصَّفَاءِ، فَلَا يَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: آلِيصُ مِثْلُ الصَّفَاءِ، فَلَا يَصُرُّهُ فِينَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْأَخُونِ مَحْجِيلًا لَا وَالْأَخُونِ مَحْجِيلًا لَا وَالْأَخُونِ مَحْجِيلًا لَا

يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكُرًا إِلَّا مَا أَشُرِبَ مِنْ هَوَافَ». رواه مسلم.

٥٣٨١ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتَيْن، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا ٱنْتَظِرُ الْأَخَرَ: حَدَّلْنَا: «أَنَّ الْآمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّرَ عَلِمُوا مِنَ السَّنَّةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رُفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَلُو الْوَكْتِ، نُشِّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ آثَرِ الْمَجُلِ كَجَمْرِ دَخْرَجْتَةً عَلَى رجُلِكَ، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبَرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْآمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِيْ فَلَانِ رَجُلًا آمِيْنًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَغْقَلَهُ! وَمَا أَظُرُفَهُ! وَمَا آجُلَدَهُ: وَمَا فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلِ مِّنُ إِيْمَانِ». منفق عليه

ول سیاہ را کھ کی مانند جیسے النا برتن جس میں کیجھ باتی ندر ہے یہ ول نہ تو امر معروف (نیک کامول) سے آگاہ ہوگا اور نہ برے کامول کو برا جانے گا۔ مگر صرف اس چیز سے واقف ہوگا جو اس کے ول میں بیوست ہوگئی ہے بینی انسانی خواہشات میں ہے۔'' (مسلم)

تَرْزِجَهَدُ: "معفرت حذيفه والمنظينة كتب إلى كريم سے رسول الله ﷺ نے دوحدیثیں (باتمی) بیان کیس ان میں ہے ایک کو د کم چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں، رسول اللہ نے ہم سے فرمایا کہ امانت (لینی ایمان) لوگوں کے دلوں کی جز میں ڈائی گئی ہے پھر انہوں نے (ایمان کے نورے) قران کو جانا پھرانہوں نے سنت کو جانا۔ اس کے بعد آپ نے ایمان کے اٹھ جانے کی مدیث بیان کی۔ادر فرمایا۔ آ دمی حسب معمول سوئے گا ادرامانت (ایمان) اس کے دل سے نکال کی جائے گی اور ایمان کا وهندلا سااٹر رہ جائے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ سوئے گا تواس کے دل سے امانت کا بقیداثر نجمي ذكال ليا جائيگا اور دل ميں ايك آبله جبيها نشان ره جائيگا جيسے تو آگ كى چنكارى كواسيخ ياؤل بر ذال دے اور اس سے آبلہ بر جائے جو بظاہر پھولا اور اٹھا ہوا ہوگا لیکن اتدر سے خال ہوگا پھر (اليابونے كے بعد) جب لوگ ميج كواشيس كے تو آپس ميں حسب معمول خرید وفروکت کریں سے اور ان میں سے ایک فخض بھی ایبا نہ ہوگا جو امانت کوادا کرے (بعنی حقوق شرعیہ کوادا کرے) یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا (بعنی امانت باقی ندرہنے کے سبب) كه فلان فتبيله من أيك امين و ديانتدار هض ب اوراس زمانه مي ایک مخص کو (جس کو ونیاواری میں کمال حاصل ہوگا) کہا جائیگا کہ س قدر عقلند ہے ( کاروبار میں ) اور نمس قدر ہوشیار ہے اور نمس

قدرخوبصورت ہے اور کس قدر جالاک ہے حالانکداس کے دل میں ا رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔' ( بخاری وسلم )

تَذَوَجَهَا: "حضرت حذيف رضي الله المي الله الله (اكثر) رسول نیک کاموں کو دریافت کرتے رہتے تھے) اور میں آپ سے برائیوں اور فتنوں کی بابت ہوجھا کرنا تھا۔اس خیال سے کہ کہیں میں کسی فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ آیک روز میں نے عرض کیا یارسول الله! بهم جالجيت ين بتلا ادر بدي كرزمانه من يقط محرضداوند تعالى نے ہم کوید بھلائی عطا فر مائی ( یعنی اسلام ) کیا اس بھلائی کے بعد مھى كوئى برائى بيش آنے والى بے آب نے فرمايا إلى ميس في عرض کیا کیا اس بدی و برائی کے بعد بھی جملائی ہوگے۔فرمایا ہاں اور اس بھلائی میں جو برائی کے بعد ہوگی کدورت یائی جائے گی، میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہوگی۔ فرمایا کدرورت سے مرا و وہ قوم ہے جومیرے طریقد کے خلاف طریقد اختیار کرے گی۔ اور لوگوں کو میری راه کے خلاف رائے بتائے گی تو ان میں دین کوبھی و کیھے گا اور وین کے خلاف امور کو بھی (لیعنی ان میں مشروع اور غیرمشروع و نوں یا تیں یائی جائیں گی) میں نے عرض کیا کیا اس بھلائی کے بعدیھی برائی ہوگی۔فر مایا ہاں ایسے لوگ ہوں مے جو دوزر کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلکیں گے ) یعنی علات مراقل بھیلائمیں ہے) جو خض ان کی جہنمی دعوت کو قبول کرے گا۔ وہ اس کو جہتم میں و تھکیل دیں معے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! ان کی صفت بیان فرمایئے (لیعنی وہ کون لوگ ہول کے اور کیسے ہول گے ) فرمایا وہ ہماری قوم یاجنس میں سے ہوں گے اور ہماری زبان

٥٣٨٢ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسُأَلُوْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَحَافَةَ أَنَّ يُّدُركَنِيُ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَ نَا اللَّهُ بِهِلْذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ وَهَلُ بَعْدَ دَٰلِكَ الشَّرْ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخُنُّ». فُلُتُ: وَمَا دَخُنَهُ؟ فَالَ: «قَوْمُرُّ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِيْ، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ، تَغْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتَ: فَهَلُ بَغْدَ ذَالِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْر، دَعَاةٌ عَلَى أَبُواب جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا تَذَفُوهُ فِيْهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِالْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ آذُركَنِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْوَمُ جَمَاعَهُ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُمُرُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَصَّ بأَصْل شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَٱنْتَ عَلَى ذُلِكَ». منفق عليه. وفي روايةٍ لِمسلمِ: قَالَ: «يَكُوْنُ بَغْدِيْ أَنِمَّةٌ لَا يَهْنَدُوْنَ بِهُدَاىَ، وَلَا

يَسْتَنُوْنَ بِسُنَتِى، وَسَيَقُوْمُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِي جُئْمَانِ إِنْسِ». قَالَ حُذَيْفَةَ: قُلْتُ: كَيْفَ آصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ آذُرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ اللهِ مِنْوَ، وَإِنْ ضَوَبَ ظَهْوَكَ وَآخَذَ مَالَكَ قَاسْمَعُ وَآطِعُ».

میں گفتگو کریں ہے میں نے عرض کیا اگر وہ زمانہ میں یاؤں تو آپ مجھ کو کیا تھم دیتے ہیں (بینی اگر وہ لوگ میری زندگی میں ظاہر ہوئے تو اس دفت مجھ کو کیا کرنا جاہیے ) فرمایا مسلمانوں کی جماعت کولاکز پکڑواوران کے اہام کی اطاعت کر ۔ میں نے عرض کیا اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نه ہواور امام مجی نه ہو (تو کیا کروں) فرمایا تو تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جا اگر چہ تچھ کو درخت کی جڑ میں بناہ لینی بڑے بہال تک کرموت تھے کوانی آغوش میں لے لے (بخاری وسلم) اورمسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے بیفرمایا کہ میرے بعدامام (خلیف یا بادشاہ) ہول مے۔ جومیرے طریقتہ پرنہ چلیں مے اور میری روش کو اختیار نہ کریں مے اور ان میں سے چند لوگ ایسے ظاہر ہول کے جن کی صورت آ دمیوں کی ہوگی اور دل شیطانوں کے سے میں نے عرض کیایا رسول الله: اگر میں اس زماند کو پاؤں تو کیا کروں فر مایا۔ تمام فرقوں ے علیحدہ ہو جا اگر چہ تھھ کو درخت کی جڑ میں پناہ لینی پڑے یہاں تک کدموت تجھ کو اپنی آغوش میں لے لے (بخاری ومسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے بدفرمایا کہ میرے بعدامام (خلیفہ یا بادشاہ) ہوں محے جومیرے طریقہ پر نہ چلیں مےاور میری روش کوانتیار نہ کریں مےاوران میں سے چند لوگ ایسے ظاہر ہوں ہے اور میری روش کو اختیار نہ کریں ہے اور ان میں سے چدلوگ ایسے ظاہر ہوں کے جن کی صورت آ دمیوں کی ہوگی اور دل شیطانوں کے ہے میں نے عرض کیا بارسول اللہ! اگر میں اس زماندکو پاؤں تو کیا کروں۔ فرمایا۔ بادشاہ جو کچھ کیے اس کو سن اور باوشاہ کی اطاعت کر اگر چہ تیری پشت پر مارا جائے اور تیرا

ال چھین لیا جائے تب بھی سنتا اور اطاعت کرنا۔''

تَذَرِجَهُ "حضرت الوهريره والله الله عليه عن كدرسول الله الله الله الله فرمان ب اعمال (نیک) می جلدی کروان تتول کے پیش آنے ہے سیلے جو تاریک رات کے مکروں کی مانند ہوں مے ( کہاس وتت) آ دی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائيگا اور شام كومومن ہوگا اور صبح كو كافر ہو جائيگا كداسينے دين و نه ب کو دنیا کی تھوڑی میں متا*ع پر ﷺ ڈ*الے گا۔'' (مسلم)

تَرْجَمَدُ " معفرت الوهرره وفي في كرمول الله علي في رمای ہے۔عقریب فتوں کا ظہور ہوگا ان فتوں کے زماند میں بیلے والا بہتر ہوگا كھڑے ہونے والے سے اور كھڑا ہونے والا بہتر ہوگا صنے دالے سے اور علنے والا بہتر ہو كا دوڑنے والے سے جو مخص ان فتنول کی طرف جھانکے گا فتنداس کو اپنی طرف تھینج لے گا ہیں جو تمخص ( اس زمانہ میں) پناہ کی کوئی جگھ پائے وہ وہاں جا کر پناہ حاصل كر لے (بخارى وسلم اورسلم كى ايكر وايت بيل بيدالفاط بيل كه حضور في فرمايا - فتنه آئ كالبس ميس سوف والا مخف جا كف والے ہے بہتر ہوگا اور جا گئے وال بہتر ہوگا کھڑا ہونے والے سے اور كمرًا ہونے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے پس (اس وفت ) جو فخص پناہ کا کوئی ٹھکا نا یائے وہاں جا کر پناہ حاصل کر لے۔''

تَذَيِحَكُ العفرت الوكره والنافية كت من كدرسول الله والله علي في فرمايئ بي عنقريب فتتول كالخبهور موكا اورياد ركھوكه بيران فتتول ميں ہے ایک بزا فتنہ پیش آئے گااس بزے فتنہ میں بیٹھا ہوا مخص چلنے والے سے بہتر ہوگا (اس لئے كدائي جگد ير بيغا موا آ دى فتول مے محفوظ رہے گا) اور چلتے والا بہتر ہوگا فتند کی طرف دوڑنے والے

٥٣٨٣ - (٥) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ: «بَادِرُوا بِالْآعُمَالِ فِتْنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصُبِحُ الوَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِىٰ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيْعُ دِيْنَةُ بعَرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا». رواه مسلم.

٥٣٨٤ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَنَكُوْنُ فِتَنَّ. ٱلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَاتِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيُ، وَالْمَاشِيُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعَيُ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشُولُهُ، فَمَنُ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوُ مَعَاذًا فَلُيَعُذْ بِهِ». متفق عليه، وفي رواية لمسلمِ: قال: «تَكُوْنُ فِتُنَهُّ، اَلنَّائِمُ نِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَانِمِ، وَالْقَانِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً وَمَعَاذًا فَلْيَسْتَعِدُ بِهِ».

٥٣٨٥ - (٧) وَعَنُ آبِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّ، أَلَا ثُمَّ نَكُونُ فِتَنَّ، أَلَا ثُمَّ تَكُوْنُ فِتُنَدُّ، ٱلْقَاعِدُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي فِيْهَا، وَالْمَاشِيُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ

السَّاعِيُ الْيُهَا، أَلَّا فَاذَا وَقَعَتُ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَنَدٌ اللَّهَاعِيُ الْيُهَا، أَلَّا فَاذَا وَقَعَتُ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَنَدٌ اللَّهُ فَلْيَلْحَقُ بِغَنْمِهِ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقُ بِغَنْمِهِ، فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْيَلْحَقُ بِأَرْضِهِ». فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَلْخَقُ بِأَرْضِهِ». فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلُ وَلَا غَنَدُ وَلَا أَرْضُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ے۔ خبروار جب بیر متنہ وقوع میں آئے تو وہ محض جس کے یاس ادنث ہوا ہے اونث کے ساتھ ہو جائے اور جس کے باس بكريال مول وہ اپنی بکریوں میں ال جائے اور جس کے یاس زمین مو وہ ائي زين بيس جايش مين تمام كامون كوچهود كر كوشه تنبائي اختيار كرے اوران چيزوں بيل مشغول ومنهك موجائ أيك فخص نے (بیس کر) عرض کیا یا رسول الله! جس کے پاس اون بحریاں اور زمین شه ده و کیا کرے فرمایا ۔ وہ اپنی تکوار کی طرف متوجہ اور اس کو پھر مار کر توڑ ڈالے (لین اس کی دھار کو بیکار کر دے تا کہ جنگ و پیکار کا خیال دل میں پیدا نہ ہو) اور پھراس کو جاہیے کہ ان فتوں ے نوات یانے کے لیے بھاگ فظے اگر وہ جلد ایما کر سکے اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ! یس نے تیرے احکام تیرے بندول کو کانی و سیے۔ تین مرتبہ آپ نے بدالفاظ فرمائے ایک مخص نے عرض کیا یارسول الله اگر مجھ ر جر کیا جائے سہال تک کہ مجھ کو وونول فریق میں سے کسی ایک فریق کی صف میں لے لیا جائے اور مجھ کو ایک فخص اپنی تکوار سے مارے یا کوئی تیرآ کر گھے اور مجھ کو مار والينوميري نسبت آب كاكيا خيال بعد فرمايا تيرف قاتل يراجا ادر تیرا دونول کا ممناه هوگا ادر میخنص دوزخیول میں سے شار ہوگا۔'' (مىلم)

٥٣٨٦ - (٨) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوْشِكُ آنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَدُ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقَعَ الْقَطَيِ، يَغِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ». رواه البخارى.

تَوَجَعَدُ: "حضرت ابوسعید دی ایک میت بین کدرسول الله و ای نے فرایا ہے فرایا ہے دہ زبانہ میں کہ رسول الله و ایک فرایا بہترین مال بحریاں موں گی کہ وہ ان کو لے کر بہاڑی چوٹی پر یا میند کے کرنے کی جگہ (جنگل کے نالوں پر) چانا جائے گا اور فتنوں سے جماگ کر اپنے دین کو بچالے گا۔" (بخاری)

٥٣٨٧ - (٩) وعن اسامة بن زَيْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قال: اَشْرَفَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُطُمِ مِنُ الطَّامِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: «هَلْ تَرُوْنَ مَا أَرَى؟» قَالُوُا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّيْ لَارَى الْفِتَنَ تَقَعُ جِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَفْعِ الْمَطَرِ»، متفق عليه.

٥٣٨٨ - (١٠) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَهُ أُمَّتِىٰ عَلَى يَدَىٰ عِلْمَهٍ مِّنْ قُرَيْشٍ». رواه البخارى.

٥٣٨٩ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُفْهَنُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشَّحُ، وَيَغْهَنُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشَّحُ، وَيَكْنُرُ الْهَرْجُ ؟ قَالَ: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: «اَلْقَتْلُ» متفق عليه.

٥٣٩٠ - (١٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ صَلَّى النَّاسِ يَوْمُ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَاتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمُ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَاتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمُ لَا يَذْرِي الْمَقْتُولُ فِيْمَ لَا يَدُرِي الْمَقْتُولُ فِيْمَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَقْتُولُ فِيْمَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، وَلا الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، رواه اللهَ وَلا النَّارِ ، رواه مسلم.

٥٣٩١ - (١٣) وَعَنُ مَعْقَلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى

تَنْزَوَهَكَ: '' حضرت ابوہریرہ دین گئیا ہے ہیں کدرسول اللہ وہن کے فرایا میری امت کی ہاتھوں فرمایا میری امت کی ہلاکت قرایش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔'' ( بخاری )

تَوَيَحَمَدُ المعترت الوہريره وَفَقَيْنَهُ سَكِتِ مِن كدرمول الله وَفَقَلَ نَهُ مَكِتَ مِن كدرمول الله وَفَقَلَ نَهُ فَرت ) فرماني بول ك (زماند دنيا و زماند آخرت) اور علم الله اليا اور تقول كاظهور موگا اور بَثُل والا جائيگا۔ (ليمن لوگول ك ولول ميس) اور زياده موگا برج صحاب نے بوچھا برج كيا چيز بن فرماية تل " (بخاري وسلم)

تَنْزِيَحَهُمَّذَ " حضرت الوہریہ و فَقَطِّنَهُ کہتے ہیں کدرسول اللہ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و فَقَا فَر مِل ہے اس دایا ہے دنیا اس دفت تک فنانہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو بید معلوم نہ ہوگا کہ اس نے متعقولوں کو کیوں قبل کیا اور نہ معتول کو بیمعلوم ہوگا کہ اس نے متعقولوں کو کیوں قبل کیا اور نہ معتول کو بیمعلوم ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا۔ محابدرضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یہ کیونکر ہوگا۔ فرمایا۔ ہرج (بعنی فتنہ) قاتل اور متعقول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ " (مسلم)

تَتَوَيَحَمَدُ: ''معزت معقل بن بيار رؤيطينه كيتے ميں كـ رسول الله

اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ٱلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةِ إِلَىًّ». رواه مسلم.

٥٣٩٢ - (١٤) وَعَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِي، قَالَ: اَتَيْنَا اَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَكُوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ. فَقَالَ: «اصْبِرُواْ، فَالَّهُ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانُ الَّا الَّذِي بَعْدَهُ اَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ.» سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيتِكُمْ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البحارى.

#### الفصل الأول

٥٣٩٤ - (١٦) وَعَنُ نَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا آخَالُ عَلَى أُمَّتِى ٱلْآنِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمْ يُرْفَعُ عَنْهُمْ

و المراب الما المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابعة المراب المرابعة المراب المرابعة المراب المرابع المرابع

تَنْوَحَنَدُ: "حضرت زير فَيْجُنْد بن عدى كتب بن كديم انس بن مالك ك باس كان من الك ك باس كان من المالك ك باس كان البول الك ك باس كان البول في المول في المول في المول في المول في المول في المول المول

## فصل دوم

تَوَرَحَمَدَ: "حضرت حذیف صَلَیْظِیْنَ کہتے ہیں تتم ہے خدا کی ہیں نہیں کہ سکتا میرے دوست (واقعی) مجول کے ہیں یا بجول جانے کا اظہار کرتے ہیں (حقیقت ہیں نہیں بھولے) تتم ہے خدا کی رسول اللہ نے کسی ایسے خض کا ذکر نہیں کیا جھوڑا جو آج سے قیامت کے دان تک قتنہ کا باعث ہوگا بینی اس فتنہ برپا کرنے والے خض کا جس کے ساتھوں کی تعداد تین سوتک یا تین سوسے زیادہ ہو یہاں تک کہ ہم کواس کا اس کے باپ کا اور اس کے ساتھ قبیلہ تک کا نام بتا کہ ہم کواس کا اس کے باپ کا اور اس کے ساتھ قبیلہ تک کا نام بتا دیا۔" (ایدواؤد)

مَّنَ وَجَمَدَ: "حضرت ثوبان رَفِيْهَ كَتِ إِن كَدر سول خدا وَفَيْهُ كَتِ إِن كَدر سول خدا وَفَيْهُ فَ فَ خرمایا ہے بیں اپنی است کے لیے جن لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ مگراہ كرنے والے امام بیں۔ اور جب میرى است بیں كوار چل جائے گی تو چھر قیاست تک ندركے كی (لین جب) است محد بدیں

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه ابوداود، والترمذي.

٥٣٩٥ - (١٧) وَعَنْ سَفِينُنَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «اَلْحِلَافَةُ ثَلَائُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا». ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَهُ: اَمْسِكْ: خِلَافَةَ آبِيُ مُلْكًا». ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَهُ: اَمْسِكْ: خِلَافَةَ آبِيُ مُلْكًا». ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَهُ: اَمْسِكْ: خِلَافَةَ آبِيُ مُلْكًا». ثُمَّ مَشْرَةً، وَعُثْمَانَ بَكْرِ سَنَتَيْنِ، وَخِلَافَةَ عُمْرَ عَشْرَةً، وَعُثْمَانَ إِنْنَتَى عَشَرَةً، وَعُثْمَانَ إِنْنَتَى عَشَرَةً، وَعَلَى سِتَّةً. رواه احمد، والوداود.

٥٣٩٦ - (١٨) وَعَنْ حُذَيْفُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آيَكُونَ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ، كَمَا كَانَ قَبْلَةَ شَرُّ ۚ قَالَ: «نَعَمُ» قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةَ؟ قَالَ: «اَلسَّيْفُ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْر، تَكُونُ إِمَارَةٌ عَلَى أَقُدَاءٍ، وَهُدُنَةٌ عَلَى دَخَنِ». قُلُتُ: ثُمَّرَ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّرَ يَنْشَأُ دُعَاةُ الصَّلَالِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْآرُضِ خَلِيْفَةٌ جَلَدَ ظَهُركَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، فَاطِعْهُ، وَإِلَّا فَمُتْ وَٱنْتَ عَاضًّ عَلَى جَذُلِ شَجَرَةٍ». قُلْتُ: ثُمَّر مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّر يَخُرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ، مَعَهُ نَهْرُ وَنَارٌ، فَمَنْ وَقَعَ فِيْ نَارِمٍ، وَجَبَ آجُرُهُ، وَحُطٌّ وِزُرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِيْ لَهُرِهِ، وَجَبَ وِزْرُهُ، وَخُطَّ آجُرُهُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ يُنْتَجُ الْمَهْرُ فَلَا

قال شردع موجائيگا تو قيامت على پر جا كرفتم موكات (ابودادور ترزي)

تَرَجَمَدُ: "حضرت سفید رضی الله کیتے ہیں میں نے نبی ویکی کو یہ فراتے سنا ہے کہ خلافت میں سال تک رہے گی چر یہ خلافت بارشاہت ہوجائے کی سفیندراوی اس صدیث کو بیان کر کے کہتا ہے کہ حساب کر کے دیکھو حضرت الویکر رضی الله کی خلافت دو سال حضرت عمر رضی الله کی خلافت دس سال حضرت عمان رضی الله کی خلافت کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی ہے سال اور حضرت علی رضی الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی ہے سال الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی ہے سال الله کی خلافت ہے سال اور حضرت علی رضی ہے سال کی خلافت ہے سال الی کی خلافت ہے سال الله کی خلافت ہے سال الله کی خلافت ہے سال الله کی خلافت ہے سال کی خلافت ہے سال

تَوْجَهُنَهُ " حفرت صديف وفي الم يحت بين ش في عمر كيا يارسول الله اس زمان خير كے بعد كيا شرموكا جيميا كداب سے يبل شرتما ( لیعن جس طرح اسلام سے پہلے برائی پھیلی ہوئی تھی کیا موجودہ زماند خیر کے بعد بھی بدی کا زماند آے گا) آپ نے فرمایاں ہاں میں نے عرض کیا۔ چراس سے نیخ کی کیا صورت ہے۔ فرمایا۔ تكوار ميں تے عرض كيا۔ كيا تكوارك بعد (لين لانے كے بعد) مسلمان باقی رئیں مے فرمایا بال سلطنت اور حکومت موگ جس کی بنیارفساد پر ہوگی اور سلح کی بنیاد کدورت بر۔ یس نے عرض کیا مجرکیا ہوگا۔ فرمایا۔ اس کے بعد عمراتی کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں مے آگر اس وقت کوئی بادشاہ ہواور وہ تیری کمر مرکوڑے مارے اور تیرا مال بھی چین لے تب بھی تو اس کی اطاعت کر۔ اور اگر کوئی بادشاه شهوتو كسى ورضت كى جزش بينه جا (يعنى بناه كى جك ) اور و بن مرجا۔ میں نے عرض کیا گھر کیا ہوگا۔ فرمایا گھر د جال نظے گا اس شان سے کداس کے ساتھ یانی کی نہر ہوگی اور آمک ہی جو مخص

انتقا مبيين

يُرْكَبُ حَتَّى تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «هَدْنَةٌ عَلَى اَقْدَاءٍ». «هَدْنَةٌ عَلَى اَقْدَاءٍ». وَجَمَاعَةٌ عَلَى اَقْدَاءٍ». فَلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ الْهُدُنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَاهِيَ \* قَالَ: «لَا تَوْجِعَ قُلُونُ اَقُوامِ عَلَى الدَّخِيْرِ مَاقِيَ \* قَالَ: «لَا تَوْجِعَ قُلُونُ اَقُوامِ عَلَى الدَّخِيْرِ اللهِ عَلَى الدَّخِيْرِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

٥٣٩٧ - (١٩) وَعَنْ آيِيُ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفًا خَفْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا، عَلَى حِمَانٍ فَلَمَّا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا، عَلَى حِمَانٍ فَلَمَّا
جَاوَزُنَا بُيُوْتَ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا آبَا
ذَرِا إِذْ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جَوْعٌ تَقُومُ عَنْ فِرَاشِكَ
ذَرِا إِذْ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جَوْعٌ تَقُومُ عَنْ فِرَاشِكَ
ذَرِا إِذْ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جَوْعٌ تَقُومُ عَنْ فِرَاشِكَ
وَلَا تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتَّى يُجْهِدَكَ الْجُوعُ قَالَ
فَرَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ تَعَفَّفُ يَا الْبَاذَرِّ
قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا اَبَا ذَرِّ إِذْ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ

اس کی آگ میں برا اس کا اثر عابت و قائم ہوگیا اور اس سے محناہ دور ہو مینے اور جو محض اس کی نہر میں بڑا اس کا گناہ ثابت و قائم رہا ادراس کا اجر جاتا رہائیں نے عرض کیا گھر کیا ہوگا۔ فرمایا پھر محوث کا بیر جنایا جائیگا۔ اور وہ سواری کے قابل ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے کی اور آیک روایت میں بدالفاظ میں کداس وقت صلح ہوگی ظاہر میں اور باطن میں كدورت موكى اورلوكوں كا اجماع ناخوشى ك ساتھ ہوگا میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کدورت برصلے ہونے کا کیا مطلب ہے۔فرمایا قوموں کے دل اس حال پر نہ ہوگئے جس پر یہلے تھے(لینی لوگوں کے دل اتنے زم نہ ہوں گے بیسے آ غاز اسلام یں تھے) میں نے عرض کیا کیا بھلائی کے بعد کوئی برائی ہوگا۔ فرمایا مال اور وه ایک اندها اور بهرا فتنه ہے۔اس فتنه کی طرف لوگوں کو بلائے دالے ہو تکے گویا وہ دوزخ کے دردازوں پر کمڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں پس اگر اے حذیقہ دین ایک وقت تو درخت کی جر کوائی بناہ گاہ بنا لے اور وہیں مرجائے توبیاس سے بہتر ہوگا کہ تو ان لوگوں میں ہے کسی فریق کا اتباع کرے۔(ابوداؤد)

مَوْتُ يَبُلُغَ الْبَيْتُ الْعَبُدَ حَتَى إِنَّهُ يَبَاعُ الْقَبُرُ بِالْعَبْدِ؟ . قَالَ: قُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَالَ: «تَصْبِرُ يَا اَبَاذَرِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا اَبَا ذَرِ قَالَ: «تَصْبِرُ يَا اَبَاذَرِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا اَبَا ذَرِ قَالَ: هَلَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَتْلُ تَغْمِرُ الدِّمَاءُ اَحْجَارَ الزَّيْتِ قَالَ قُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: اللَّهُ مَنْ اَنْتَ مِنْهُ ». قَالَ: قُلْتُ: وَالْبَسُ السِّلَاحَ ؟ قَالَ: هَلَتُ مِنْهُ ». قَالَ: قُلْتُ: وَالْبَسُ السِّلَاحَ ؟ قَالَ: هَالَ شَعْاعُ اللَّهِ ؟ قَالَ: «إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: «إِنْ اللَّهِ كَالَتُ فَلَتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: «إِنْ اللَّهِ كَالَتُ فَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: «إِنْ اللَّهِ كَالُونِ اللَّهِ ؟ قَالَ: «إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَتِ فَالْتِ فَالْتِ فَالَتِهِ فَالْقِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّيْفِ فَالَّهِ فَالْقِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فَالَقِ فَالَةُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فَالْقِ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَانِ قَالَ اللَّهِ فَالَٰ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

پھر آپ نے فرمایا ابوذراس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کہ مدیجے میں موت کا بازار گرم ہوگا اور مکان کی تیمت غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔ یہاں تک کرقبر کی جگے غلام کی قیست میں مکنے گھ گل (لین کارت اموات سے بدحال ہوگا کرایک قبر کی جگ غلام کی تیت کے برابر ہو جائے گی) میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں (لیعنی مجھ کو اس دفت کیا کرنا جاہیے اس کا حال خدا اور اس کے رسول ہی کومعلوم ہے میں نہیں جات) فرمایا۔ ابودرا (اس وقت) صبر كر ( يعني اس مصيبت يرصبر كر كركبين بعاگ کرنہ جا) پھرحضور نے فرمایا ایوذرا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ جب كديدينه مين قبل كا بازار گرم جوگا جس كا خون مقام احجارالزيت كو ذهائك ليكا (لعني خون سے مقام مذكور بحر جائيگا كويا وبال خون کی نالیاں بہد تکلیں گی) میں نے عرض کیا اللہ ادر اس کا رسول بہتر جانے نیں ( کداس وقت جھ کو کیا کرنا جاہے) آپ نے فرمایا تو اسینے اس امام کے پاس جلا جاجس کا تو تالع ہے۔ میں نے عرض کیا کیا اس ونت میں اینے بدن پر جھھیاروں کو سجالوں (اور فتند انگیز قوم ہے لڑوں) فرمایا (اگر تو ایسا کرے گا) تو تو اس قوم (کے گناہ) میں شریک ہوجائے گا۔ چھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مچھر میں كيا كرون فرمايا كرنو تلواركى چىك سے ۋر جائے تو اپنے مند بر این ترکزے کا ایک حصد وال لے تاکہ قاتل تیراعمناہ اور اپنا محناہ ساتھ لے كروائي جائے "(ابوداؤو)

تَنْ وَهُوَ مَنَ العاص عَلَيْهُ مِن عَمر و بن العاص عَلَيْهُ لَهُ عِينَ بِي بَي عِلَيْنَ نَ فَرِما يا عبدالله! تو اس وقت كيا كريگا جب كه تحد كو ما كاره لوگول بين چهوژ و يا جائ گا (يعني جب كه خداوند تعالي تجدكو نا كاره ٥٣٩٨ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَيْفَ إِذَا أَبُقِيْتَ فِيْ انتخا مبييلة

حُنَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ مَرِجَتْ عُهُودُ هُمْ وَامَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَقُواْ فَكَانُواْ هَكَذَا؟ وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ. قَالَ: فَيِمَ تَأْمُونِي قَالَ: «عَلَيْكَ بِمَا تَعِرُفُ، وَدَعُ مَا تَنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةٍ بَمَا تَعْرُفُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَةٍ نَفْسِكَ، وَايك وَعَوامَّهُمْ . وَفِي رِوايَةٍ: «الْزَمُ بَغْشِكَ، وَامْلِك عَلَيْكَ لِسَانَك، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَعَلَيْك لِسَانَك، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَعَلَيْك بِسَانَك، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَعَلَيْك بِالْمِر خَاصَّةِ نَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْك بِالْمُر خَاصَّةِ نَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْك بِالْمَر خَاصَّة وَصَححه.

اور برے لوگوں میں زندگی بسر کرنیکا موقع وے گا) ان سے عبداور المانتیں مخلوط اور غیر مخلوط ہوں گی ( لیمنی عبدشکن اور خائن ہوں ہے )
اور آپس میں اختلاف رکھیں ہے اس طرح یہ کہہ کراپ نے دونوں باتھوں کی افکلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کیں اور فربایا وہ اس طرح ایک دوسرے سے مختف ہوئے عبداللہ نے عرض کیا ( اگر میں وہ زمانہ پاؤں ) تو آپ جھ کو کیا تھم دیتے ہیں فرمایا۔ اس چز کو جھوڑ دے جس کوتو برا جانتا ہے اور اس چز کو چھوڑ دے جس کوتو برا جانتا ہے اور اس چز کو جھوڑ دے جس کوتو برا جانتا ہے اور اس چز کو جھوڑ دے جس کوتو برا جانتا ہے اور اس چز کو جھوڑ دے جس کوتو برا جانتا ہے اور اس چر کو جھوڑ دے جس کوتو برا جانتا ہو اور می کوتو اس خواست میں دخل ند دے ) اور ایک دوایت ہیں یہ الفاظ ہیں۔ ایچ گھر میں بڑا رہ اپنی زبان کو ایک روایت ہیں یہ الفاظ ہیں۔ ایچ گھر میں بڑا رہ اپنی زبان کو ایک مواسل ہو ایک کوتو اس جھوڑ دے جس کو برا سمجھتا ہے اور اس کوتو اس جھوڑ دے جس کو برا سمجھتا ہے اور اس کوتو اس جھوڑ دے جس کو برا سمجھتا ہے اور اس کوتو اس جھوڑ دے جس کو برا سمجھتا ہے اور اس کوتو اس کے معاملات سے کوئی تعلق ندر کھے۔ " ( تر ندی )

تَرْیَحَنَدُ: '' حضرت ابوموی نظیمی سیتے ہیں کہ نی جی اللہ نے فرمایا

ہے کہ تیاست آنے سے پہلے فتنے وقوع میں آئیں گے جواند ہیری

رات کے کلزوں کے بائد ہوں کے (لیمن ہرساعت میں انقلاب

پیدا ہوتا رہ گا) اس وقت آ دی صبح کو ایما ندارا شے گا اور شام کو کافر

ہو جائیگا اور شام کو موکن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ (ان فتنوں

میں) جیفا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا

ہمتر ہوگا دوڑنے والے ہے اس وقت تو اپنی کمانوں کو تو ڈوال اور

کمانوں کے چلوں کو کاف وے ۔ تلواروں کو پیھر پر مار دے (لیمنی

مانوں کے چلوں کو کاف وے ۔ تلواروں کو پیھر پر مار دے (لیمنی

مارنے آئے تو اس کو جاہیے کہ وہ آدم کے دو میڈوں میں سے کسی کو

مارنے آئے تو اس کو جاہیے کہ وہ آدم کے دو میڈوں میں سے کسی کو

٥٤٠٠ - (٢٢) وَعَنْ أُمِّ مَالِكِ بِ الْبَهُزِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا. فُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ امْنُ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَ: «رَجُلُ فِي مَاشِيَتِهِ يُودِي حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلُ فِي مَاشِيَتِهِ يُودِي حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلُ فَي مَاشِيَتِهِ يُودِي حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلُ أَخَذَ بِوَأْسِ فَرَسِه يُحِينُفَ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّفُونَانَهُ». رواه الترمذي.

٥٤٠١ - (٢٣) وَعَنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُوْنُ فِئْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ». رواهِ الترمذي، وابن ماجة.

٠٤٠٦ - (٢٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بہترین بیٹے کے ماند ہو جائے (لیتی ماند ہائیل کے ) ابوداؤوگ ادر ابوداؤر کی ایک اور روایت ہیں ' میلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے

ے' کے بعد بیدالفاظ ہیں کہ پھر سحابہ رضی اللہ عنہم نے بوچھا آپ

ہمارے لئے کیا تھم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں کے

ٹاٹ بن جاؤ۔ (لیتی گھروں ہیں پڑے رہو) اور تر ندی کی روایت

ہیں بوں ہے کہ رسول اللہ بھی نے فتند کی بابت یہ فرمایا کہ اس

ہیں اپنی کمانوں کو تو ڈ ڈالو اور الن کے چلے کان وو اور گھروں ہیں

پڑے رہواور آ دم کے بیٹے (بائیل) کی ماند بن جاؤ۔''

نَتَوَجَدَنَ " حضرت ام ما لک بہرید رضی اللہ تعالی عنبا کہتی ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فتنہ کے قریب وقوع میں آنیکا ذکر فرمایا، میں
نے عرض کیا یارسول اللہ اس وقت لوگوں میں بہتر شخص کون ہوگا ۔
فرمایا وہ آدمی جو اپنے مواشی میں رہے ان کا حق (زکوۃ وغیرہ) اوا
کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیگا وہ آدمی جو
اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چل کھڑا ہو دہ وشمنان اسلام کو ڈراتا ہواور
وہ وثمن اس کو ڈرائے ہوں (لیمنی فتنہ کو چھوڑ کر وہ دشمنان اسلام سے

قَالَ: «سَتَكُوْنَ فِئْنَةٌ صَمَّاءُ بُكُمَاءُ عَمْيَاءُ، مَنْ أَشُوَا فَ عَمْيَاءُ، مَنْ أَشُوَا فَ لَهُ ، وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْهَا كُوْفُوْعِ السَّيْفِ». رواه ابوداود.

٥٤٠٣ - (٢٥) وَعَنْ عَبُدِاللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا تُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوَ الْفِتَنِ، فَٱكْفَرَ فِي ذِكْرِهَا، حَنَّى ذَكَرَ فِتُنَةَ الْآخُلَاسِ، فَقَالَ قَائِلُ: وَمَا فِتُنَّةُ الْآخُلَاسِ؟ قَالَ: «هِنَى هَرُبُ وَحَوْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّوَّاءِ دَخَنْهَا مِنُ تَحْتِ قَدَمَىٰ رَجُل مِنُ اَهُل بَيْتِيْ، يَزْعُمُرُ اَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّيْ، إِنَّمَا أَوْلِيَاتِيْ ٱلْمُتَّقُّونَ، ثُمَّر يَصْطُلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلِ كُورُكِ عَلَى ضِلْع، ثُمَّ فِتْنَهُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ آحَدًا مِنْ هَٰذِهِ الْآمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطُمَةٌ، فَإِذَا قِيْلَ: اِنْقَضَتْ تَمَادَّتْ، يُصْبِحُ الرَّجُل فِيْهَا مُوْمِنًا وَيُمْسِيُ كَافِرًا، حَتَّى يَصِيْرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ: فُسْطَاطِ إِيْمَانِ لَا نِفَاقَ فِيْهِ، وَنُسْطِاطِ نِفَاقِ لَا إِيْمَانَ فِيْهِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوْا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ». رواه ابوداود.

٥٤٠٤ - (٢٦) وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْ قَدِ اقْتَرَبَ، ٱقْلَحَ مَنْ

فننہ کے قریب جائے گا یا اس کو دیکھے گا فننداس کو دیکھے گا اور اس کے قریب آ جائیگا اس فننہ میں زبان تکوار مانے سے زیادہ سخت ہے۔" (ابوداؤد)

مَّنَوَ مَكَ المُعْرِث عبدالله بن عمر رفطيه كتب مي كه بم بي الله کے باس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے نتنوں کا ذکر کیا اور بہت زیادہ قریب و کر کیا یہاں تک که احلاس کے فتنہ کا بیان کیا (لیعن اس فتنہ كا جوعرمدورازتك قائم رب كا) أيك ففس نے يوچھا احلاس كا فتند كياب (لينى اس كى كيفيت كياب ) آب فرمايا وه بها كناب ( لین لوگ ایک دوسرے کے خوف سے بھاگ ٹکلیں گے ) اور زبردی مال کا چھین لینا اور پھرسراء کا فتنه ہوگا (لینی خوش حالی، اسراف اورعیش وعشرت کا فتنه) اس فتنه کی تاری ایک مخص کے قدموں کے نیچے نکلے کی جومیرے الل بیت میں سے ہوگا۔ ) یعنی میخص فتند کا بانی ہوگا) وہ مخص بیر خیال کرے گا کہ وہ میرے خاندان ے بے کین حقیقت میں مجھ سے نہ ہو گا ( یعنی وہ اگر جدمیرے خاندان سے ہوگا لیکن حقیقت میں مجھ سے نہ ہوگا (بعنی وہ اگرچہ میرے خاندان ہے ہے لیکن حقیقت میں مجھ سے نہ ہوگا (یعنی وہ اگرچه میرے خاندان ہے ہوگا لیکن میرے طریقہ پر نہ ہوگا) اس وقت میرے دوست پر ہیز گارلوگ ہول کے پھرلوگ ایک فخص کے ہاتھ پر بیعت کریتے جو کو کھے ہے او پر پہلی کے مانند ہوگا (لیتی جس طرح پیلی کو ملے کے اور غیر منتقم ہوتی ہای طرح وہ غیر منتقل مزاج ہوگا) اس کے بعد دیمیاء کا فتنہ ہوگا (بعنی سیاہ و تاریک فتنہ) یہ فتندمیری امت میں ہے کسی کو باقی نہ جھوز یکا اور ہرمخص پر ایک طمانیدلگائے گا ( لینی ایک فض بھی اس کے اثر سے محفوظ ندر ہے

كَفُّ يَدَّةً». رواه ابوداؤد.

گا) پھر جب کہا جائیگا کہ فتنہ ختم ہو گیا کہ اس کی مدت بچھ اور برئے جائے اور اس کے بعد بیافت خاص کا جائے گا اور اس کے بعد بیافت طول کھنچے گا۔ آ دی صح کو موس الشعے گا اور شام کو کا فر ہو جائیگا یہاں تک کہ آ دی دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں کے (بینی دو فرقوں میں منظم ہو جائیں کے ) ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں کا ہوگا جس میں افعال ند ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان ند ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان ند ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان ند ہوگا جب ایما وقوع میں آ جائے تو تم وجال کا المطار کرو (بینی ای روزیا دوسرے دن) ' (ابوداؤد)

تَوَيَّجُكَةَ: " حضرت مقداد بن اسود تَفَقِيَّنهُ كَتِمْ بِي كَدِيمَ فِي الدَّيْ فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عِلَيْنَا كُو يهِ فرمات سنا ہے خوش نصیب ہے وہ محض جس کو فتنوں سے دور رکھا ۔ سے دور رکھا گیا۔ خوش نصیب وہ محض ہے جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا اور خوش میا خوش نصیب وہ محض جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور مبر کیا۔ " (ابوداؤر) نصیب ہے وہ محض جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور مبر کیا۔ " (ابوداؤر)

٥٤٠٥ - (٢٧) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسُودِ
رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ السَّعِيْدَ
مَنَ جُنِبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جَنِّبَ
الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ
الْفَتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ
الْمُلِي فَصَبَرَ فَوَاهًا». رواه ابوداود.

٥٤٠٦ - (٢٨) وَعَنُ ثُوْبَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمْ يُرُفَعُ عَنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ النَّسَاعَةُ حَتَّى اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ النَّسَاعَةُ حَتَّى وَلُو تَنَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْآوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ فَلَاثُونَ، كُلَّهُمْ يَزَعُمَ اللَّهُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ فَلَاثُونَ، كُلَّهُمْ يَزَعُمَ اللَّهُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ فَلَاثُونَ، كُلَّهُمْ يَزَعُمَ اللَّهُ فَي أُمَّتِى اللّهِ، وَإِنَّا خَاتَمُ النَّبِيّيْنَ، لَا نَبِي بَعْدِى، وَلَا تَزَالَ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَصُورُهُمْ مِنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِى ظَاهِرِيْنَ، لَا يَصُورُهُمْ مِنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِى

آمُرُ اللَّهِ». زواه ابوداود والترمذى.

٥٤٠٧ - (٢٩) وَعَنْ عَيْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَدُوْدُ رِحَى الْإِسْلَامِ لِحَمْسِ وَثَلَائِيْنَ اَوْ سِتٍّ وَثَلَائِيْنَ اَوْ سَبْعٍ وَثَلَائِیْنَ، فَإِنْ يَهُلِكُواْ فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمُ نَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا». قُلْتُ: أَمِمًا بَقِيَ اَوْ مِمًا مَطَى ؟ قَالَ: «مِمًا مَطَى». رواه ابوداؤد.

یہاں تک کہ خدا کا تھم آ جائے (لینی قیامت قائم ہو یا وہ وہ ت آ جائے کہ اسلام سب برغالب ہوجائے گا۔)" (ابوداؤدر ترغدی) تکویشکٹہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود دینے لینے کہتے ہیں ہی وہ اللہ فرمایا ہے اسلام کی چکی پہنیس برس یا چینس برس یا سینتیس برس تک پہلی رہ کی ہی اگر لوگ بلاک ہوں (لیعنی اختلاف کریں) تو وہ الن کی راہ پر ہول می جو بلاک ہوئے (لیعنی جو لوگ آگلی امتوں میں سے انکار دین اختیار کرنے کے سبب بلاک ہوئے) اور اگر ان کے دین باتی رہے تو پھر اس کا سلسلہ ستر برس تک رہے گا۔ جس نے عرص کیا یہ ستر برس ان سالوں سے بعد ہوں می جن کا ذکر ہوا یا معدان کے فرمایا جو زمانہ گزرااس کے بعد سے لینی اسلام کے بعد سے اینی اسلام کے بعد سے اینی اسلام کے بعد سے "(ابوداؤد)

## فصل سوم

#### الغصل الثالث

٨٠٤٨ - (٣٠) عَنْ آبِي وَاقِدِ نِ اللَّيْفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهَا اَسْلِحَتَهُمْ، وَسَلَّمَ لِلْمُشُوكِيْنَ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا اَسْلِحَتَهُمْ، لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى قَوْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَا لَهُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُع

رواه الترمذي.

٥٤٠٩ - (٣١) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى. يَهْنِى مَقْتَلَ عُنْمَانَ. فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْدٍ مَقْتَلَ عُنْمَانَ. فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْدٍ أَحَدُ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِئْنَةُ الثَّانِيَةُ. يَعْنَى الْحَرَّةَ. فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ آحَدُ، ثُمَّ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ آحَدُ، ثُمَّ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ آحَدُ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِئْنَةُ الثَّالِيَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعُ وَبِالنَّاسِ طَبَّاحٌ. رواه البخارى.

جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ تم ان لوگوں کی راہ پر چلو مکھے جو تم سے پہلے تنے ( لیعنی ان قوموں کی راہ پر جو پہلے گزر چکی ہیں۔)" ( ترزی )

تَوْرَ مَنَدُ: المعقرت ابن مينب رفظ الله كهت بين كدواقع بوا ببلا فتد لينى حصرت عثان رفظ الله كافتل كد جنگ بدر مين شريك بوخ وال معاب مين حمال معاب مين ربا محرد ومرا فتد واقع بوا يعن حره كا واقعه اس مين ان محاب مين سے كوئى باقى ندربا جو حديب مين الله محاب مين سے كوئى باقى ندربا جو حديب مين مشريك شهد مجرتيمرا فتد واقع بوا اور ندميا كدلوكوں مين قوت اور فريكي بور لين اس مين محاب اور تابعين كى قوت فتم بوكى اور ان مين سحاب اور تابعين كى قوت فتم بوكى اور ان مين ساح ايك فقص محى باقى ندر بار) البخارى)



## (۱) باب الملاحمر جنگ اور قال كابيان

### فصل اوّل

مَنْ يَحَدُدُ "حضرت الوهريره وهَنْ أنه كمتي جي كدرسول الله والله عليه في فر الما ہے تیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں نداریں گے۔ ان گروہوں کے درمیان زبردست قال ہوگا اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا (بعنی دونوں مسلمان ہو*ں گے* اور قیامت اس وقت تک قائم نه موگی جب تک کدمکار، فسادی اور فریبی لوگ پیدا نہ ہو جائم*یں گے جو خدا ادر رسول پر جھوٹ* بولیں منے ۔ان کی تعداد تمیں کے قریب ہوگ ان میں سے ہرا یک کا خیال بد ہوگا کہ وہ خدا کا رسول ہے اور قیاست اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک کے علم نہ اٹھالیا جائےگا اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کر بہت سے زلز لے ندآئیں گے اور قیامت ند آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائیگا۔ (یعنی امام مبدی یا غوشحالی کا زماند) اور قیامت نه آئے گی جب تک فتنول کا ظہور ند ہوگا۔ اور قیامت نہ ہوگی جب تک ہرج وقل واقع نہ ہولے گا اور قامت ند ہوگی جب تک کد مال و دولت کی اتنی زیادتی ند ہو جائے حی کہ مال والا خیرات لینے والے کو ڈھونڈنے میں بریشان نہ موجائيگا۔ وہ جس محض كے سامنے صدقه بيش كريگا وہ كيے گا كه جھ كو اس کی ضرورت وحاجت نہیں ہے اور قیامت اس وقت تک ندآ کے

#### الفصل الأول

٥٤١٠ - (1) عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَنَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانَ عَظِيْمَتَانِ، تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَفْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةً، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبٌ مِنْ ثَلَائِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَتَّى يُفْبَضَ الْعِلْمُ، وَكَثُوَ الزَّلَازلُ، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْفَتْلُ، وَحَتَّى يَكُثُرَ فِينَّكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَال مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتُهُ، وَحَتَّى يُعْرِضَهُ فَيَقُوْلُ الَّذِي يَعُرضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِيْ بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُزُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُل فَيَقُولُ: يَا لَيُتَنِي مَكَانُةً، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ امَّنُوا أَجْمَعُونَ، فَلَالِكَ حِبْنَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنَّ الْمَنْتُ مِنْ قَبْلُ

أَوُ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾، وَلَنَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ نَشَوَ الرَّجُلَانِ ثَوْبِهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَان وَلَا يَطُويَان، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَهُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَن لِقُحَتِهِ فَلَا يَطُعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَةً فَلَا يَسْقَى فِيهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ ٱكْلَتَهُ إِلَى فِيُهِ فَلَا يَطُعَمُهَا ﴾. متفق عليه.

گ جب تک کدلوگ لمی اور وسی مارتوں کے منانے بر فخر مذرکی مے اور جب تک کرآ دی کی قبرے یاس گزرتا ہوا یہ ند کے گا کہ كاش بين اس كى جكه موتا اور جب تك آ فاب مغرب كى طرف ے طلوع نہ ہوگا۔ پس جب آ فاب مغرب سے نکل آ یکا ادر لوگ اس کود کھے کیں مے تو سب ایمان لے آئیں مے سے وہ وقت ہوگا کہ كسى فض كواس كا ايمان لاما نفع نه ديكا جب تك كدوه يبليے سے ایمان ندلایا ہوگا اور ندکوئی نیک کام کرنا مفید ہوگا جب تک کہ پہلے يد نيك كام نه موكا اور البنزة ايم موكى قيامت اس حال يس كهدو مخصول نے اپنا کیڑا خرید و فروخت کے لئے کھولا ہوگا اور وہ ندتو اس کو فروشت کر چکے ہول مے اور نہ لپیٹ کر رکھ سکے ہوں مے کہ تیامت آ جائے گی اور البته اس حال میں تیامت قائم ہوگی کرایک شخص این از تی کا دودھ کے کر جلا ہوگا اور اس کو پینے نہ یایا ہوگا کہ قيامت آجائے گى اور البتداس حال بيس قيامت قائم ہوكى كدايك فخض این وش کو لیتا ہوگا تا کہ اس میں اسینے جانوروں کو یانی يلائ اوروه يانى نديلان بيا موكاكر تياست آجائيكي اوراس حال میں قیامت قائم ہوگ کدایک شخص نے مندمیں رکھنے کے لئے لقمہ الفاليا مو كا اور وه اس كو كها ند سك كاكه قيامت آ جا يَتْكُل " ( بخارى و

تَوْرَ حَمَدُ: ومعفرت الوهريه وفي الله عليه بن كرسول الله والله فرمایا ہے قیامت اس وقت تک ندآئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ ند کرو مے جن کی جوتیاں بالدار چیزے کی موں گی اور جب تک تم ان ترکوں سے نہاڑ و مے جن کی آتھیں چھوٹی چھوٹی سرخ چیرے اور ناک بیٹی ہوئی ہوئی موٹی کویا ان کے منہ چروں کی تہ

٥٤١١ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا، نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ، وَحَتَّى تُفَاتِلُوا التَّرُكَ صِغَارَ الْآغَيُن، حُمْرَ الْوُجُوْهِ، ذُلُفَ الْأَنُوْتِ كَانَ وَجُهَهُمُ المجَانُّ

الْمُطْرَفَةُ». متفق عليه.

٥٤١٢ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حَوْزًا، وكرُمَانَ مِنَ الْآعَاجِمِ، حَمْرَ الْوُجُوْهِ، فَطِسَ الْآنُونِ، صِغَارَ الْآعَيْنِ، وُجُوهُهُمْ الْمَجَّانُ المُطْرَقَةُ، نِعَالَهُمُ الشَّعْنُ». رواه البخاري.

٥٤١٣ - (٤) وفي روايةٍ له عن عمرِو بُنِ تَغْلِبَ «عِرَاضَ الْوُجُوْهِ».

3616 - (٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَهُوْدَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ، الْمُسْلِمُوْنَ، وَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ، وَلَا الْمُسْلِمُوْنَ، وَلَا الْمُسْلِمُوْنَ، وَلَا الْمُسْلِمُونَ، وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ؛ يَا مُسْلِمُ! يَا وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ؛ يَا مُسْلِمُ! يَا وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ؛ يَا مُسْلِمُ! يَا اللّٰهِ عَبْدَاللّٰهِ! هَذَا يَهُودِيَّ حَلْفِيْ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، وَالْمُسْلِمُ! يَا اللّٰهِ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ فِحُطَانَ يُسُوقُ النَّاسَ حَتَّى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ فِحُطَانَ يُسُوقُ النَّاسَ بَعَصَاهُ». متفق عليه.

٥٤١٦ - (٧) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْهُب ٱلْآيَّامُ

برية وْ هَالَيْنِ مِينِ يُنْ ( بخارى ومسلم )

تَنَوَيْهَانَ " حصرت الوہر مروافق الله علی کرسول الله علی الله الله علی حرب کر مان سے زائر و کے جو مجمیوں میں سے میں اور ان کے جرب مرخ جول کے میٹی مولی ناک اور مجمولی آ تحصیں کویا ان کے چرب تد ہرت و صالی میں ان کی جو تیاں بالدار جول گی ( بخاری ) اور بخاری کی ایک اور دوایت میں میدالفاظ ہیں کہ ان کے چرب ور بخاری کی ایک اور دوایت میں میدالفاظ ہیں کہ ان کے چرب جوڑے جوئے موں مے۔"

تَزَرَحَمَدُ: "اس وقت تك ندآئ كى جب تك مسلمان يبوديوں كى جب تك مسلمان يبوديوں ئے شرخ كى جب تك مسلمان يبوديوں كو يبال تك كد يبودى پھر كے وقت يہ پھر كے ويجھ چھيتا پھريكا يا ورخت كے يجھے اور پھر يا ورخت يہ كے گا اے مسلمان اے قدا كے بندے اوھر آ ميرے ويجھے يبودى چھيا بيئا ہے اس كو مار ڈال مرخ قد كا ورخت (ايبان نہ كے گا) اس لے كدوہ يہوديوں كا درخت (ايبان نہ كے گا) اس

تَنَوَجَهَدَ: " حفرت الوہريه وخِيْنَة كتب ين كدرمول الله عَنَيْنَا في الله عَنْنَا في الله عَنْنَا في الله عَنْ أَمَانَ الله عَنْنَا فَا الله عَنْنَا أَمَانَ الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا أَمَانَ الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا أَمَانَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَلَيْنَا الله عَنْنَا اللهُ عَنْنَا الله عَنْنَالِي عَنْنَا الله عَنْنَالِي الله عَنْنَا اللهُ عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا اللهُ عَنْنَا أَنْنَالِ اللهُ عَ

وَاللَّيَالِيُ حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ الْجَهُجَاءُ». وفي رواية: «حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلُ مِنَ الْجَهُجَاءُ». رواه مسلم. الْمَوَالِيْ يُقَالُ لَهُ: «اَلْجَهْجَاهُ». رواه مسلم.

٥٤١٧ - (٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنْزَالِ كِسُرلى الَّذِي فِي الْاَبْيَض». رواه مسلم.

٥٤١٩ - (١٠) وَعَنْ نَابِعِ بُنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَغُرُوْنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَغُرُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّهُ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللّهُ، ثُمَّ تَغُرُوْنَ الرَّوُمِ فَيَفُتَحُهَا اللّهُ، ثُمَّ تَغُرُوْنَ الرَّوُمِ فَيَفُتَحُهَا اللّهُ، ثُمَّ تَغُرُوْنَ الدَّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللّهُ، ثُمَّ تَغُرُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَ اللّهُ» رواه

٥٤٢٠ - (١١) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوَةٍ تَبُوْكَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ مِنُ ادْمٍ

ما لک ہوگا ایک شخص جس کو جمجاہ کہا جائےگا ادر ایک روایت میں ہوگ ہے کہ مالک ہوگا ایک شخص غلاموں میں سے جس کا نام جمجاہ ہوگا۔'' (مسلم)

تَرْجَعَنَ "معفرت جابر دَهُ الله كُتِ مِيْن كد مِن في رسول الله في كل من الله الله في الله الله في كل الله الله في الله في الله الله في ال

تَتَرَجَمَدَ: "معترت نافع بن عتب نَجَنَّ الله عِن كدرسول القد عِلَيْهِ الله عِن كدرسول القد عِلَيْهِ الله عِن من عتب نَجَنَّ الله عِن كدرسول القد عِلَى الله عِن من عتب نَجَر بره عرب سے لڑو گے الله تعالی اس کو متبارے ہاتھوں پر فتح کرے گا پھرتم فارس سے لڑو گے اور الله تعالی اس پر بھی فتح بختے گا پھرتم روم سے لڑو گے اور خدا اس پر بھی تم کو فتح کو فتح ویگا۔ پھرتم دجال سے لڑو گے اور اس پر بھی خدا تم کو فتح عنایت قربائے گا۔ " (مسلم)

تَشَرِّحَتُكُ: '' محضرت عوف بن ما لك رَهُولِيَّهُ كَبِتَ بِين كَهُ عُرُده تبوك ميں ميں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر بموا آپ اس وقت چمڑے کے تیمہ میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے تو

فَقَالَ: «أَعْدُدُ سِتًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوْتِيُ، ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، ثُمَّ مَوْتَانِ يَاخُذُ فَيْخُدُ كَتُحُ مُوْتَانِ يَاخُذُ فِيْكُمْ كَمَّ اِسْتِفَاضَةُ الْمَالِ فَيْكُمْ كَفُعُلَى الْخَنْمِ ثُمَّ اِسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتْى يُعْظَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَادٍ فَيَظِلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِنْنَادٍ فَيَظِلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِنْنَادٍ فَيَظِلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِنْنَا يَعْنَى الْأَصْفَرِ ثُمَّ فِنْنَا يَعْنَى الْأَصْفَرِ ثُمَّ مُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْأَصْفَرِ ثُمَّ مُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ عَايَةً، فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ عَايَةً، وَعُنَا عَشَرَ الْقًا». رواه تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ إِنْنَا عَشَرَ الْقًا». رواه البخاري.

٥٤٢١ - (١٢) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُولَ الرَّوْمُ بِالْاَعْمَاقِ أَوْ بِدَائِقَ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَاقُوا قَالَتِ الرُّوْمُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُوْنَ؛ لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّىٰ بَيْنَكُمْرِ وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اَفْضَلَ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَفْتَحُ النَّكُتُ لَا يُفْتَنُوْنَ أَبَدًا فَيَفْتَحُوْنَ قُسُطُنُطِينِيْةَ، فَبَيَنْاً هُمْرِ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدُ عَلَّقُوا سَيُوْفَهُمْ بِالزَّيْنُوْن، إِذْ صَاحَ فِيْهِمُ النَّبِيْطَانُ: أنَّ الْمَسِيْحَ قَدُ

چہ چیز دل کو گن اول بری موت دوسرے بیت المقدی کا فتی ہوتا۔
تیسرے وباء عام جوتم جی بحریوں کی بیاری کی طرح تھیلے گی چوتھ ال کی زیادتی اس قدر کہ اگر ایک آ دی کوسود بینار دیئے جائیں ہے تو وہ الن کو تقیر و ذلیل جانے گا اوراس پر ناراض ہوگا۔ پانچویں فتنہ کا ظہور جس ے عرب کا کوئی گھر نہ نیچ گا۔ چھنے سلح جو تبہارے اور دمیوں کے درمیان ہوگی بھر ردی عبد تھی کریں سے اور تبہارے مقابلہ پر ای نشانوں کے ماتحت آئیں سے جن بیس سے جرنشان مقابلہ پر ای نشانوں کے ماتحت آئیں سے جن بیس سے جرنشان کے ماتحت بارہ بڑار آ دی ہوں سے۔" (بخاری)

تَنْزَجَهُ للهُ الله عَلَيْهِ اللهِ مِيرِه وَيُعْلِقُهُ كَتِهِ بِين كرمول الله عِلْمَانِينَ فِي فرمایا ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے روی مقام اعماق میں یا دابق میں آئیں سے اوران کے مقابلہ پر مدینہ کا ایک لشکر جائے گا۔جس میں اس وفت کے بہترین لوگ ہول مے جب وولڑنے کے لئے صف باندهیس سے تو رومی ان ہے کہیں سے ہم ان لوگول سے لڑنا عاہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لے آئے ہیں۔ تم سے لڑتا خیس میاہتے ان لوگوں کو جارے مقابلہ بربھیج دو۔مسلمان ان کے جواب بیں کمیں سے خدا ک فتم ہم ایسانیس کریں سے ہم اسے ان مسلمان بھائیوں کوتمہارے مقابلہ میں ندہیجیں سے پھرمسلمان رومیوں سے اور یں معے۔ ان میں سے آیک تبائی مسلمان فکست کھائیں گے اللہ ان کی تو یہ بھی قبول نہیں کرےگا۔ اور ان میں سے ایک تبائی مسلمان شهید جول گے۔ اور خدا کے نزدیک بد بہترین شہداء ہوں کے اورا کید تہائی مسلمان رومیوں پر فتح حاصل کریں مے جن کوخدا تعالیٰ تبھی فتنہ میں نہ ڈائے گا۔ پھرمسلمان قسطنطنیہ کو

خَلَفَكُمْ فِي اَهْلِيْكُمْ فَيَخُرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلْ، فَإِذَا جَاوُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَا هُمُ يَعُدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوَّوْنَ الصَّفُوفُ، إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّفُوفُ، إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيْسلى ابْنُ مَرْيَمَ، فَامَّهُمْ، فَإِذَا رَاهُ عَدُو اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي قَلْدَا رَاهُ عَدُو اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَا نُذَابَ حَتَى يَهْلِكُ، وَللْكِنُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَا نُذَابَ حَتَى يَهْلِكُ، وَللْكِنْ يَهُلِكُ، وَللْكِنْ يَهُلُكُ اللّهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ ذَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ». وَلاَي وَاه مسلم.

فتح کریں ہے اوراس کے بعد جب کہ وہ مال ننیمت کوتعتیم کرتے ہول مے ادرائی مکواروں کوزیتوں کے درخت برافکا ویا ہوگا شیطان ان کے درمیان سے اعلان کرے گا کہ تمعاری عدم موجود کی بیل میں وجال تمہارے گھروں میں پہنچ گھا یہ نے ہی مسلمان قسطنطنیہ ہے نکل کھڑے ہوں کے اور بے خرجموٹی ہوگا۔ جب تسطنطنیہ سے نکل كرمسلمان شام ميں پنجيس مح تو دجال خروج كريكا مسلمان اس ے لڑنے کے لیے تیار ہوں مے اور اپنی صفول کو درست کرتے ہو گئے کہ نماز کا وقت آ جائیگا اور عیسیٰ بن مریم آ سان ہے اتریں مے اورمسلمانوں کونماز برحائیں مے چرجب حضرت بینی کوخدا کا وشمن (وجال) دیکھے گا تو اس طرح کھلنے گئے گا جس طرح نمک یانی میں گھلٹا ہے اگر عیسی علیہ انسلام اس کو تھوڑی دیر اور چھوڑ دیں اورقمل ندكرين تو وه ساراتكل جائے گا اور خود مرجائے كيكن خداوند تعالی اس کو حضرت عیسی علیہ السلام کے باتھ سے قتل کرائیگا پھر حضرت عیسی تمام مسلمانوں کواینے نیزے کا خون وکھائیں سے لیتی جس نیزے ہے اس کوٹل کیا ہوگا۔" (مسلم)

تنگریجنگ او دعفرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب کہ میراث تقسیم ندگی جائے گی (یعنی احکام شرع پر عمل ند کیا جائے گا) مسلمان مال تنبیمت سے خوش نہ ہوں ہے۔ اس کے بعد ابن مسعود رہ کھی ہے اس حقیقت کی تشریح کی اور کہا شام والوں سے لڑنے کے لئے کافر لشکر جمع کریں ہے اور ان کافروں سے مقابلہ کے لئے مسلمان بھی لشکر جمع کریں ہے اور ان کافروں سے مقابلہ کے لیے مسلمان بھی لشکر جمع کریں ہے کافروں سے مراد رومی ہیں) چرمسلمان ایک جماعت کو انتخاب کر کے رومیوں سے مقابلہ کے لئے آگے جمیعیں گے اور اس سے مراد رومی ہیں) چرمسلمان ایک جماعت کو انتخاب کر کے رومیوں سے مقابلہ کے لئے آگے جمیعیں گے اور اس سے کر اور اس سے مقابلہ کے لئے آگے جمیعیں گے اور اس سے کو انتخاب کو انتخاب کر کے رومیوں سے مقابلہ کے لئے آگے جمیعیں گے اور اس سے کو انتخاب

آ ١٤٢٢ - (١٣) وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتْى لَا يُفْسَمَ مِيْرَاكُ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيْمَةٍ، ثُمَّ قَالَ: عَدُوَّ يَجْمَعُوْنَ لِاَهْلِ الشَّامِ وَيَجْمَعُ قَالَ: عَدُوَّ يَجْمَعُوْنَ لِاَهْلِ الشَّامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْإِسْلَامِ، يَعْنِى الرَّوْمَ، فَبَنَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمُوْتِ لَا تَوْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمُوتِ لَا تَوْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ، حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِىءَ هَوْلَاءِ وَهُولَاءٍ، كُلُّ عَيْنٌ عَالِب، وَثَفَيْنُ هَوْلًاءِ وَهُولًاءٍ، كُلُّ عَيْنٌ عَالِب، وَثَفَيْنُ

الشَّرْطَةُ، ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شَرْطَةً لِّلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَفْتَتِلُوْنَ، حَتَّى يَخْجِزُ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، - كُلُّ غَيْرُ غَالِب، وَتَفْنِي الشُّرُطَةُ، ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُوٰنَ حَتَّى يُمْسُوٰا، فَيَفِيْءَ طَوُّلَاءِ وَطَوُّلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنِيُ الشُّرُطَةُ فَإِذَا كَانَ يُؤْمُرُ الرَّابِع نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ اَهُلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيُقْتَلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُوَ مِثْلُهَا، حَتَّى أَنَّ الطَّانِوَ لَيَمُرُّ بِجِنْبَاتِهِمْ فَلَا يُخْلِفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا، فَيَتَعَادُ بَنُوُ الْآب كَانُوْا مِالَةٌ فَلَا يَجِدُوْنَةُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُّ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيْمَةٍ يَفْرَحُ أَوْ أَيَّ مِيْرَاتٍ يَقْسِمُ؟ فَبَيْنَاهُمُ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ، فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ: أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيْهِمْ، فَيَوْفُضُوْنَ مَا فِي ٱلْدِيْهِمُ، وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً». قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنِّي لَّاعْرِفُ ٱسْمَاءَ هُمْ وَأَسْمَاءَ الْبَاتِهِمْ، وَالْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ، آوُ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ، عَلَى ظَهْرِ الْأَرْض يَوْمُئِذٍ﴾. رواه مسلمر،

یہ شرط کریں مے کہ وہ لڑت اور مر جائے اور واپس آھئے تو لغ حاصل کرکے آئے چرفریفین ایک دوسرے پر حمله آور ہول کے يبال كك كدو ولول الشكرول كے درميان رات حاكل موجائے كى اور و داول فریق این این جگه وائیس آ جائیں سے اور کسی کو فتح حاصل نہ ہوگی رئیکن مسلمانوں کی وہ جماعت جس کو آھے بھیجا ممیا تھا فنا ہو جائے گی پھر ( دوسرے روز ) مسلمان ایک ادر جماعت کواسی شرط کے ساتھ آھے بھیجیں گے۔ اور ووٹول فریق ایک ووسرے سے مقابله كرين مي يهال تك كدرات درميان مين حاكل جو جاسة كى اور دونول فراتی واپس ہو جائیں مے اور ان میں ہے کوئی فتح باب نہ ہوگا۔ کیکن مسلمانوں کی وہ جماعت جس کو آ گے بھیجا گیا تھا فنا ہو حائے گی۔( تیسرے روز ) کھرمسلمان ایک جماعت کوآ گے بھیجیں مے ای شرط کے ساتھ اور دونوں فریق معرکد آ را ہول مے یہاں تک کہ شام ہو جائے گی اور وونول فریق واپس ہو جائیں گے جن میں ہے کئی ایک کو بھی فتح حاصل نہ ہو گیا ور مسلمانوں کی وہ جماعت جو آ گے بھیجی محق تھی فنا ہو جائے گیا۔ چو تھے روز مسلمانوں کی باقی فوج لڑنے کے لئے تیار ہوگی اور خدا اس کو کفار پر فتح وے کا پیاڑائی نہایت سخت ہوگی مسلمان جان نوڑ کراڑیں گے اور ایسا لزیں مے کہاں وقت تک الی لڑائی نید تیمنی ہوگی بیمان تک کہاگر پرندہ اطراف لشکر ہے گزرنا جاہے گا تو وہ لشکر کو بیجھے نہ جھوڑ سکے گا۔ لیتی لفکر ہے آ ہے نہ جا سکے گا کہ مرکز زمین برگر بڑیگا (لیتی لشکروں کا اتنا کھیلاؤ ہوگا کہ وہ ان کے آخر تک نہ بڑنج سکے گا اور تھک کر گریزیکا یا نعثول کی ہوسے مرجائے گا ادر گریزیکا) مجرشار کریں گئے آیک باپ کے بیٹوں کو جو تعداد میں سو تھے اور ان میں

سے صرف آیک زندہ بچ گا۔ پھر کس غلیمت سے دہ خوش کے جائیں

الوں کی اس قدر بڑی تعداد ہوگی دہاں مال غلیمت اور میراٹ ک

دالوں کی اس قدر بڑی تعداد ہوگی دہاں مال غلیمت اور میراٹ ک

تقییم ہے کس کو مسرت عاصل ہوگی) مسلمان اس عال میں ہوں

عرکہ ان کو آیک سخت لڑائی کی خبر ملے گی جو اس لڑائی سے زیادہ

حفت ہوگی پھر مسلمان ہے فریاد سنیں کے کہ دجال اس کی عدم موجودگی

میں ان کے اہل وعیال میں پہنچ عمیا ہے اس خبر کوئن کر وہ سب پکھ

پھینک دیں کے اور دجال کی طرف متوجہ ہو جائیں کے اور دی مواروں کو آ کے بھیجیں کے کہ دہ واروں کو آ کے بھیجیں کے جھے کو ان

عراور ان کے بایوں کے نام معلوم تیں اور ان کے گھوڑ وں کا رنگ

میں سے ہوں گے۔" (مسلم)

تکریجہ کہ اور دوسرے ابو ہریرہ دیجھ کے جی کہ نبی کی آئی نے فرمایا کیا تم نے کسی ایسے شہر کا ذکر سنا ہے جس کے ایک طرف جنگل ہے اور دوسری جانب دریا۔ سحابہ رضی اللہ تعالی عنهم سنے عرض کیا ہاں۔ یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا تیا ست آنے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولا دیمی سے ستر ہزار آ دی اس شہر کے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ جب حضرت اسحاق کی دولا داس شہر میں آسے گی تو اس کے اطراف میں قیام پذیر ہوگی اور وہ ہتھیا روں سے جنگ نہ کرے گی اور نہ شہر والوں پر تیر چلائے گی وہ صرف لا الدالا اللہ و کرے گی اور نہ شہر والوں پر تیر چلائے گی وہ صرف لا الدالا اللہ و الدالا اللہ و کرے گی اور نہ شہر والوں پر تیر چلائے گی وہ صرف لا الدالا اللہ و کرے گی دیوار کر پڑے گی (لیمی شہر کی ہناہ کی ویوار کر پڑے گی (لیمی شہر کی بناہ کی ویوار کر پڑے گی (ایمی شہر کی بناہ کی ویوار کر پڑے گی (ایمی شہر کی بناہ کی ویوار کر پڑے گی (ایمی شہر کی بناہ کی ویوار کر پڑے گی (ایمی کہنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ

الله وَسَلَّمَ الله وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ سَمِعْنَهُ مُ بِمَدْيِنَهِ، جَانِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَنِ «هَلْ سَمِعْنَهُ مُ بِمَدْيِنَهِ، جَانِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَنِ وَجَانِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَنِ وَجَانِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَحْرِا» قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُولَ وَجَانِبُ مِّنْهَا فِي الْبَحْرِا» قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله إلله الله وَلَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَى يَعْزُوهَا سَبْعُونَ الْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاق، فَإِذَا جَاوُوهَا نَوْلُوا بَسِلَاح، وَلَمْ يَوْمُوا بَسِهُ مِ وَلَمْ يَوْمُوا الله أَوْلُ الله وَلَا الله وَلَا أَنْ الله وَلَا الله و

ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ النَّانِيَةَ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ الْكُونَ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْأَخَرُ، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ النَّالِيَةَ لَا إِللَّهُ الْخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوْنَ النَّالِيَةَ لَا إِللَّهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ اكْبَرُ، فَيَقُرَجُ لَهُمُ النَّالُهُمُ فَيَدُخُلُونَهَا فَيَغْنَمُوْنَ، فَبَيْنَاهُمُ لَهُمُ الصَّرِيْخُ، يَقْنَمُوْنَ، فَبَيْنَاهُمُ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَعَانِعَ إِذْ جَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ، فَيَتُوكُونَ كُلَّ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتُوكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ » رواه مسلم.

#### الفصل الثاني

٥٤٢٤ - (١٥) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيًّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَانَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ خَرَابُ يَثُرَبَ، وَحَرَابُ يَثُرَبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَحَرُوبُ الْمَلْحَمَةِ، وَخَرُوبُ الْمَلْحَمَةِ، وَفَتْحُ فُسُطُنْطِيْنِيةَ، وَقَتْحُ فُسُطُنْطِيْنِيةَ، وَقَتْحُ فُسُطُنْطِيْنِيةَ، وَقَتْحُ فُسُطُنْطِيْنِيةَ خُرُوبُ الدَّجَالِ». رواه ابوداود. فُسُطُنْطِيْنِيةَ خُرُوبُ الدَّجَالِ». رواه ابوداود. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمَلْحَمَةُ الْعُظُمْى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمَلْحَمَةُ الْعُظُمْى وَفَتُحُ الْقُسُطُنُطِيْنِيةِ، وَخُرُوبُ الدَّجَالِ فِي وَفَتْحُ الْمُلْعَمْةُ الْعُظُمْى وَفَتْحُ الْقُسُطُنُطِيْنِيةِ، وَخُرُوبُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ اللهُ يُولِداود.

٥٤٢٦ - (١٧) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَيْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتَّ سِنِيْنَ، وَيَحُرُجَ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ».

## فصل دوم

تَزَوَجَهَدُ "حفرت معاذ بن جبل دعظینه کہتے ہیں که رسول میں اُن کے خیار کا خیار کا میں کہ رسول میں کا فیار کا فی نے فرمایا ہے۔ جنگ عظیم کا وقوع میں آ نا فسطنطنیہ کا فی ہونا اور دجال کا خردج بیسب سات مہینے میں موکا۔" (ترفدی۔ابوداؤد)

تَنْزِيَجَهَدُ: "حضرت عبدالله بن بسر فَظَيْظُنْهُ كَتِ بِين كه رسول الله وَ الله الله عند الله عند عليه والله فلطنطنيد كه درميان جه برس كا فاصله موكا ادرساتوي برس دجال فك كار" (ابوداؤد)

رواه ابوداود، وقال: هذا اصح.

٥٤٢٧ - (١٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ آنْ يَّحَاصَوُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، حَتَّى يَكُوْنَ ابَعْدَ مَسَالِحِهِمُ سَلَاحٌ وَسَلَاحٌ: قَرِيُبٌ مِنْ خَيْبَرَ، رواه ابوداود. ٥٤٢٨ - (١٩) وَعَنْ ذِيْ مِخْبَرِ رَضِيَ اللّهُ

٥٤٢٩ - (٢٠) وَعَنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْدٍو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَثُركُوا الْحَبْشَةَ مَا تَرَكُوكُمُ فَإِنَّهُ لَا يَسْنَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُوالسَّوْيَقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ». رواه ابوداود.

تَنْ َ الْحَمْدَةُ: "معصرت ابن عمر الطَّنْ الله كَبَّةِ بِينَ كَهُ عَقريب مدينه مِن مسلمانوں كا محاصره كيا جائے گا۔ يبان تك كدان كى آخرى حد سلاح ہوگى اور سلاح ايك مقام بے تيبر كے قريب ـ" (ابوداؤد)

مَنْ وَجَمَدُ: "حفرت ذَى مُجَرِ وَفَقَلْنَا لَمُتِ مِن كَدِيلُ فَ فَيْ كَرِيمُ وَفَقَلْنَا كُومِ مِن كَرِيمُ وَفَقَلْنَا كُومِ مِن كَرَيمُ مِنْقَرِيب روم على كرو مِن الله وم باہم ال كرايك اور وَحْمَن عنقريب روم على كرايك اور وَحْمَن عنقريب روم على كرايك اور وَحْمَن عنقريب روم عن مِحْمَ به علامت ربو على مِحْرَمُ مِن اور الله الله فَيْمِت عاصل ہوگا اور تم ملامت ربو على مِحْرَمُ مَن الله من الله الله وم كومِ جومِرَه عن الااب ہوگا جہاں جمع ہوگا وہاں ميسائيوں على حيال جمع ہوگا وہاں ميسائيوں على عن ايك فض صليب كو لے كر كھڑا ہوگا اور بيا كہ گا ہم نے مسليب كى بركت سے فتح اور فليہ عاصل كيا ہے اس بات كوكن كر مسلمان كوف اور فيليہ عاصل كيا ہے اس بات كوكن كر الله مسلمان كوف آ وار فليہ عاصل كيا ہے اس بات كوكن كر الله والله والله

 ٥٤٣٠ - (٢١) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَعُوْا النَّبِيِّ صَلَّى مَا وَدَعُوْكُمْ، وَاثْرُكُوْا النَّرُكُوْ مَا نَوَكُوْ كُمْ». رواه ابوداود، والنسائي.

٥٤٣١ – (٢٢) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ
حَدِيْثٍ: ﴿يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْآغَيُنِ ۚ يَعْنِى
التَّرْكُ. قَالَ: ﴿نَسُوتُونَهُمْ لَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى
التَّرْكُ. قَالَ: ﴿نَسُوتُونَهُمْ لَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى
التَّرْكُ. قَالَ: ﴿نَسُوتُونَهُمْ لَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى
التَّرْكُ. قَالَ: ﴿نَسُوتُونَهُمْ لَلَاثَ مِنْهُمْ وَاللّهَ فِي السِّيَاقَةِ
الثَّالِيَةِ فَيُنْجُو مِنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَالمَّا فِي
التَّالِيَةِ فَيُنْجُو بَعْضُ وَيَهُلِكُ بَعْضٌ، وَامَّا فِي
التَّالِيَةِ فَيُصْطَلَمُونَ ﴿، أَوْ كَمَا قَالَ. رواه
التَّالِيَةِ فَيُصْطَلَمُونَ ﴿، أَوْ كَمَا قَالَ. رواه
التَّالِيَةِ فَيُصْطَلَمُونَ ﴿، أَوْ كَمَا قَالَ. رواه

كَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنُولُ أَنَاسُ مِنْ أُمَّتِى بِغَانِطٍ، يُسَمُّونَهُ قَالَ: «يَنُولُ أَنَاسُ مِنْ أُمَّتِى بِغَانِطٍ، يُسَمُّونَهُ الْبَعْرَةَ، عِنْدَ نَهْرِ يُقَالُ لَهُ: دَجْلَهُ، يَكُونُ مِنْ أَمْصَادِ عَلَيْهِ جَسْرٌ، يَكُنُو أَهْلُهَا، يَكُونُ مِنْ أَمْصَادِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءً بَنُو قَنْطُورًاءً عِرَاضُ الْوَجُوهِ، صِغَارُ الْآعُينِ، بَنُو قَنْطُورًاءً عِرَاضُ الْوَجُوهِ، صِغَارُ الْآعُينِ، بَنُو قَنْطُورًاءً عِرَاضُ الْوَجُوهِ، صِغَارُ الْآعُينِ، فَيَتَقَرَّقُ اَهْلَهَا حَنْقُ يَلْخُدُونَ فِي آخِرُ الزَّمَانِ الْبَهْرِ خَنْقَى يَنْوَلُوا عَلَى شَطِّ النَّهُرِ، فَيَتَقَرَّقُ اَهْلَهَا خَنُونَ فِي الْخُدُونَ فِي الْخُدُونَ فِي الْمُنْ الْمُسَامِلُ، فَيَتَقَرَّقُ الْمُسَامِلُ، فَلَكُوا عَلَى شَطِّ النَّهُرِ، فَيَتَقَرَّقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُولَةً يَأْخُذُونَ فِي الْمُنْ الْمُنَانِ الْمُولِقَةُ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُنْ الْ

تَذَوَ حَمَدُ اللهِ مَن كُريم صلى الله عليه وسلم كے ايك صحابی كتبے ہیں كه حبيثيوں كوچھوڑ دو جب تك وہ تم سے اعراض كريں اور تركول كوچھى چھوڑ دو جب تك وہ تم كوچھوڑ ہے ركھیں۔''

تَنْزَجَمَدُ: "حضرت بریده کہتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جس کے ابتداء میں سے ہی کہتم سے ایک جیمونی آئی کھول والی تو م لڑے کی جیمونی آئی کھول والی تو م لڑے کی لیعنی ترک اور سے بھی فرمایا کہتم ان کو جزیرہ بار بھگاؤ کے (لیعن شکست دو کے) یہاں تک کہتم ان کو جزیرہ عرب میں بہنچا دو کے ان کو بہلی مرتبہ شکست وے کر بھٹانے میں وہ لوگ نجات پاجا کمیں کے جو بھاگ کھڑے ہوں کے دوسری مرتبہ کشست ویے میں ان کے بعض لوگ بلاک ہو جا کمیں مے اور بعض نواک بلاک ہو جا کمیں مے اور بعض نواک بلاک ہو جا کمیں کے اور تیسری مرتبہ شکست میں ان کا تحمل خاتمہ ہو جا کی '(ابوداؤد)

ُ وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُوْنَ ذَرًا رِبْهِـمْ خَلْفَ ظُهُوْرِ هِـمُ وَيُقَاتِلُوْنَهُـمُ وَهُمُ الشَّهَدَاءُ». رواه ابوداود.

٥٤٣٣ - (٢٣) وَعَنُ آنَسَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،
اَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ آمْصَارًا، فَإِنَّ الْسَارًا، فَإِنَّ الْسَارًا، فَإِنَّ الْمَسَوَّةُ، فَإِنْ اَلْتَ مَرَوْتَ بِهَا اَوْ دَخَلْتَهَا، فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَّاهَا وَنَحِيْلُهَا وَسُوفَهَا وَبَالِ الْمَوانِهَا، وَعَلَيْكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَّهَا وَنَحِيْلُهَا وَسَعُونَ اللّهَ الْمَوانِهَا، وَعَلَيْكَ بِعَمَواحِيْهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفَ وَقَلْمَ وَقَلْمَ اللّهُ وَحَلَيْكَ بِعَمَواحِيْهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفَ وَقَلْمَ وَقَلْمُ وَيَعْمِلُونَ وَيُصْبِحُونَ فِودَةً وَحَلَيْكَ وَرَجُعَ وَقَوْمُ يَبِينُونَ وَيُصْبِحُونَ فِودَةً وَحَلَيْكَ وَرَجُعَلَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكَ وَوَحَلَيْقِ لَمُ وَخَلَامِ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ وَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٤٣٤ - (٢٤) وَعَنْ صَالِحٍ بُنِ دِرْهَمِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: اِنْطَلَقْنَا حَاجِّبْنَ، فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا اللي جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ بُقَالَ لَهَا: الْاَبُلَّهُ \* قُلْنَا نَعَمْ قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمُ انْ يُصَلِّى لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَارِ رَكْعَتَبُنِ اَوْ

جنگل میں بناہ عاصل کرے گی (بعنی جنگ سے بیخ کے لئے

زراعت وغیرہ میں مشغول ہو جائے گی) اور یہ جماعت ہلاک ہو

جائے گی اور ایک جماعت تعطورا کی اولا دسے اس طلب کرے گ

اور یہ بھی ہلاک ہو جائے گی اور ایک جماعت اپنے یہوی بچوں کو

اپنے بیجھے چھوڑ کر دھمنوں سے لڑے گی اور ان لوگوں کے ہاتھ سے

ماری جائے گی۔ یہلاگ شہید ہول مے۔' (ابوداؤد)

تَوَرَجُوكَدُ: "حضرت النس سمج ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
اے الن الوگ شہروں کو آباد کریں ہے ان میں سے آیک شہر ہوگا
ہیں کو بھرہ کہا جائے گا کہ اگر تو اس شہر کے قریب سے گزرے یا
شہر میں داخل ہوتو ان مقامات میں نہ جا جہاں کی زمین شور ہاور
نہ مقام کلاء میں جا۔ وہاں کی تھجوروں سے اپنے آپ کو بچا ( بینی
استعال نہ کر ) اس کے بازار سے اپنے آپ کو دور رکھ اور وہاں کے
بادشاہ اور امیرول کے دروازوں پر نہ جا۔ شہر کے کناروں میں پڑا
بادشاہ اور امیرول کے دروازوں پر نہ جا۔ شہر کے کناروں میں پڑا
کہ جن مقامات میں جانے کے الن پر پھر برسی سے اور سخت زلز لے آئیں
میں دھنیا دیا جائے گا الن پر پھر برسیں سے اور سخت زلز لے آئیں
میں دھنیا دیا جائے گا الن پر پھر برسیں سے اور سخت زلز لے آئیں
بین جائے گی۔ " (ابوداؤد)

تَنْ َ الْحَدَدُ الصَّالَحُ بَن دراتِهِم رَفَعَ الْحَدَدُ كُنْتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

اَرْبَعًا، وَيَقُولُ: طَذِهِ لِآبِي هُرَيْرَةَ؟ سَمِعْتُ خَلِيْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ عَزْوَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ عَزْوَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءً لَا يَقُومُ مَعَ الْعَشَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءً لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءً لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاء لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاء لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاء لِهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وسنذكر حديث ابى الدرداء: «ان فسطاط المسلمين». في باب «ذكر اليمن والشام»، ان شاء الله تعالى.

#### الفصل الثالث

٥٤٣٥ - (٢٥) عَنْ شَقِيْق، عَنْ حُدَيْقة رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْفِئْنَةِ؟ فَقُلْتَ: أَنَا أَخْفَظُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْفِئْنَةِ؟ فَقُلْتَ: أَنَا أَخْفَظُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْفِئْنَةِ؟ فَقُلْتَ: أَنَا أَخْفَظُ تَكَمَا قَالَ: قَالَ: هَاتِ، إِنَّكَ لَجَرِئَةٍ، وَكَيَفُ؟ وَكَيَفُ؟ عَمَا قَالَ: قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله قَالَ: قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي آخَلِه وَمَالِه وَنَقْهِ وَكَلِيهِ وَجَادِه يُكَفِّرُهَا الصِّيامُ وَمَالِه وَنَقْهُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى وَالشَّهُى وَالشَّهُى عَنْ الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُمَا الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُمَى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُمَى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُمَا الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُمَا وَالْمُعْرُوفِ وَالْمَاعُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ اللْمُعْرُوفِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّه

عشار میں دو رکعت یا جار رکعت نماز پڑھے( یعنی میری طرف ہے۔
نماز پڑھے) اور ہے کہے کہ اس نماز کا ثواب ابوہریرہ تضفیہ کو لے۔
نیس نے اپنے دوست ابوالقائم میں اسلام کے شاک کے سنا ہے کہ خدا تعالی معبد
عشار سے قیاست کے دن شہداء کو اٹھائے گا اور بدر کے شہداء کے
ساتھ ان شہیدوں کے سوااور کوئی نہ ہوگا (ابوداؤد) راوی کہتا ہے کہ
الجہ میں میں مجدنہ فرات کے قریب واقع ہے۔ (اور مختریب انشاء
اللہ میں اور شام کے ذکر نے بیان میں ابولدرداء کی حدیث ان
فسطاط المسلمین الخ بیان کریں ہے۔)''

## فصل سوم

تروی از دشیق حضرت صدیف دی ای سے روایت کرتے ہیں کہ صدیف دی ایک میں میں میں صدیف دی گئی ہے۔ انہوں نے ہم سے بوجھا۔ تم بیل سے س کو فتند کی بابت رسول خدا کی حدیث یا د ہے حذیف دی گئی ہے کہ بیل بیل میں میں خوال خدا کی حدیث یا د ہے حذیف دی گئی ہے کہ بیل بیل خوال خدا کی حدیث یا د ہے حذیف دی ایک حریث کی بیل نے عرض کی بیل خوال خدا کی حدیث میں جن کرف جیسی کہ نی بیل نے بیان فرمانی ۔ حصرت عرض کیا ہے کہ بیان کرتو روایت حدیث میں جری اور وایت حدیث میں جری اور وایت حدیث میں جری اور وایت حدیث میں کے اور وایت کو بیان کر ۔ حذیف کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے رسول خدا کو بیان کر ۔ حذیف کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے رسول خدا کو بی فرماتے سنا ہے کہ آوی کا فتنہ (یعنی انتظاء و آزمائش) اس کے اہل و عیال) میں ہے۔ اس کے مال میں ہے۔ اس کی اوران کے مسابیہ میں ہے۔ اس کی اوران کے مسابیہ میں ہے۔ اس کی اوران کے مسابیہ میں ہے۔ اس کی اوران نے مسابیہ میں ہے۔ اس کی اوران فتنہ (یا آزمائش) کو روزے نے نماز ، حدیق ، امر بالمعروف اور اس فتنہ (یا آزمائش) کو روزے نے نماز ، حدیق ، امر بالمعروف اور اس فتنہ (یا آزمائش) کو روزے نے نماز ، حدیق ، امر بالمعروف اور اس فتنہ (یا آزمائش) کو روزے نے نماز ، حدیق ، امر بالمعروف اور اس فتنہ (یا آزمائش) کو روزے نے نماز ، حدیق ، امر بالمعروف اور اس فتنہ (یا آزمائش) کو روزے نے نماز ، حدیق ، امر بالمعروف اور اس فتنہ (یا آزمائش)

بَابَا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيُكُسُو الْبَابُ اَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: فَلْتُ اللّهَ اللّهَ يُغْلَقُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نبي عن المنكر دور كروية بين-حضرت عمر دين المؤلفة نه فرمايا مين اس فتذكى بابت نبيس يوجهتا ميرا مقصداس فتندكي كيفيت وريافت كرنا ے۔ جو وریا کی موجوں کی مائندموجیس مارے گا۔ حذیقہ رفتی ا كتيت بين ميس في عرض كيا امير المونين اس فتنه عدة آب كا كياتعلق آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان تو ایک بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عرفے بوجھااس دروازہ کو ( یعنی جس درواز ہے قتنہ تکلے گا اس کو ) توڑا جائیگا۔ یا کھولا جائے گا میں نے عرض کیا کہ توڑا جائے كاله حصرت عمر فرمايا بيدوروازه مناسب توبيه بيركم بهي بندند كيا جائے۔شیش راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے بوچھا کہ کیا حطرت عمراس وروازه ہے وافق تھے۔ حذیفہ نے کہا ہاں جانتے تھے۔جبیدا کہ برخص اس بات کو جانا ہے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی ۔ یعنی ان کاعلم یقینی تھا) میں نے حصرت عمر سے وہ حدیث بیان کی جس میں غلطیال نہیں ہیں۔ شغیق راوی کہتے ہیں كداس دروازه كى بابت من حذيف دي المناه على يوجي بوي ڈرا۔اس لئے میں نے مسروق سے کہاتم یو چھاو۔انہوں نے یو چھا تو حدّیفه نے کہا وہ دروازہ حضرت عمر ہیں۔''

مَنْ يَحَدَدُ "حفرت انس حَقِظَةِ اللهِ عِن كه تنطقطنيه قيامت ك قريب فع موكاء" (ترندى، بيرحديث غريب ب) ٥٤٣٦ - (٢٦) وَعَنْ أَنْسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَتْحُ الْقُسُطُنُطِيْنَةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب.



# (۲) باب أشراط الساعة قيامت كى علامتون كابيان

### فصل اول

#### الفصل الأول

٥٤٣٧ – (1) عَنْ أَنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ
الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ. وَيَكْثُرُ الزِّنَا، وَيَكْثُرُ
الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ. وَيَكْثُرُ الزِّنَا، وَيَكْثُرُ
الْفِلْمُ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ،
شُرْبُ الْحَمْرِ، وَيَقِلُ الرِّجَالُ، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ،
حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ إِمْوَاةً الْفَيِّمُ الْوَاحِدُ».
وَفِي رِوَايَةِ «يَقِلُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ».
متفق عليه.

٥٤٣٨ - (٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَهُمُ وَاه مسلم. كَذَّامِيْنَ، فَاحْذَرُوْهُمُ . رواه مسلم.

٥٤٣٩ - (٣) وَعَنْ آبِيْ هُوَيُوةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ آغُوابِيُّ فَقَالَ: مَتٰى السَّاعَةُ؟ قَالَ: (وإذَا صُيِّعَتِ الْآمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: (إِذَا السَّاعَةُ». قَالَ: (إِذَا

وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ آمْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة». رواه البخاري.

٥٤٤٠ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَنَّى يَكُوْمِ السَّاعَةُ حَنَّى يَكُوْرِجَ الْمَالُ وَيَفِيْضُ، حَتَّى يَكُورِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَكُودُ اَرُضَ الْعَرْبِ مُرُوجًا وَانْهَارًا». وَحَتَّى تَكُودُ اَرُضَ الْعَرْبِ مُرُوجًا وَانْهَارًا». رواه مسلم، وفي روايةٍ له: قال: «تَبْلُغَ رواه مسلم، وفي روايةٍ له: قال: «تَبْلُغَ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ اَوْيهَابَ».

0521 - (0) وَعَنْ جَابِهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزِّمَانِ خَلِيْفَهُ يُفْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدَّهُ». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِى خَلِيْفَةُ يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا. وَلَا يَعُدُّهُ عَدًا». رواه مسلم.

٥٤٤٢ - (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسِرَ عَنْ كَنْو مِنْهُ شَيْئًا». مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا». متفق عليه.

٥٤٤٣ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حکومت کو نالال کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار ۔ کرو'' (بخاری)

مَنْ وَحَدَدُ الْو بررہ كہتے ہيں كدرسول اللہ وَ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

نَكُوَ مَكَنَدُ المعترت جابر نَفِي الله عِن كدرسول الله عِن الله عِن الله عِن الله عِن الله عِن الله عِن الله على الله عِن الله على الله

تَذَوَهَمَدُ: '' حضرت ابوہر یرہ دینے بھینے ہیں کہ رسول اللہ میں گئے نے فرہایا ہے عنظر بیب نبر فرات کھل جائے گی فرہایا ہے عنظر بیب نبر فرات کھل جائے گی ( بعنی مشک ہو جائے گی) اور اس کے بیچے ہے سونے کا فرزانہ نکلے گا جو محص اس وقت موجود ہودہ اس فرزانہ میں ہے بچھ نہ لے۔'' ( بخاری ومسلم )

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَتْى يُحْسِرَ الْفُوَاتُ عَنْ جَبَلِ مِّنْ ذُهَبٍ، يَقْتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيَضِلَّ مِنْ كُلِّ مِاتَّةٍ يَسْعَةٌ وَيِسْعُوْنَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ: لَعَلِّى اَكُونَ آنَا الَّذِي آنَجُوْ». رواه مسلم. لَعَلِّى اَكُونَ آنَا الَّذِي آنَجُوْ». رواه مسلم. لَعَلِّى اَكُونَ آنَا الَّذِي آنَجُوْ». رواه مسلم. طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آقِيْءُ الْآرْضُ آفُلَادُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آقِيْءُ الْآرْضُ آفُلَادُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آقِيْءُ اللهُوضَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، فَيَعُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ وَيَجِيْءُ الْقَاطِعَ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ. وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ. وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ. وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِيْ. وَاهُ شَيْنًا». رواه وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطْعَتُ يَدِيْ. وَاهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِيْ وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ طَيْا قَطْعَتْ يَدِيْ. وَاهُ مُولَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْقَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْتَى اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُؤَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ

٥٤٤٥ - (٩) وَعَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفُسِى بِيَدِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفُسِى بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبَرِ فَيَتُمَرَّعُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِى كُنْتُ مَكَانَ فَيَتَمَرَّعُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِى كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ طَذَا الْفَيرَ، وَلَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ اللَّا لَا لَلْهَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

٥٤٤٦ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ

فرمايا به قيامت ندآئ كى جب تك نهر فرات ندكل جَا يَكُلُ (بعين خٹک نہ جائے گی) اور اس کے اندر سے سونے کا بہاڑ نکھے گا لوگ اس خزاند کو حاصل کرنے برازیں صحے اور ان لڑنے والوں میں سے ننانوے فیصدی مارے جائیں عمران میں سے برخض ید کے گا کہ شايد من زنده في جادل اوراس خزانه ير قبضه كرلول " (مسلم) تَنْ يَحْدُكُ المُعْرِت الوہريره لا يُعْلَيْهُ كُتِهِ بِين كه رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْهُ خَيْر فرمایا ہے زمین اسے جگر کے تکڑوں کو ٹکال کر باہر بھینک دے گی جو سونے جاندی کے ستونول کے مانندن ہوں سے ایک مخص جس نے اس مال کے لئے لوگوں کو تل کیا ہوگا آئے گا اور یہ کیے گا کہ کیا ای مال کوحاصل کرنے کے لیے میں نے آ دمیوں کوفٹ کیا ہے۔ پھر و فخص آئے گا جس نے قرابت داروں سے تعلق منقطع کر لیا ہوگا اور کے گا کیا ای مال کے لیے میں نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہے۔ پھر چور آئے گا۔ اور کمج گا کیا ای مال کے لئے میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے ان میں سے کوئی شخص اس مال میں پھے نہ لیگا اور اس کو یونمی پڑارہے دےگا۔" (مسلم)

تَوَجَعَنَدُ "حضرت ابوہریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے قرمایا ہے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ونیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ نیگا کہ آ دی قبر کے پاس سے گزرے گا اور قبر پر لوٹ کر حسرت سے کہ گا کہ کائی ہیں اس مخفس کی جگہ ہوتا جو قبر ہیں ہے اور بیاس کا وین نہ ہوگا جگہ با ہوگی۔" (مسلم)

تَنْزَجَمَنَدُ: "حضرت ابوہریہ کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت آئ گی۔ جب کہ تجازے ایک آگ فکلے گی جو بھریٰ کے اونوں کے

/ { e)

حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ مِنُ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيُّءُ أَغْنَاقَ الْإِبِلِ بِيُصُرِى». متفق عليه. ٥٤٤٧ - (١١) وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آوَّلُ اَشُواطِ السَّاعَةِ نَازٌ تَحْشَرَ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْمَغُرِبِ». رواه البحارى.

#### الفصل الثاني

٥٤٤٨ - (١٢) عَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَفَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ، وَالشَّهُرُ كَالْجُمُعَدِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيُومُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالْتَصْرُمَةِ بِالنَّارِ». رواه الترمذي.

٥٤٤٩ - (١٣) وَعَنْ عَيْدِاللّٰهِ بْن حَوَاللّهُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: يَعَنَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَغْنَمَ عَلَى اَقْدَامِنَا، فَرَجَعُنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا، وَعَرَفَ الْجُهُدَ فِي وُجُوهِنَا، فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَى فَاضْعَفَ عَنْهُمْ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّى فَاضْعَفَ عَنْهُمْ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْلِرُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْلِرُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْلِرُوا عَلْهُمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ

مرونوں کو روٹن کر دے گی۔ (بھری شام میں آیک شہر ہے)'' (بخاری دسلم)

# فصل دوم

تَوَجَعَدُ: "دعفرت الس وَفَقَائه كَمِتِ بِن كدر ول الله فِي الله والله فَقَائه كَمِتِ بِن كدر ول الله فِي الله فَريب نه بوجانيكا (يعنى زمانه حريب نه بوجانيكا (يعنى زمانه كريس و المعلم المرابية كريس المرابية كريس المرابية المحتل المرابية والمعينة بفت كريرابر اور بفته ايك ول كريرابر اوراس وقت ول أيك ساعت كا بوكا اور ساعت آك كا أيك فعله المعنا كريابر بوكى يعنى آك بحراكة برجوشعله المعنا كرابر بوكى المحتل المرابر بوكى المرابر بوكى المرابر بوكى)" (ترندى)

تَوَرَحَمَدُ: " حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ویکھنے نے اسم کو بدیل جہاد پر بھیجا تا کہ ہم مال غنیمت کو حاصل کریں (اس وفت سلمانوں کے پاس جباد کا سامان نہ تھا۔ لینی سواری وغیرہ) ہم جباد سے دائیں آئے اور ہم کو مال غنیمت میں سے پچھ حاصل نہ ہم جباد سے دائیں آئے اور ہم کو مال غنیمت میں سے پچھ حاصل نہ ہوا۔ رسول اللہ نے ہمارے چہروں کو دکھے کر ہماری محنت اور مشقت کا حال معلوم کر لیا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا اسلام ان کو کی حاصر کو جہرے سرد نہ فرما میں ضعیف فرمایا اسے اللہ! ان لوگوں کے امور کو جبرے سرد نہ فرما میں ضعیف اور کر ور ہو جاؤں گا ( یعنی ان کی خبر کیرتی و عنواری کا بار جھ سے نہ اور کر ور ہو جاؤں گا ( بینی ان کی خبر کیرتی و عنواری کا بار جھ سے نہ اور کر ور ہو جاؤں گا ( بینی ان کی خبر کیرتی و عنواری کا بار جھ سے نہ

٥٤٥٠ - (١٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَغْرَمًا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدَّيْنِ، مَغْنَمًا، وَالوَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعلِّمَ لِغَيْرِ الدَّيْنِ، وَاطَاعَ الرَّجُلُ المُرَاتَةُ، وَعَقَ الْمَهُ، وَادْنَى صَدِيْقَةُ، وَاقْطَى آبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِي صَدِيْقَةُ، وَاقْطَى آبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِي الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ مَعْوَلَتُ وَيَعْمَرُ الْقَوْمِ آذِذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ وَلَمْعَاذِفُ، وَشُوبَتِ الْقَيْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَشُوبَتِ الْقَيْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَشُوبَتِ الْعُبْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَشُوبَتِ الْعُبْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَشُوبَتِ الْعُبْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَشُوبَتِ الْعُبْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَكَانَ عَنْهُ وَكَانَ عَنْهَالَهُ وَكَنَابُهُ وَلَيْنَاتُ وَلِمَعَاذِفُ، وَتَعْمَوْنَ وَخُسُفًا وَلَهُ اللّهُ وَلَاكُهُ وَتَعْلَمُ وَخَسُفًا وَمُسْتَعًا، وَقَذْفًا، وَآبَاتِ تَتَابَعُ كَيْظَامٍ فُطِعَ عَنْمَامُ وَقَالَمَ فَطِعَ وَمُسُكًا، وَقَذْفًا، وَآبَاتِ تَتَابَعُ كَيْظَامٍ فُطِعَ وَمُسُقًا، وَآبَاتِ تَتَابَعُ كَيْظَامٍ فُطِعَ وَمُسُقًا، وَآبَاتُ مَعْمَادَى .

اٹھ سے گا) اور اے اللہ! ندان کو ان کے نفوں کے حوا کے ہے۔
اور اے اللہ! ندان کو ان کے اور آجائیں گے۔ اور اے اللہ! ندان کو لوگوں کا محتاج بنا کہ لوگ اپنی ضرور توں اور حاجتوں کو ان بر مقدم کھیں ہے۔ ان کے بعد صفور وی کھی کے خلافت زمین بر ہاتھ دکھ کر فر مایا۔ اے این حوالہ جب تو و کھے کہ خلافت زمین بر ہاتھ دکھ کر فر مایا۔ اے این حوالہ جب تو و کھے کہ خلافت زمین مقدس (شام) میں بینی گئی تو تو سمجھ لے کہ دائر لے ملے لیا۔ بوی بری علامتیں اور فقتے قریب بینی گئے اس وقت تیامت لوگوں سے بری علامتیں اور فقتے قریب بینی گئے اس وقت تیامت لوگوں سے اتی قریب ہوگی جنگی کہ میرا ہاتھ تیرے سر سے قریب ہے۔"

تَتَوْجَمَدُ: " مفرت الوہريره دين كئي بن كدرمول الله عَلَيْنَا فِي فرمايا ہے جب كر مال غنيمت كو دولت قرار وے ديا جائيگا۔ (ليني جب مال غنیمت کوامراء اور صاحب منصب لوگ دولت قرار و رس کر خود لیے کیں مے اورضعیف اشخاص کو اس میں سے حصہ نہ وس معے) اور جب امانت (کے مال) کوغنیمت شار کر لیا جائے العین جب لوگ امانت کے مال میں خیانت کریں مے اور اس کو مال ننیمت سمجھ کیں مے ) اور جب زکو<del>ہ</del> کو تا وان سمجھ لیا جائیگا اور جب علم كودين كے لئے نہيں (بلكہ دنيا وغيرہ حاصل كرنے محے لئے) سکھا جائےگا۔ اور جب مردعورت کی اطاعت کرے گا (لیٹی جو پجی عورت کیے گی اس کو بجالائے گا) اور جب (بیٹا) ماں کی نافرمانی كرك كا اوراس كورنج وے كا اور جنب آ دى دوست كواينا بم نشين بنائے گا اور باب کو دور کر دے گا اور جب مجد میں زور زور سے با تیں کی جائیں گی اور شور مجایا جائے گا۔ اور جب قوم کی مرواری قوم كاليك فاس آ دى كريكا اور جب توم كاموركا سربراه قوم كالكين

اور ارؤل مخص ہوگا اور جب آ دی کی تعظیم اس کی برائیوں سے بیخے

کے لئے کی جائے گی اور جب گانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی (اور
لوگ ان سے اختلاط کریں گے) اور جب باہیج ظاہر ہوں گے۔
اور جب شرابیں پی جائیں گی ( یعنی علانیہ ) اور جب اس امت کے
کچھلے لوگ ارکلے لوگوں کو برا کہیں گے اور ان پر لعنت کریتے اس
دفت تم ان چیزوں کے وقوع میں آنے کا انظار کرو۔ یعنی تیز وشد
مرخ آ ندمی ۔، زلزلہ، زمین میں رہنس جانے۔ صورتیں سنے و تبدیل
ہوجانے اور پھروں کے برسنے کا اور ان پے در پے نشانیوں کا (جو
تیامت سے پہلے ظہور میں آئیں گی) گویا دہ موتیوں کی ایک ٹوٹی
ہوئی لڑی ہے۔ جس سے پے در بے موتی گر رہے ہیں۔''

0201 - (10) وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَعَلَتُ أُمَّتِى خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ». وَعَدَّ طَذِهِ الْحِصَالَ وَلَمْ يَذُكُرُ: «تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ» قَالَ: «وَبَرَّ صَدِيْقَةً، وَجَفَا أَبَاهَ» وَقَالَ: «وَشُرِبَ الْخَمَرُ، وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ». رواه النرمذي.

مَنْ رَجَمَدُ الله وَهُرَا الله وَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ المُعَلِمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلِمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْم

٥٤٥٢ - (١٦) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

مَّنَزَ عِمَنَدُ: " حصرت عبدالله بن مسعود رفظها، كمت بين كدرسول الله عِنْ نِهِ فِي اللهِ بِهِ ونيا اس وقت تك فنا ند موكى جب تك عرب بر

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعُرْبَ رَجُلٌ مِن اَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِيءُ إِسْمُهُ اِسْمِيْ، يُواطِيءُ السَّمُة اِسْمِيْ، رواه الترمذي، وابوداود، وفي رواية له: قال: ﴿لَوْ لَمْ يَنْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمُ لَطُولًا اللّٰهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَكَ اللّٰهُ فِيْهِ لَعَلَيْ مِنْ الدُّنْيَا اللهُ فِيْهِ رَجُلًا مِنِيْ . يُواطِيءُ اِسْمُهُ رَجُلًا مِنِيْ . يُواطِيءُ اِسْمُهُ اِسْمِي وَاسْمُ اللهُ الْمُرْضَ الشَّهُ اللهُ وَسُمَّةً السَّمِ اللهِ يَنْ مَا اللهُ الْاَرْضَ السَّمِ اللهِ يَنْ مَنْ اللهُ الْاَرْضَ وَسُطًا وَعَذَلًا، كَمَا مُلِنَتْ ظُلُمًا وَجَوْرًا».

٥٤٥٣ - (١٧) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِنْوَتِي مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ». رواه ابوداود.

٥٤٥٤ - (١٨) رَعَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ صَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمَهْدِيُّ مِنِّيْ، اَجُلَى الْجَبْهَةِ، اَقْنَى الْآنْفِ، يَمُلَّا الْآرْضَ فِسْطًا وَعَدُلًا، كَمَا مُلِنَتْ ظُلُمًا وَجَوْرًا، يَمُلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ». رواه ابوداود.

٥٤٥٥ - (١٩) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّهِ الْمَهْدِيُّ قَالَ: «فَيَجِيْءُ النَّهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ الْعُطِنِيُ اَعُطِنِيُ اَعُطِنِيُ اَعُطِنِيُ. قَالَ: فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اَنْ يَحْمِلَهُ». رواه الترمذي.

ایک مخص بہند ندکرے کا بیض میرے خاندان سے موگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا (تر ندی۔ ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور وہی آئے نے فرایا اگر و نیا کے فا ہونے می صرف آئی دن می باقی رہ جائے گا کہ خداو ند تحالی اس دن کو دراز کر دے گا یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برتر میرے فائدان میں سے ایک مخص کو بیسے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے معمور میں ایک کہ دو اس دفت سے بہلے تلام وہ سے معمور تکی وہ رہ کی اللہ تحالی عنبا کہتی ہیں کہ میں نے تکریکھن کہ میں اللہ تحالی عنبا کہتی ہیں کہ میں نے دسول اللہ وہی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مہدی میری عترت میں سے دسول اللہ وہی اولاد فاطمہ میں سے اور اوراؤد)

مُتَرَجَعَہُدُ: "حضرت الوسعيد خدري كيتے ہيں كہ نبي و الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله ع

٥٤٥٦ - (٢٠) وَعَنْ أُمِرٌ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَكُوْنُ إِخْتِلَاثُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةَ، فَيَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةً، فَيَأْتِيْهِ النَّاسُ مِنُ اَهُلٍ مَكَّةَ فَيُخُرِجُوهُ وَهُوَ كَارَهُ، فَيُبَايِعُونَةَ بَيْنَ الرُّكُن وَالْمَقَامِ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ الشَّامِ، فَيُحْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، فَإِذَا رَايَ النَّاسُ ذَٰلِكَ اتَاهُ ٱبْدَالُ الشَّامِ، وَعَصَائِبُ ٱلْهُلِ الْعِرَاقِ، فَيُبَايِعُوْنَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْش، آخُوَالُهُ كَلْبُ، فَيَبْعَثُ النَّهِمْ بَعْثًا، فَيُظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ كُلْبٍ، وَيُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيَّهِمُ، وَيلقَى الْإِسْلَامُ بِجَوَانِهِ فِي الْآرْضِ، فَيَلْبَتُ سَبْعَ سِنِيُنَ، ثُمَّ يُتَوَثِّى، وَيُصَلِّىٰ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ». رواه ابوداود.

٥٤٥٧ - (٢١) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلَاءٌ يُصِيْبُ طَذِهِ الْأُمَّة، حَتَّى لَا يَجِدُ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ النِّهِ مِنَ الظَّلْمِ، فَيَبْعَثُ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ النِّهِ مِنَ الظَّلْمِ، فَيَبْعَثُ

تَتَوَيَّكُمْ مَدَّ المصلمة من الله تعالى عنها كهتى بين كه رسول الله واقع المايات ايك خليفه (بادشاه) كمرف يراختلاف واقع ہوگا پھرایک فخص مدینہ سے فکے گا اور مکہ کی طرف بھاگ جائے گا۔ کمد کے لوگ اس کے باس آئیں مے اور اس کو کھر سے باہر تکال كر لائي مح اور جمر اسود ومقام ابراہيم كے درميان اس كے ہاتھ ير بیعت کر کے اس کو اپنا خلیفہ بنالیں مے حالانکہ وہ مخض اس ہے ناخوش ہوگا (پیخف امام مہدی ہوں ہے) پھرشام (کے بادشاہ کی طرف ہے)اس کے مقابلہ کے لئے ایک لٹکر بعیجا جائیگا جس کومک و مدیند کے درمیان مقام بیداء پرزمین میں دھنسا دیا جائگا۔ جب لوگوں کو خبر پہنچے کی اور بیرحال معلوم موگا تو شام کے ابدال اور عراق کے بہت سے لوگ اس کی خدمت میں حاضر جول مے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں مے۔ پھر قریش میں سے ایک اور مخص بیدا ہوگا جس کی ننمیال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ بیخص بھی اس فخص کے خلاف التكرييج كا اوراس لفكر يرامام كالشكر غالب آئة كا اوربي فتندلفكر کلب کا فتنہ ہے۔ امام مبدی لوگول کے درمیان اسے تیغیر (محر ا احکام کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اسلام اپن کرون زمین پر رکھ دے گا (لیعن قائم و استوار جو جائےگا )امام سات برس تک قائم رہیں مے اور پھر وفات یا جائیں مے اوران کے جنازہ پر مسلمان تماز ردهیں مے۔" (ابوداؤر)

الله رَجُلًا مِنْ عِثْرَتِى وَاهْلِ بَيْتِى، فَيَمُلًا بِهِ
الْآرْضَ قِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِمَتْ ظُلُمًا وَجَوْرًا،
الْآرْضَ قِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِمَتْ ظُلُمًا وَجَوْرًا،
يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْآرْضِ،
لاَ تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إلَّا مَبَّثَهُ
مِدْوَارًا، وَلَا تَدَعُ الْآرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إلَّا مَبَّثُهُ الْحُورَارَا، وَلَا تَدَعُ الْآرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إلَّا الْحُوراتُ،
مَدْوَارًا، وَلا تَدَعُ الْآرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إلَّا الله مُواتَ،
مَدْوَارَا، وَلا تَدَعُ سَنِينَ الْآخْوَاتَ،
يَعِينُشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ اوْ ثَمَانَ سِنِينَ لَوْ تَمَانَ سِنِينَ اوْ تِمَانَ سِنِينَ وَقَالُ صحيح، وقال صحيح).

٥٤٥٨ - (٢٢) وَعَنْ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِثُ، حَرَّاثُ، عَلَى مُقَدَّمَنِهِ رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّنُ أَوْ يُمَكِّنُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّنُ أَوْ يُمَكِّنُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّنُ أَوْ يُمَكِّنُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مُكْنَتُ قُرِيْتُ لِوَسُولِ اللَّهِ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُومِن نَصُرُهُ أَوْ قَالَ: إجَابَتُهُ». رواه ابوداود. مُومِن نَصْرُهُ أَوْ قَالَ: إجَابَتُهُ». رواه ابوداود. مُومِن نَصْرُهُ أَوْ قَالَ: إجَابَتُهُ». رواه ابوداود. وَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّهُ عَلْهُ، وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَمُعَلِّمُ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ عَذْبَهُ سُوطِهِ، وَشِرَاكُ لَعَلْهُ اللَّهُ بَعْدَهُ الرَّجُلَ عَذْبَهُ سُوطِهِ، وَشِرَاكُ وَحَتَّى نَعُلِم، وَيُحْرَدُهُ فَحِذُهُ بِمَا اَحْدَتَ اَهُلُهُ بَعْدَهُ». وَشِرَاكُ نَعْلِه، وَيُحْرَدُهُ فَحِذُهُ بِمَا اَحْدَتَ اهْلُهُ بَعْدَهُ». وَشِرَاكُ نَعْلِه، وَيُحْرَدُهُ فَحِذُهُ بِمَا اَحْدَتَ اهْلُهُ بَعْدَهُ».

وہ زمین کو ای طرح عدل و داو سے معمور کر دیگا جس طرح وہ اللہ و ستم سے مجری ہوئی گی اس سے زمین کے رہنے والے بھی خوش ہول کے اور آسان دالے بھی (اس کے عہد میں) آسان بارش کے قطرول میں سے بچھ باتی ندر کھے گا۔ یعنی نہایت کشرت سے ہارش ہوگی اور زمین اپنی روئیدگی میں سے بچھ باتی ندر کھے گی سب اگا دے گی یہاں تک زندہ لوگ اس کی آرزو کریں کے کہ مرنے والے لوگ اس وقت زندہ ہوتے۔ بیٹونس (یعنی امام مبدی) ای عیش دعشرے میں سات برس یا آشھ برس یا نو برس رہیں مے۔''

تَكَرَيْحَدُ: " حضرت على دَفِيْنَا الله عِنْ الله الله عِنْ الله الله عِنْ الله الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله

رواه الترمذي.

## فصل سوم

تَذَرِيَحَكَدُ: '' حضرت الوقاده وفضي كتب بين كدرسول وفي كن في الم ب (قيامت كى) نشائيان دوسو برس ك بعدظهور بين آئيس كى ـ.'' (ابن ماجه)

تَنْزَجَعَدُ: '' حضرت توبان دعَنَظِينَهُ كَبَتْ بِي كدرسول وَهِمَا نَهُ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ ف به جب تم خراسان كي طرف سے سياد نشان آتے ديجموتو ادھر متوجہ ہوجاؤ (ليمني ان لوگوں ميں شامل ہوجاؤ) اس لئے كدنشاتوں ميں خدا كا خليفه مبدى ہوگا۔'' (احمد عقمی)

تَنْزَعَمَدُ: "ابواسحاق كمتِ بين كه حضرت على رفظ فيه فيه في البي بينا حسن رفظ فيه كي طرف و كيمت بوت كها ميرا به بينا جيها كه رسول في المينة في فرمايا ب سردار ب- عنقريب اس كي بشت س ايك مخص بيدا بوگاجس كانام تمهارت نبي وفي كي كام پر بوگارا خلاق وعادات بين وه حضور كاستاب بوگار صورت وشكل بين مشابرته بوگار اس كي بعد معترت على رفي في استان كي اس محض كه عدل وانصاف كا

تَنَرَجَهَدَ: "حضرت جابر بن عبدالله دخوانه کتے ہیں، جس سال حضرت عمر دخوانه نے وفات پائی ہے اس سال ندی نہیں آئی۔
حضرت عمر دخوانه نے اس کو خاص طور پرمحسوس کیا اور ندی ندآ نے
حضرت عمر دخوانه نے اس کو خاص طور پرمحسوس کیا اور ندی ندآ نے
سے ممکین ہو محتے۔ چھر آپ نے یمن کی طرف ایک سوار کو بھیجا۔
عراق کی طرف ایک سوار روانہ کیا اور شام کی جانب ایک سوار بھیجا

#### الفصل الثالث

٥٤٦٠ - (٢٤) عَنْ آبِيْ لَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائْنَيْن». رواه ابن ماجه.

٥٤٦١ - (٢٥) وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الوَّآياتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَ تُ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَاتَوْهَا فَإِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللّهِ الْمَهْدِئَ». رواه احمد، والبيهقى فى «دلائل النبوة».

١٤٦٢ - (٢٦) وَعَنْ أَبِنَ اِسْحَاقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَلِيًّ وَنَظَرَ اللهِ الْبَيْهِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ وَسَلَّمَ، وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ بُسَمْى بِاسْمِ نَبِيْكُمْ، يَشْبَهُهُ فِي الْحُلْقِ، وَهَ يَشْبَهُهُ فِي الْحُلْقِ، وَلَا يَشْبَهُهُ فِي الْحُلْقِ، وَلَا يَشْبَهُهُ فِي الْحُلْقِ، اللهُ وَكَمْ يَشْبَهُ فِي الْحُلْقِ، اللهُ وَكَمْ يَشْبَهُ فِي الْحُلْقِ، اللهُ وَكَمْ يَذُكُو الْفِقَةَ . يَمُلًا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ، قَالَ: فَقِدَ الْجَوَادُ فِي سَنَهُ مِنْ سِيِّيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَقِدَ الْجَوَادُ فِي سَنَهُ مِنْ سِيِّيْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُه

الْجَرَادِ، هَلْ أُرِى مِنْهُ شَيْنًا، فَاتَاهُ الرَّاكِبُ
الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ فَنَعَرَهَا بَيْنَ
يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَآهَا عُمَرُ كَبَّنِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ خَلَقَ الْفَ اُمَّةِ، سِتَّمِاتَةِ
مِنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَارْبَعُمِانَةِ فِي الْبَيِّ، فَإِنَّ اَوَّلَ مَنْهَا فِي الْبَيِّ، فَإِنَّ اَوَّلَ مَنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَارْبَعُمِانَةِ فِي الْبَيِّ، فَإِنَّ اَوَّلَ مَنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَارْبَعُمِانَةِ فِي الْبَيِّ، فَإِنَّ اَوَّلَ مَنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَارْبَعُمِانَةِ فِي الْبَيِّ فَإِنَّ اللَّهُ وَلَا الْبَعْمِانَةِ فِي الْبَيْ فَإِنَّ الْمَالَى الْجَوَادُ مَنْهَا فِي الْبَيْهِ الْمُحْرَادُ، فَإِذَا (هَلَكَ) الْجَوَادُ مَنَابَعْتِ الْاَمْمُ كَنِظَامِ السِّلْكِ». رواه البيهقى في «شعب الايمان».

تاکہ وہ دہاں پہنچ کر ٹنزی کے متعلق بوچیس کہ کسی نے کہیں ویکھی ہے۔
ہمر دفاقی بنا کے کہیں کو بھیجا گیا تھا وہ ایک مغی ٹنزیاں لایا اور حضرت عمر دفاقی بنا نے ان کو دیکھ کر فاقی بنا ہے ہے۔
اللہ اکبر کہا اور پھر یہ بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے خداو تد ہزرگ و برتر نے حیوانات کی ہزارت میں پیدا کی جی ان بیس چھ سو دریا جس جی اور چارسو شکی جس ان بیس چھ سو دریا جس جی ایس ان حیوانات کی ہزارت میں سب سے پہلے ٹنزیاں ہلاک ہوں گی (یعنی ٹنزیول ان حیوانات میں سب سے پہلے ٹنزیاں ہلاک ہوں گی (یعنی ٹنزیول کا خاتمہ ہو جائے گا) پھر حیوانات کی دوسری فسمیں کے بعد دیگرے ہلاک ہونا شروع ہوں گی جس طرح ہو تیول کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کی لائے کی اور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کی اور موتیوں کی لائی کھل جاتی ہو اور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کے بعد دیگرے اور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کے بعد دیگرے اور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کے بعد دیگرے دور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کے بعد دیگرے دور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کے بعد دیگرے دور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہو اور موتی کے بعد دیگرے کو اور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہوں گی جس طرح ہوتیوں کی لاک کھل جاتی ہوں گی جس طرح ہوتیوں کی لاک کھل جاتی ہو دیگرے کھل جاتی ہوتیوں کی دور موتیوں کی لاک کھل جاتی ہوتیوں کے بعد دیگرے کھل جاتی ہوتیوں کے بعد دیگرے کھی ہوتیوں کی لاک کھل جاتی ہوتیوں کی دور میں گیں ہوتیوں کی لاک کھل جاتی ہوتیوں کی لاک کھل جاتی ہوتیوں کی دور موتیوں کی دور کھل جاتی ہوتیوں کی دور کھل کی دور کی کھی ہوتیوں کی دور کھل کھی ہوتیوں کی دور کھی کی دور کھی ہوتیوں کی دور کھی کھی ہوتیوں کی دور کی دور کی دور کی دور کھی کی دور کھی دی کھی دور کی دو



# (٣) باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال قيامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال كا بيان

## فصل اول

تَوْجَمَدُ: " حضرت حذيف بن اسير غفاري دفيظينه كتب بي كه بم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہماری طرف جھانکا اور فرمایا تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہولوگوں نے کہا ہم تیامت کا ذکر کررہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا۔ تیامت اس وقت نہا ئے گی جب تک وی نشانیوں کو ندو کھے لو مے اس کے بعد آب نے ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا 🕕 وحوال (جومشرق ومغرب من جاليس ون تك جميلا ربيكا ﴿ وجال ﴿ واب (يعنى دلية الارض كا خروج) (دلية الارض اليك جار ياييه وكا، سائه كر لمبا، اس کے باس حضرت موی کی القی اور حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی دوڑنے میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ مومن کو عصائے موی سے مارگا اور اس کے منہ برمومن لکھ دیگا اور کافر کے منہ برمبر لكا كركافر كيسيركا ﴿ آ فآب كامغرب كي طرف سے تكلنا ﴿ عيلى بن مرئم کا نازل ہونا 🕥 یاجوج و ماجوج په 🙆 🕭 🏵 تمن مقامات زمین کاهنس جانا یعنی ایک مشرق میں دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں 🕦 وہ آگ جو عدن کے اس کنارہ ے لکے می اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف نے جائے گی اور ایک روایت میں دسویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جولوگوں کو دریا میں

#### الفصل الأول

٥٤٦٤ - (١) عَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدِ ن الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُو، فَقَالَ: «مَا تَذْكُرُوْنَ؟» قَالُوْا: نَذْكُرُ السَّاعَةِ. قَالَ: «إِنَّهَا لَنُ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوًّا قَبْلَهَا عَشُوّ آيَاتِ، فَذَكَرَ الدَّخَانَ، وَالدُّجَّالَ، وَالدَّابَّة، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيْسَى ابْن مَرْيَمَ، وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ، وَثَلَالَةَ خُسُوْفٍ: خَسُفُ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفُ بِالْمَغُرِبِ، وَخَسُفُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَٰلِكَ نَادٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، وَفِي رَوَايَةٍ: «نَازُ تَخْرُجُ مِنْ قَغْرِ عَدْنِ تَسُوْقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ». وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ: «وَرِيْحٌ تُلُقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ». رواه مسلم.

پینک دے گی۔" (مسلم)

٥٤٦٥ - (٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِنَّا. اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّجَّالَ، وَدَابَّةَ الْآرْضِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَآمُو الْعَامَّةِ، وَحُوبِّضَةَ آخَدِ كُمْ». رواه مسلم.

٥٤٦٦ - (٣) وَعَنْ عَبُدِاللّهِ بْنِ عَمُو وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِيهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ صُحَى، وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبُلَ صَاحِبَتِهَا فَالْآخُولِي عَلَى أَثَوِهَا قَوِيْبًا». رواه مسلم.

٥٤٦٧ - (٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ﴾: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْاَرْضِ». رواه مسلم.

٥٤٦٨ - (٥) وَعَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «اَتَدُرِىُ اَيْنَ تَذْهَبُ

تَنَوَيْهَ كَذَنَهُ اللّهُ وَلِمَارِيهِ وَفَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَكُلُمْ اللّهِ وَلَكُلُمْ اللّهِ وَلَكُلُمْ اللّهِ وَلَكُلُمْ اللّهِ وَلَكُلُمْ اللّهِ وَلَكُلُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

تَرْجَعَكَ: "حضرت عبدالله بن عمره دخطینه كهتے بین كه بیل نے رسول الله وظیمی كو بدفرماتے سا به قیامت كی كہل علامات بیل مے بید و دفتانیاں بیں۔ بیعن آفتاب كا مغرب كی طرف سے لكانا اور دلية الله رض كا لوگوں پر خروج كرنا اور كلام كرنا چاشت كے وقت الن دونوں بیل ہے جس كا وقوع بیلے ہوائی كے بعد بی فوراً دوسری وقوع بیل ہے ہوائی كے بعد بی فوراً دوسری وقوع بیل آئے گی۔" (مسلم)

تَنْوَجَعَنَ: "محصرت الوجريره تَضَيَّجُهُ كَتِ بِين رسول الله وَ الله عَلَيْ نَهُ عَلَيْ فَي الله عَلَيْ فَي ا فرما يا ب تمن إتمن ظهور من آجائي گي تو پيركسي كاليمان لانا اور عمل كرنا مفيد نه بوگا- جب تك ان كظهور سے پہلے ايمان نه لايا جواور عمل نه كيا جو (اور وہ تمن باتين يہ بين) آفاب كا مغرب سے طلوع جونا، وجال اور وابية الارض كا لكانا يہ" (مسلم)

مُنْ الله الله الله المؤدر المنظمة كمية بين رسول الله الله المنظمة في فرمايا آفاب جب غروب موتاب، تحدكومعلوم بيد كمال جاتاب-ين في مرض كيا خدا اور اس كارسول بهتر جائعة بين فرمايا وه جاتا

هٰذِهِ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمْ. قَالَ: «فَانَّهَا نَذُهُبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَوْشِ، فَتَسْتَأْذِنُ نَذُهُبُ حَتَّى تَسْجُدَ نَحْتَ الْعَوْشِ، فَتَسْتَأْذِنُ فَيُوْذَنَ لَهَا، وَيُقْلَلُ لَهَا؛ فَيُقْلَلُ لَهَا؛ وَيُقَالُ لَهَا؛ وَيُقَالُ لَهَا؛ وَيُقَالُ لَهَا؛ وَيُقَالُ لَهَا؛ وَنُهَا، وَيُقَالُ لَهَا؛ وَنُهَا، وَيُقَالُ لَهَا؛ وَنُهَا، وَيُقَالُ لَهَا؛ وَرُجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْوِيهَا، وَلَا لِمَنْ مَغْوِيهَا، فَنَالِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْوِيُ لَهَا اللّهُ وَالشَّمْسُ تَجْوِي لِهَا اللّهُ وَالشَّمْسُ تَجْوِي لَهَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ مَعْوَى عليه. الْعُوشِ». متفق عليه.

٥٤٦٩ - (٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلْى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». واله مسلم.

٥٤٧٠ - (٧) وَعَنُ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَغُورَ وَإِنَّ الْمِشْيَحِ الدَّجَّالَ آغُورُ عَيْنِ الْيُمُنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَهُ طَافِئَةٌ». متفق عليه الْيُمُنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَهُ طَافِئَةٌ». متفق عليه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ: قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ:

ہے بہاں تک کہ عرش کے نیج بہنج کر سجدہ کرتا ہے پھر حضور رہے العزت میں حاضر کی اجازت جاہتا ہے اس کو اجازت دی جاتی العزت میں حاضر کی کی اجازت جاہتا ہے اس کو اجازت دی جاتی اور دہاں سے طلوع کرے) اور قریب ہے، وہ وقت کہ دہ مجدہ کریگا اور اس کا محدہ قبول نہ کیا جائےگا۔ اور حاضری وطلوع کی اجازت چاہیگا اور اجازت نددی جائیگا۔ اور حاضری وطلوع کی اجازت چاہیگا اور اجازت نددی جائیگا کہ جس طرف ہے آیا ہے ادارہ جس مار دے آیا ہے ادھر جی واپس جا اور ادھر سے بی طلوع ہو۔ چنانچہ وہ مخرب سے ادھر جی واپس جا اور ادھر سے بی طلوع ہو۔ چنانچہ وہ مخرب سے طلوع کرے گا اور بہی مراد ہے خداوند تعالیٰ کے اس قول سے وائٹس تجری کستقر کی طرف جاتا دائی ہے کہ دہ عرش البی کے رسول اللہ نے ستقر کی طرف جاتا ہے) رسول اللہ نے ستقر کی طرف جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ستقر کی حتملق فرمایا ہے کہ دہ عرش البی کے دہ عرش البی کی دہ عرش البی کے دہ عرش البی کی دی کی دی کی دی کی دہ عرش البی کی دہ عرش البی کی دہ عرش البی کی دہ عرش البی کی دی کی دہ عرش البی کی دی کی کی کی دی کی دی کی کی کی دی کی کی در کی کی کی کی کی کی کی دی کی کی کی کی کی ک

تَذَوَ هَمَدُهُ: '' حضرت عمران بن حسين رُفِظِينه سَهِ مِين مِين في سندرول الله ﷺ کو بيفرمات سنا ہے کہ آدم کی پيدائش اور روز قيامت کے درميان ايک بهت بردا فتنه ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فلند ہے۔'' (مسلم)

تَخْرَجَهَدُنَدُ "معترت عبدالله رَفَعْ الله عَنْ مِنْ مِن رسول الله عَنْ نَ نَ مَن رسول الله عَنْ نَ فَ فَر الله عَنْ فَي مَن مِن رسول الله عَنْ نَ مَا الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ ا

تَنْ يَحَمَّدُ " دعرت الس وَ الله عَلَيْهُ كِتِهِ بِين \_ رسول الله عَلَيْ في في في الله عَلَيْ في في اليانبين كزراجس في اليانبين كزراجس في اليانبين كرماجس في كرماجس في اليانبين كرماجس في كرماجس في كرماجس في كرماجس في اليانبين كرماجس في كرما

«مَا مِنْ نَبِيِّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعُورَ الْكَذَّابَ، أَلَّا إِنَّهُ أَعُورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ره. متفق عليه.

٥٤٧٢ - (٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَّا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيَّ قَوْمَهُ ؟ إِنَّهُ آغُورُ، وَإِنَّهُ يَجِيْءُ مَدَّثَ بِهِ نَبِيَّ قَوْمَهُ ؟ إِنَّهُ آغُورُ، وَإِنَّهُ يَجِيْءُ مَدَّثَ بِهِ نَبِيِّ قَوْمَهُ ؟ إِنَّهُ آغُورُ، وَإِنَّهُ يَجِيْءُ مَدَّتُ بِهِ نَبِيً لَلْهَ الْجَنَّةِ وَالنَّانِ قَالَتِيْ يَقُولَ: إِنَّهَ الْجَنَّةِ وَالنَّانِ قَالَتِيْ يَقُولَ: إِنَّهَا اللَّذَرَ بِهِ النَّارُ، وَإِنِّيْ أَنْذِرُ كُمْ كَمَا الْذَرَبِهِ الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّيْ أَنْذِرُ كُمْ كَمَا الْذَرَبِهِ لَوْمَهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَقُومَهُ هِي النَّارُ، وَإِنِّيْ أَنْذِرُ كُمْ كَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

٥٤٧٣ - (١٠) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَامَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسَ مَاءً فَنَازٌ تَحُرِقُ، وَآمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسَ مَاءً فَنَازٌ تَحُرِقُ، وَآمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءً بَارِدٌ عَذْبُ، فَمَنْ ادْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءً عَذْبُ عَذْبُ، فَمَنْ ادْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءً عَذْبُ طَيِّبُ». متفق عليه، وزاد مسلم: عَذْبُ طَيِّبُ». متفق عليه، وزاد مسلم: «وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَةُ عَلَيْهُا فَلْفَرَةُ عَلْمُونَ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَةُ عُلْ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقُرَأُهُ كُلُّ مُومِن، كَانِبٌ وَغَيْرُكَاتِبٍ».

٥٤٧٤ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

ے نہ ڈرایا ہو۔خبردار (وجال) کانا ہے اور تہارا پروردگار کاناتھی ہے۔اوراس کی (وجال) کی آگھوں کے درمیان ک۔ندرلکھا ہواہے۔" (بخاری وسلم)

تَرْجَمَدُنَ: "حضرت الوہررہ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَةٍ بَين رسول الله وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَ كَلَّم بن مِن مِن اللهُ وَ لَكَ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ مَن بَي فَ آج تَكَ اللهُ قَوْم كُواس كا حال بناوس كى باند دو چيزين لايكا ده جس چيز كو جنت بنائيگا ده حقيقت ميں آگ موگى (اور جس كو دورَحْ بنائيگا ده جنت ہوگى) ميں تم كواس سے وُرايا تھا سے وُرايا تھا رہے وُرايا تھا (بخارى وسلم) دجال جس محفق كو مصيبت ميں ذاليگا ده درحقيقت راداسته ميں ہوگا۔"

تنویکسکذ: "محضرت حذیفه دینی ایک چین بی جینی است مینی ایک مینی ایک مینی ایک مینی ایک اور آگ لے کر نظامی وہ چیز جس کولوگ پائی اور آگ لے کر نظامی وہ چیز جس کولوگ پائی اور آگ ہوگی جیملسا وینے والی اور جس کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت بیں پائی ہوگا شعند ااور شیریں بی آگ خیال کریں گے وہ حقیقت بیں پائی ہوگا شعند ااور شیریں بی تم بیس سے جو محض وجال کو پائے گا تو وہ اس چیز بیس ابنا پڑتا یا ڈالؤ جانا پہند کرے جس کو وہ آگ دیکتا ہے اس لئے کہ وہ آگ حقیقت بیس میشما اور شیند ایا ہی جو بین کہ دجال کی ایک آئی میشمی ہوئی روایت بیس بید الفاظ زیادہ کھے جیس کہ دجال کی ایک آئی میشمی ہوئی مورک اور دوسری آگھ پر موٹا ناخن ہوگا۔ اس کی آئیکموں کے درمیان موگی اور دوسری آگھ پر موٹا ناخن ہوگا۔ اس کی آئیکموں کے درمیان کو کرکھا ہوگا۔ جس کو ہر موٹن خواہ وہ لکھا پڑھا ہویا نہ ہو پڑھ لے

تَوْرَهُمَدُ:" معرت عذيفه عَلَيْهُ كَتِي مِن رسول الله وَلَيْلُ فَيْ الرَّالِي

- ه (وَسُؤَوَرُبِيَالِيَهُ فِي

ہے دجال کی بائیں آ کھ کانی ہوگی۔ بہت کثرت سے بال ہو تھے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں آگ۔" (مسلم)

تَزَوَحَكَدُ "حفرت نواس بن سمعان رفي الله كتب بي رسول الله على نے دجال كا ذكر كرتے ہوئے فرمايا اگر دجال فروج كرے اور میں تمہارے ورمیان موجود مول تو میں اس سے تمہارے سامنے بحث و گفتگو کرونگا اور اس بر غالب آ وَ نَکا) اور اگر وه اس وقت لکلے جب كه ين تم ين موجود ته بول تو تم ين سے بر مخص اين طرف ے اس سے بحث و مفتلو كرنيوالا موكا\_ (يعنى اس كى برائيول كورفع كر نيوالا اورايين آپ كوائل سے بجانبوالا۔ اور ميرا وكيل وخليف مر مسلمان برخدا ہے۔ (بعنی خدا تعالی برمسلمان کا محافظ اور مدکار ہے) دجال جوان ہوگا۔ گھوٹریائے بال ہوئے اور اس کی آ کھ چولی موئی موگی ۔ کویا میں اس کوقطن کے بینے حبدالعزی سے تشبیہ وے سکتا ہوں تم میں سے جو مخص اس کو بائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے اس لئے کہ بیآ بتی تم کو دجال ے فتنہ سے بھائیں گی۔ دجال اس راہ سے خروج کر یکا جوشام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں قساد کھیلائے گا اے اللہ كے بندو (اينے وين ير) ابت قدم رہنا۔ ہم في عرض كيا يارسول الله! وه كب تك زين برر ب كا؟ فرايا جاليس ون واس كا ايك ون تو ایک سال کے برابر ہوگا اور آیک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفت کے برابر اور باتی دن ہمارے دنوں کے برابر مول مے۔ ہم نے عرض کیا بارسول اللہ! اس کا جو ون ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس روز ماری آیک دن کی تماز کافی ہوگ؟ قرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلدَّجَالُ أَغُوَّرُ الْعَيْنِ الْيُسْرِي، جُفَالُ الشَّعْرِ، مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنَّهُ، وَجَنَّتُهُ نَارٌهُ. رواه مسلم. ٥٤٧٥ - (١٢) وَعَن النَّوَّاسِ بُن سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنْ يَخْرُجُ وَآنَا فِيْكُمْ فَآنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُزُ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُّ، عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَيِّي أُشَيِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّي بْن قَطَن، فَمَنُ آذُرَكَهُ مِنْكُمُ فَلْيَقْزَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيَقُرأُ عَلَيْهِ بِغُوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، فَإِنَّهَا جَوَازُ كُمْرِ مِنْ فِتُنْتِهِ، إِنَّهُ خَارِجُ خَلَّهُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَالِ، فَعَاكَ يَمِيْنًا، وَعَاكَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُواْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لُبُثُهُ فِي الْآرُض؟ قَالَ: «اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمُ كَشَهْمٍ، وَيَوْمُ كُجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْهُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفِينُنَا فِيْهِ صَلَاةً يَوْمِ ؟ قَالَ: «لَاء اقْدُرُوْا لَهُ قَدَرَهُ». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ا وَمَا إِسْوَاعُهُ فِي الْأَرْضِ! قَالَ: «كَالْغَيْثِ اِسْتَدْبَرَثْهُ الرِّيْحَ، فَيَاتِيْ عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوهُمْ

نهیں! بلکهاس روز ایک ون کا اندازہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی (لیمنی ا یک آبک دن کا انداز و کر کے حسب معمول نماز پڑھنا ہم نے عرض كيا يارسول الله! وه زمين بركس قدر جلد يطيه كا (ليني اس كي رفيآر كي کیفیت کیا ہوگی؟) فرمایا وہ اس اہر کے مانند تیز رفتار ہوگا جس کے چھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے باس کنچے کا اور اس کوائی وقوت دے و یکا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئیں سے پھر دہ آسان کو بارش کا حکم ویگا۔ ابر آسان سے زمین پر بینہ برسائے گا۔ اور زمین کو تکم ویگا۔ ز مین سبزہ اگا دیے گی پھر شام کو اس قوم سے مواثی چرہے آئیں ے۔ان کے کوبان بڑے بڑے ہوجائیں گے تھن بڑھ جائیں گے ( یعنی تھن بڑے بڑے ہو جائیں گے اور دودھ سے تھرے ہول کے) اور ان سے پہلوخوب تھنچے اور سے ہوئے ہول کے بھر وجال ایک اور قوم کے پاس پہنچ گا اور اس کو اپنی دموت دیگا (مینی ا بینے خدا ہونے کی دعوت) وہ قوم اس کی دعوت رد کر دے گی اور وہ ان کو جیموز کر چلا جائےگا ( یعنی خدا اس کوان کی طرف ہے چھیر دے گا) اور وہ قط زوہ ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے باس کچھ شدرے گا۔ پھر د جال ایک ویرانہ یا خرابہ پر ہے گزرے گا اور اس کو تکم وے گا کہ دہ اینے فزانوں کو نکال دے۔ (چنانچہ وہ قرابدائ کے حکم کے مطابق فزانوں کو نکال دیگا۔) اور دوخرانے اس طرح اس کے چیھیے ہول لیں مے جس طرح شہد کی تھیوں کے سردار کے بیچھے کھیاں ہو لیتی میں پھر دجال ایک مخص کو جو شباب میں بھرا ہوگا اپن وعوت دیگا۔ وہ اس کی دعوت کو رو کرویگا۔ وجال غضب ناک ہو کر تلوار مارے گا اور اس جوان کے وولکڑے ہو کر ایک دوسرے ہے آئی دور جا كركريں كے كه ووثول كے ورميان سيكنے موئے تير كے برابر

فَيُوْمِنُونَ بِهِ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتَمُطُرُ، وَالْأَرْضَ نَتُنْبِتُ، نَتَرُوْحُ عَلَيْهِم سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرِّي، وَٱسۡبَغَهٔ ضُرُوْعًا، وَٱمَدَّهٔ خَوَاصِوَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمُ فَيَدْعُوْهُمْ، فَيَوُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَةً، نَيَنْصَرِفُ عَنَهُمُ ، فَيُصْبِحُوْنَ مَمْحَلِيْنَ لَيْسَ بِٱلْدِيْهِـمْ شَيْءٌ مِنْ ٱمْوَالِهِـمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوْذَكِ فَنَنْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَبَعَاسِيْبِ النَّخُلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلًا مُمُلَتِنَّا شَبَابًا فَيَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّرَ يَدْعُوْهُ، فَيُقبلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُةً يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَوْيَعَ، فَيَنُولُ عِنْدَ الْمَنَازَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرْقِيّ دَمِشْقَ بَيْنَ مَهُرُوْ ذَتَيْن، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْن، إذَا طَأَطَأُ رَأْسَهُ فَطَوَ. وَإِذَا رَفَعَهُ نَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانِ كَالْلُؤْلُوْءِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ مِنْ ريُح نَفُسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفْسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ، فَيَطُلُبُهُ حَتَّى يُدُركَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْنُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيْسُى الِّي قَوْمٍ قَدُ عُصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ، وَيُحَذِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَائِكَ إِذْ ٱوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيْسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ،

۷۲۵

تناب ألفنن

فاصله موكا بجرد جال ان كمزول كو بلائيكا اوروه جوان زعمه موكرة جائيكا اس وقت وجال کا چرہ بشاش ہوگا اور (وہ اپنی الوہیت کے اس کارنامہ بر)مشکراتا ہوگا۔غرض دجال ای طرح اینے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچا مک فداوندسے این مریم کو بینے گا جو دمثل کے مشرق میں سفید منارہ پر نازل ہو کئے اس ونت حضرت عیسیٰ زرد رنگ کے کیڑے بہنے ہوں کے ادر این دونوں باتھوں کوفرشتوں کے برون برر کھے ہوئے مول مے (یعنی سیح فرشتول کے بردل بر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے نازل ہوئے ) وہ اپنا سر جھکائیں کے تو ہیںنہ شکے گا اور مراشھا کمیں محتوان کے سرے جاندی کے دانوں کی ماند جوموتیں جسے ہو نگے قطرے کریں مے جو کافر آپ کے سانس کی جوا پانیگا مر جانیگا اور آپ کے سانس کی جوا حد نظرتک جائے گی۔ پھر حفرت سے دجال کو تلاش کریں سے اور اس کو باب لد پر پائیں مجے (شام میں ایک پہاڑ ہے) اور مار ڈالیں ہے۔ پھر حطرت میسیٰ کے باس ایک قوم آئے گی جس کوخدا تعالیٰ نے وجال ك كر وفريب اور فتنه س محفوظ ركها بوكا مسيح عليه السلام ان ك چیرے سے گرد دغبار صاف کریں گے۔ اور الن ورجات کی خوش خری دیں گے جوانکو بہشت میں حاصل ہوں گے حضرت عیسیٰ ای حال میں ہوں سے کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف وتی بھیجے کا اور بتائے گا كديس سن اين بهت سے ايے بندے پيدا كئ بيں جن سے ار نے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تم میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور وہاں ان کی حفاظت کرو۔ پھر غداوتد یا جوج اور ماجوج كويسيح كاجو بربلندزين ساتري عداور دوري محان ک سب سے بہلی جماعت طبریہ (واقع شام) کے تالاب پر پہنچے گ

فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجٌ ﴿ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴾، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمُ عَلَى بَحِيْرَةِ طِبُريَّةٍ، فَيَشُرَبُوْنَ مَا فِيْهَا، وَيَمُوُّ آخِوُهُمْ وَيُقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَاءً، ثُمَّ يَسِيْرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمْرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدُ فَتَلْنَا مَنُ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ فَلَنَقْتُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرُمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوْبَةً دَمَّا، وَيُحْصَرُ نِبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونُ رَأْسُ النَّوْرِ لِأَحَدِ هِمْ خَيْرًا مِنْ مِالَةِ دِيْنَارِ لِأَحَدِ كُمُ الْيَوْمُ، فَيَوْغَبُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيْسَٰى وَٱصْحَابُةً، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُرِ النَّغَفَ فِيْ رقابهمر، فَيُصْبِحُونَ فَرُسْلِي كُمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّر يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسْي وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِع شِبْرِ إِلَّا مَلَّاهُ زَهْمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيْسِلَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطُرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ». وَفِي روَايَةٍ «تَطُوَ حُهُمْ بِالنَّهْبَلِ، وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قَسِيَّهُمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ يُوْسِلُ اللُّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَر وَلَا وَبَوِ.

فَيَغُسلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَثُرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ ا يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثُمَرَتَكِ وَرُدِيْ بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَتِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرَّمَّانَةِ وَيَسْنَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ الْلِفُحَةَ مِنَ الْإِبلِ لَتَكُفِي الْفِنَامَ مِنَ النَّاسِ، وَالِّلقُحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكُفِى الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَالِّلقُحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِى الْفَخُذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رَيْحًا طَيَّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ الْبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِوَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ إِلَّا الزَّوابَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ: «تَطُرَّحُهُمْ بِالنَّهُبَلِ إِلَى قَوْلِهِ: سَبْعَ سِنِيْنَ». رواهما التومذي.

اور اس کا سارا یانی بی جائے گ۔ مجر یاجوج و ماجوج کی آنٹری جماعت ادھرے گزرے گی اور ( تالاب کوخالی و کچھ کر ) کہے گی کہ آ اس میں بھی یانی تفار اس کے بعد یاجوج ماجوج آ کے برهیں کے اور جبل خمر بر پہنچیں مے جو بیت المقدر کا ایک پہاڑ اور بہال تھبر سر کہیں ہے کہ زینن پر جولوگ تھے ان کو ہم نے مار ڈالا۔ آؤاب آ سان والوں کولل کریں۔ یس وہ آ سان کی طرف تیر پہینکیں گے اور خداوند تعالی ان کے تیروں کوخون آلود کر کے گرا دے گا۔ اور ضرا کے نبی ( حضرت میں ) اور ان کے ساتھی کوہ طور پر رو کے جائیں ہے · یباں تک کہ (بھوک اور غذا کی احتیاج میں) ان کی حالت اس درجہ کو بیٹی جائیگی کہ ان میں سے برشخص کے نزویک تیل کا سرسو وینارول سے بہتر ہوگا۔ بال ان وینارول سے جو آج تمبارے نزد کے نہایت قیمی بیں (جب باطالت موجا یکی تو) خدا کے می عیسی 'اوران کے ہمراہی خدا تعالٰی ہے وعا کریں گے ( کہ وہ یاجوج ماجوج کو ہلنگ کر دے) خداوند باجوج ماجوج ہر کیٹرول کا عذاب نازل فرمائیگا۔ یعنی ان کی گردنوں میں کیڑے بڑ جائیں گے(اس فتم کے کیڑے بھے کہ اونٹ اور بکری کی ٹاک میں بڑ جائے ہیں ) وہ ان کیزوں سے سب کے سب ایک دم مرجائیں ہے۔ پرعینی اور ان کے ہمرای پیاڑ سے زمین برآئیں سے اور زمین برایک بالشت تكرا الياند ياكي م جوياجوج ادر ماجوج كى جربى اور بديو ہے محقوظ ہو میسی اور ان کے ہمراہی کھرخدا تعالیٰ سے دعا کریں مے ( کہ وہ ان کو اس مصیب ہے نے ات وے) خداوندا لیے برندوں کو بھیچ کا جن کی گرونیں بختی (خرسانی) اونٹ کی مانند ہوں گی۔ مید يرند ياجوج و ماجوج كي تعثول كواشاكي مح اور جبال خداك

مرضی ہوگی دہاں تھینک ویں گے ۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ پرندے ان نعشوں کونہل میں ڈال دیں مے (بیخی اس عُکہ پہاں ہے آ نماب طلوع ہوتا ہے ) اورمسلمان ماجوج ماجوج کی کمانوں تیردن اور ترکشوں کوسات برس تک جلاتے رہیں گے۔ مچر خداوند تعالی ایک بوی بارش فرمائے گا جس سے کوئی آیادی خالی نہ ريبي كى (يعنى بد بارش سب جكه بوكى - اور زمين كاكونى حصدايها ماتی نه دیسے گا جہاں ہارش نه ہوئی ہو په بارش زمین کو دھو کرصاف کر دے گی اور دہ آئینہ کے مائند ہو جائے گی۔ پھرز مین ہے کہا جائے گا كداسية كيلول كو نكال ادرايني بركت كو داپس لا چنانجدان ايام بش (دس سے لے كر جاليس آ ديول تك كى) ايك جماعت انار كے ایک پیل سے سراب ہو جائے گی اور انار کے حیلکے سے لوگ سابہ حاصل کریں گے اور دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کو اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کو اور بحری کا دودھ ایک چھوٹی سی جماعت کے لئے کفایت کرے گا۔لوگ اہمی خوش حالی اورامن چین سے زندگی بسر کررہے ہوں مے کہ خداوند تعالی ایک خوشبودار ہوا بھیے گا جو ہرمون اورمسلم کی روح کوقیق کر لے گی اور صرف شریر و بدکار لوگ و نیا میں باتی رو جائیں سے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں مے اور لزیں مے اور انہیں اوگول پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کومسلم نے ردایت کیا مگر دوسری روایت تعنی ان کا تول' نظرهم لاعمل انخ" سبع سنین تک اس کوئر ندی نے روایت کیا۔"

مَّنْ وَحَمَلَا: "حفرت ابوسعید خدری ریونی کتبے میں رسول الله و الله الله الله و الله

٥٤٧٦ - (١٣) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ. فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَلَا الَّذِي خَرَجَ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ لَذَ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بُوبَنَّا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبَّنَا خِفَاءٌ. فَيَقُوْلُوْنَ: أَقْتَلُوْهُ. فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَغْضِ: ٱلَيْسَ قَدْ نَهَا كُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَفْتُلُوْا آحَدًا دُوْنَهُ». قَالَ: «فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالُ، فَإِذَا رَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ! **ل**َّذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَيَأْمُوُ الدَّجَّالُ بهِ فَيُشَبَّحُ. فَيَقُولُ: خُذُرُهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطُنُهُ ضَرْبًا». قَالَ: «فَيَقُولُ: أَوَمَا تُوْمِنُ بِيْ؟» قَالَ: «فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ». قَالَ: «فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُوْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرَقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجَلَيْهِ». قَالَ: «ثُمَّر يَمْضِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَئَا: قُمْ، فَيَسْتَوِيُ قَانِمًا، ثُمَّر يَقُولُ لَلَّهُ: ٱتُّومِنُ بِيْ؟ فَيَقُولُ: مَا ازُدَدْتُ إِلَّا بَصِيْرَةً». قَالَ: «ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِيُ بِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ» قَالَ: «فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُونِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيْعُ اِلَيْهِ سَبِيْلًا». قَالَ: «فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ،

موكا اور چد بتصیار بند مخص دجال سے جاليس مے جواس كے محافظ مو تلے بر محافظ و تلبیان لوگ اس مرومسلمان سے بوچیس مے کہالی جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہیگائیں اس کی طرف جار ہا ہوں جس نے خروج کیا ہے ( بعنی وجال ) رسول خدا نے قرمایا کہ بید ( سنکر ) وجال کے محافظ اس مخص ہے کہیں مے، تو ہمارے رب (لینی وجال) پر الحال كيول نييل لے آتا؟ دو فض كيم كا جارے بروردكاركى مغات کی برمخی نہیں ہیں (لینی ہرمخص پروردگار حقیقی کی صفات ے وانف ہے) وجال کے آ دی (بیکر) آپس میں کہیں گے کہ اس کو مار ڈالولیکن بعض نوک ظاہر کریں کے کد کیا ہمارے پروردگار نے ہم کو پی تھم نیں دیا ہے کہ ہم کسی کواس کی اجازت کے بغیر قل نہ س ریں البشاوہ اس مردمسلمان کو دجال کے باس لے جائیں مے۔ یہ مردمسلمان جب دجال کو دیجھے گا تو لوگوں کو ناطب کرے سمے گا۔ لوگوایدوی وجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ عظی فے فرمایا تھا (ب س کر) وجال مردمسلمان کو حیت لٹانے کا تھم دےگا۔ جنا نچہ اس کو حیت لٹایا جائیگا۔ پھر دجال تھم دے گا کہ اس کو پکڑو اور سر کجلو۔ چنانچ خوب مار کراس کی پشت اور پیدے کو زم کر دیا جائے اس کے بعد وجال اس سے یو چھے گا کہ تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ مرد مسلمان جواب میں کیے گا تو جھوٹاسیع ہے پھر دجال کے تھم سے اس مردمسلمان کو آ رے سے چیزا جانگا اور اس کے دو کھڑے کر ویے جائیں گے اور دونوں تکڑوں کوعلیحدہ علیحدہ رکھ ویا جانیگا۔ پھر دجال ان دونول کرول کے درمیان علے گا اور کیے گا کہ کھڑا ہوجا۔ وہ مردمسلمان بالکل سیدھا کھڑا ہو جائیگا کہ دجال پھراس سے کہے کا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ مرد مسلمان کمے کا اب تو میرا

فَيَقُذِكُ بِهِ، فَيَحْسَبَ النَّاسُ إِنَّمَا فَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا ٱلْفِيَ فِي الْجَنَّةِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هٰذَا أَغْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ». رواه مسلم.

٥٤٧٧ - (١٤) وَعَنْ أُمِرِّ شَوِيْكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَفِرَّتُ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُواْ بِالْجِبَالِ» قَالَتْ أُمُّ شَرِيْكِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَآيُنَ الْعَرِبُ يَوْمَنِذٍ؟ قَالَ: «هُمْرِ قَلِيْلُ»، رواه مسلمر.

٥٤٧٨ - (10) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْفَهَانَ سَبْعُوْنُ ٱلْفَّاء عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَهُ». رواه مسلم.

یفتین اور میری بصیرت بہت بردھ کئی ہے ( یعنی اب تو بھے کو اس امریکا کال یقین ہوگیا ہے کہ تو وجال اور جھوٹا مسج ہے) اس کے بعدوہ مردمسلمان لوگول كو خطاب كريكا ادر كم كار لوكوايد وجال جو كي میرے ماتھ کر چکا ہے اب کسی دوسرے آ دمی کے ساتھ اییانہیں کر سکنا۔ (بعن قمل کرکے دوبارہ اب کسی کو زندہ نہیں کرسکنا) اس کے بعد دجال اس مردمسلمان کو ذیح کرنے کے لئے کیڑ لے گا اور اس کی گردن تانیے کی بنا دی جائے گی ( ایعنی خداد تداس کی گردن کو تائیا بناویگا تا که دجال اس کوذیج نه کریسکه (وجال اس کوذیج نه کریسکه گا اورعا جز ہوکراس کے ہاتھ یاؤں میٹرا کراس کو اٹھائیگا اور آ گ میں کھینک دیگالوگ بیہ خیال کریں گے کداس کو آگ میں ڈالا گیا ہے۔ کیکن حقیقت میں وہ جنت کے اندر پھینکا گیا ہوگا۔ یہ بیان کر کے شہادت کے اعتبار سے بہت بوے درجہ کا آ وی ہوگا۔" (مسلم) لتَنْفِيَهَكَ: " حضرت ام شريك رضى الله تعالى عنها كهتى بين رسول الله نتنہ ہے) بھاگیں گے اور پہاڑوں میں جا چھییں ہے۔ ام شریک

كہتى بيں بيان كر ميں في بي جيما يا رسول الله إعرب الن ايام بيس کہال ہونگے؟ آپ نے فرمایا عرب اس زماند میں بہت کم

تَنَوَيَحِمَدُ: "معفرت الس دعُظيَّة كتب مين رسول الله عِنْفَيَّةُ نے فرمایا ہے اصفہان کے ستر ہزار یہودی وجال کی پیروی اور اطاعت اختیار كريس ميك-جن كريرول برجاورين بزي بول كا ." (مسلم)

٥٤٧٩ - (١٦) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَاتِي الدَّجَالُ وَهُو مُحَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اَنْ يَدُخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَخُرُجُ النَّهِ رَجُلُ عَلَيْهِ اَنْ يَدُخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَخُرُجُ النَّهِ رَجُلُ السِّبَاحِ الَّتِي تَلِى الْمَدِيْنَةَ، فَيَخُرُجُ النَّهِ رَجُلُ السِّبَاحِ الَّتِي تَلِى الْمَدِيْنَةَ، فَيَخُرُجُ النَّهِ وَجُلُ السِّبَاحِ النَّي تَلِى الْمَدِيْنَةَ، فَيَخُرُجُ النَّاسِ، فَيَقُولُ وَهُو خَيْرُ النَّاسِ، فَيَقُولُ اللَّهِ مَلَّى حَدَّيْنَة رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَة ، فَيَقُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَة ، فَيَقُولُ اللَّهِ مَا كُنْتُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكُ اَشَدً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُ فِيكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَنْزِهَمَكَ "حفرت الوسعيد وفظيفه كيت جي رسول الله الله الله فرمایا ہے وجال مدینہ کی طرف متوجہ ہوگا لیکن غدا کے تھم سے وہ مدینہ کے راستول میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آخر وہ مدینہ کے قریب کی شورز مین میں ہی تھہر جائےگا اس کے باس آیک شخص آئے گا جواس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کیے گا میں شبادت دیتا ہوں کہ تو ہی وجال ہے جس کی خبر رسول اللہ نے ہم کو وی ہے۔ وجال اینے لوگوں سے کہے گا اگر میں اس مخص کوتل کر کے دوبارہ زندہ کر دول، کیا پھر بھی تم میرے بارے میں شک کرو مے؟ (بعن ميرے خدا ہونے ميں پحربھی تم شک وشبہ ميں ياہے ر ہو مے وہ لوگ کہیں ہم کو پھر کوئی شبہ باتی ندرہے گا) دجال اس قخص کو ہار ڈالے گا اور پھر اس کو زندو کر دے گا وہ تخص زندہ ہو جانے کے بعد وجال سے کمے گارخدا کافتم اس وقت سے پہلے تیرے بارے میں مجھ کو اتنا وثوق ویقین ند تھا۔ بقنا کہ اب ہے۔ (بعنی اب تو تیرے وجال ادر سے کا ذب ہونیا بختہ یفین ہے) بھر وجال اس کو ( دوبارہ ) قتل کرنے کی کوشش کر بیگا لیکن اس پر قابونہ یا ملے گا (لین اس کو مار ڈالنے کی قدرت اس میں ندرہے گ۔) (بخاری ومسلم)

تَذَرَجَهَدَدُ " معزت الوہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں رسول الله میں گئے نے فرمایا ہے سے (دجال) مشرق کی جانب ہے آئے گا اور مدینہ کا رخ کریگا یہاں تک کدوواصد کے چیچے پہنچ جائیگا۔ چرفرشتے اس کا مند شام کی طرف مجھیر دیں کے اور وہ شام میں ہلاک کر دیا جائیگا۔ " (نظاری دسلم) ٥٤٨٠ - (١٧) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: «يَاتِي الْمَسْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِيْنَةَ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ اُحُدٍ، ثُمَّ تَصُرِفُ الْمَسْرِفُ الْمَسْرِفُ وَجُهُهُ قِبَلَ النَّسَامِ، وَهُنَالِكَ الْمَسْامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ». منفق عليه.

١٨٤٥ - (١٨) وعَنْ آبِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 «لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ،
 لَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَهُ آبُوابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلْكَان». رواه البخارى.

٥٤٨٢ - (١٩) وَعَنْ فَاطِمَةَ بنُتِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِئ: اَلصَّلَاةُ جَامِعَةُ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَصٰى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «لَيَلْزَمُ كُلُّ اِنْسَان مُصَلَّاهُ». ثُمَّر قَالَ: «هَلْ تَذَرُوْنَ لِمَر جَمَعْتُكُمْرُ؟». قَالُوْا: اَللَّهَ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِآنَّ نَمَيْمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَٱسْلَغَر، وَحَدَّثَنِيْ حَدِيْنًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدِّثُكُمْر به عَن الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، حَدَّلَنِيُ أَنَّهُ رَكِبَ فِيُ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِيْنَ رَجُلًا مِنْ لَخْمِر وَجُذَامِ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ فَارْفَأُوا إِلَى جَزِيْرَةٍ حَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، فَجَلَسُوْا فِيْ أَقْرَبِ السَّفِيْنَةِ، فَدَخَلُوا

تَغَيَّجَهَا: "معنرت فاطمه بنت تيس رضي الله تعالى عنها كهتي بيل كه یں نے رسول اللہ ﷺ کے منادی کو یہ اعلان کرتے سنا الصلوة جلعة (ليني نماز جمع كرنے والى بي يعني نماز تيار بي معيدكو چلو) ' چنانچه میں محدیث گئی اور رسول الله چھٹی کے ساتھ نماز بڑھی جب رسول خدا نمازے فارغ ہونیکے تو منبر پر تشریف کے آور مسکراتے ہوئے فرمایا جس آ دمی نے جہاں تماز بڑھی ہے وہیں جیٹھا رہے اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایاتم کومعلوم ہے میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا خدا اور خدا کا رسول زیادہ جانة بين فرمايا خداك متم من فيتم كواس لئة جع نبيل كياب كه ين تم كو يجهد دول يا كو في خوشخري سناؤل ـ اور نداس كئے جمع كيا ہے کہتم کوکسی وشن سے ڈراؤں بلکہ میں نے تم کوشیم واری کا واقعہ سنانے کے لئے جمع کیا ہے تمیم واری ایک مسیحی محض تھا وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشایتھی جو میں نے تم کومیح دجال کی بایت سنائی ہیں۔اس نے بیان کیا کہوہ قبائل فخم وجدام كتمين آدميول كساتهد درياكى بدى كشى مين سوار ہوا۔ وریاکی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کیس ادر ایک ماه تک وه کشتی کو ادهر اوهر لئے میحرتی ربیں آخر موجیس کشتی کو آ فآب غروب ہونے کے وقت ایک جزیرہ میں لے تنس ہم چھوٹی

تحشيون مين سوار موسئة اور جزيره ش بيني وبال بم كوالك جاريا بدطاجس کے بڑے بڑے بال تھاوراجے زیادہ بال اس کے بھم پر نتھے کہاں کا آگا پیچھامعلوم نہ ہوتا تھا ہم لوگوں نے اس ہے کہا تھ پر انسوں ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوں ہول تم اس مخض کے باس چلوجودر (مربے) میں ہے وہ تمعاری خریں سنتے كا بہت مشاق ہے۔ تميم دارى كا بيان ہے كداس جار بايد نے اس مخض کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ (انسانی شکل وصورت میں) شیطان ہو۔ غرض ہم تیزی سے آ مے برسع اور ديريش بينيج جم في وبال ايك برا اورخوناك آدى ويكها کہ ایبا آدی آج تک ہماری نظروں سے نہ گزرا تھا۔ وہ نہایت مضبوط بندها ہوا تھا اس کے ہاتھ گردن تک اور تکھنے فخنوں تک زنجیر میں مکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے بوچھا تھ ير افسوس ب تو كون بي؟ اس نے كهاتم نے مجھ كو باليا اور معلوم كرليا ب (تواب میں تم ہے اپنا حال نہ چھپاؤں گا) پہلے تم یہ بتلاؤ کرتم کون ہو؟ ہم نے کہا۔ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ دریا میں کشتی برسوار ہوئے تھے۔ ددیا کی موجیس ایک مهینتک امارے ساتھ کیاتی رہی اور آخر کار بم کو یہاں لا ڈالا۔ ہم جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک جار بابیدا جس کے بڑے بڑے بال تھاس نے ہم سے کہا میں جاسوی موں تم اس مخف کے یاس جاؤجو دریمیں ہے۔ پھر ہم تیرے یاس دورت ہوئے آئے۔ چیراس نے پوچھا کہتم مجھے بیسان کے مجور کے درختوں کے بارے میں بناؤ کیا یہاں ک تحجوروں کے درخت کھل لاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں تو اس نے کہا كه عنقريب وه پيل نهين لائين مح (ليعني قرب تيامت كا زمانه)

الْجَزِيْرَةَ، فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّعُرِ، لَا يَدْرُوْنَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مَنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، قَالُوْا: وَيُلَكِ مَا آنْتِ؟ قَالَتُ: آنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوُا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ إِنْطَلِقُوا إِلَى هَلَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبُر كُمْ بِالْآشُوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ شَيْطَانَةً قَالَ: فَانْطَلِقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيْهِ ٱعْظَمُر إنْسَانِ رَايْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَاَشَدُّهُ وَثَاقًا، مَجْمُوْعَةُ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا: وَيُلَّكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدُ فَدَرُتُمْ عَلَى خَبْرِيْ، فَأَخْبِرُونِيْ مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا نَحْنُ أَنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيتُنَا دَابَّةٌ اَهْلَبُ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اِعْمَدُوا اللِّي هٰذَا فِي الدُّبُرِ فَٱقْبَلْنَا اِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَرْغَنَا مِنْهَا. وَلَمْ نَأْمَنُ اَنْ تَكُوْنَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُوْنِي عَنُ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا: عَنْ آيّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ أَشْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ تُثْمِرُ؟ قُلْنَا: نَعَمْر. قَالَ: آمَا إِنَّهَا تُؤْشِكَ آنُ لَّا تُغْمِرَ قَالَ: أَخْبِرُوْنِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا: عَنْ أَيّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلُ فِيْهَا مَاءٌ؟ قُلْنَا هِيَ

پھراس نے پوچھا یہ بٹلاؤ کہ بحیرہ طبریہ (طبریہ کے ٹالاب) میں پانی ہے یائیں۔ہم نے کہا اس میں بہت یاتی ہے۔اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہوجائےگا پھراس نے پوچھا زغر کے چشمہ کا حال بناؤ کیا اس چشمہ میں یانی ہے اور کیا اس کے قریب کے باشدے چشمہ کے بانی سے کاشکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بال اس نے کہا کہ یانی بہت زیادہ ہے اور اس کے قریب کے باشندے اس سے کاشکاری کرتے ہیں پھراس نے یوجھا امیوں ك ني ﷺ (ليني عرب كے ناخوا تدہ لوكوں كے ني ﷺ) كى بابت بناؤ كداس في كياكيا؟ بم في كباوه مكدي بجرت فرماكر مدید منورہ تشریف لے مکئے۔ اس نے بوجھا کیا عرب ان سے الاے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے ہو چھا انہوں نے عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جولوگ آپ کے قریبی عزیر متے ان پر آپ عظیما نے غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہوں نے آپ بھٹنگ کی اطاعت قبول سرنی ہے۔اس نے کہاتم کومعلوم ہونا جاہے کدان کا اطاعت کرنا ال ان ك ك يك بهتر ب- اجها اب ين ابنا حال بيان كرتا مول . بیں مین ( دجال ) موں۔ عنقریب مجھ کو نکلنے کا تھکم دیا جائےگا میں ہاہر نکلوں کا اور زین پر پھرونگا بیہاں تک کہ کوئی آ بادی الی نہ چھوڑ ونگا جس میں داخل ندہوں جالیس را تیں برابرگشت میں رہوں گا۔ کیکن مكه اور مدينه بين نه جاؤل كاكه وبال جانے كى مجھ كوممانعت كى مكى ہے۔ میں جب ان شہوں میں سے کسی میں وافل ہونیکا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جھے کو داخل ہوتے سے روکے گا اور ان شہرول میں سے ہرایک کے راستہ پر

كَثِيْرَةُ الْمَاءِ قَالَ: أَمَّا إِنَّ مَاءَ هَا يُؤْشِكُ أَنْ يُّذُهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالُوُا: وَعَنْ أَيِّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلُ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزُرَعُ اَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ فُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ، وَآهَلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَاتِهَا. قَالَ: ٱلْحَبِرُوْنِيُ عَنْ نَبِيَّ الْأَمِيِّيْنَ مَا فَعَلَ؟ قُلُنَا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرَبَ. قَالَ: أَفَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْعَرَب، وَأَطَاعُوْهُ. قَالَ لَهُـمُ: قَدْ كَانَ وْلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ آمَا إِنَّ وْلِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ آنْ يَّطِيْعُوْهُ وَالِنِّيْ مُخْبُرُكُمْ عَيِّيْ: إِنِّيْ آنَا الْمَسِيْحُ (الدَّجَّالُ) وَإِنِّيْ يُوْشِكُ اَنْ يُؤْذَنَ لِيَ فِي الْخُرُورِجِ فَآخُرُجُ، فَآسِيْرُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطِيْبَةَ، هُمَا مُحَرَّمَتَان عَلَىَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا اَرَذْتُ اَنْ اَذْخُلَ وَاحِدَةً اَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اِسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِيْ عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَاثِكَةٌ يَحْرِسُوْنَهَا». قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبُو: «هَاذِم طِيْبَةُ، هَاذِه طِيْبَةُ، هَاذِم طِيْبَةُ» بَعْنِي الْمَدِيْنَةَ «آلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ؟»

فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، ﴿فَإِنَّهُ اَعْجَبَنِي حَدِيْثُ تَمِيْمٍ اَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ اَحَدِّنُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِيْنَةِ وَمَكَّةَ. آلَا إِنَّهُ فِي بَحْوِ الشَّامِ اَوْ بَحْوِ الْبَمَنِ، لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ مَا هُوَ، هُوَّ وَ اَوْمَا بِيَدِمِ إِلَى الْمَشْوِقِ دواه مسلم. هُوَّ وَ اَوْمَا بِيَدِمِ إِلَى الْمَشْوِقِ دواه مسلم.

٥٤٨٣ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَايَتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدُمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدُ رَجَّلَهَا، فَهِيَ تَقْطُو مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْن، يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ: «ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعُور ِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ۚ كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَهُ طَافِيَهُ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِإِبْنِ قَطَن وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ رَجُلَيْن، يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ». متفق عليه. وَفِي روَايَةٍ: قَالَ فِي الدَّجَّالِ: «رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَغُورُ عِيْنِ الْيُمْنَى، أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ

فرعیة مقرر ہوئے جو راست کی حفاظت کرتے ہوں سے اس کے اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے عصا کومنبر پر ماد کر فرمایا ہے جلیہ۔ یہ بہت طیبہ یہ جائیں گئے میں تم کو طیبہ یہ جائیں مدینہ پھر آپ نے فرمایا فہروار کیا ہی میں تم کو نہ بتایا کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض یا ہاں آپ نے فرمایا آ گاہ رہوکہ وجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں نہیں بلکہ دہ مشرق ک جانب سے نظے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ (مسلم)

نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو (خواب میں) کعبہ کے پاس و یکھا۔ وہاں جھے کو ایک گندم مول فخص نظر آیا جو اس رنگ کے بہترین خوبصورت لوگوں میں ہے تھا اس کے سریر کا ندھے تک بال تھے اور اس فشم کے بال رکھنے والوں میں وہ نہایت بہتر بال والے تھے۔ بالوں میں تنگھی کی گئی تھی اور بالوں سے پانی کے قطرے لیک رہے تھے۔ وہ مخص دوآ ومیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کررہا تھا میں نے بوچھا بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا بیرسے بن مریم ہیں۔ اس کے بعدرسول اللہ نے قرمایا چھر میں ایک اور محص کے باس سے گزراجس کے بال کھونگریائے تھے۔ وہنی آ نکھ کانی تھی۔ گویا اس کی آ کھ انگور کا چھول ہوا داند ہے۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے میخص ابن قطن سے بہت مشابہ تھا ہے ھخص وو مخصول کے مونڈھوں پر ہاتھر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے بوچھا بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا بیسیح دجال ہے (بخاری دسلم) اور ایک روایت میں دجال کے متعلق میہ الفاظ میں کدوہ ایک آ وی ہےجس کی آ تکھیں سرخ ہیں سر کے بال

شَبَهُا إِبْنُ قَطَنِ».

وذكر حديث ابي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» في «باب الملاحم».

وسنذكر حديث ابن عمر: قامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس في «باب قصة ابن صياد» ان شاء الله تعالى.

#### الفصل الثاني

٥٤٨٤ - (٢١) عَنْ فَاطِمَةً بِنْتَ قَبْسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، فِي حَدِبْتِ تَعِيْمٍ نِ الدَّارَيِّ: قَالَتْ قَالَ: «فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَاقٍ تَجُرَّ شَعْرَهَا قَالَ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، إِذْ هَبْ إِلَى ذَلِكَ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، إِذْ هَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ، فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا رَجُلُ يَجُرَّ شَعْرَةً، مُسلسلٌ فِي الْاَغْلَالِ، يَنْزُو فِيمًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ». وَالْاَرْضِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ». وواه ابوداود.

٥٤٨٥ - (٢٢) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّى حَدَّثْتَكُمْ عَنِ
الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ لَا تَعْقِلُواْ. إِنَّ
الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ قَصِيْرٌ، آفْحَجُ، جَعْدٌ، آغُورُ،

محموثگریالے ہیں۔ واپنی آ کھے کانی ہے۔ ابن قطن لوگوں میں اس

# فصل دوم

مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَتُ بِنَاتِنَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنُ ٱلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُواْ آنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغُورَ». رواه ابوداود.

٥٤٨٦ - (٢٣) وَعَنْ آبِيْ عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَاحِ
رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّ
بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ انْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمُهُ، وَإِنِّى
انْذِرُكُمُوهُ وَوصَفَهُ لَنَا قَالَ: «لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ
انْذِرُكُمُوهُ فَنْ وَالنِي اوُ سَمِعَ كَلَامِيْ». قَالُوا: يَا
بَعْضُ مَنْ رَالنِي اوُ سَمِعَ كَلَامِيْ». قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللّهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَنِذٍ؟ قَالَ:
«مِفْلُهَا يَعْنِى الْيَوْمَ «اَوْ خَيْرٌ». رواه
الترمذي وابوداود.

٥٤٨٧ - (٢٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ، عَنْ اَيْنَ بَكْرِ نِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلَدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضِ بِالْمَشْرِقِ قَالَ: «اَلَدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضِ بِالْمَشْرِقِ يَقَالُ لَهَا: خُراسَانُ، يَتْبَعُهُ اَقْوَامَ كَانَّ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ (رواه الترمذي الْمُجَانُ الْمُطُرَقَةُ (رواه الترمذي الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَنْأُ وَمُنْ يَعْمُونَ بَهْ مَنْ الله مَنْهُمَا الله عَنْهُمَا، قَالَ الرَّجُلَ لِيَأْتِيهُ وَهُو يَحْسِبُ الله مُومِنَ ، فَوَالله إِنَّ الرَّجُلَ لِيَأْتِيهُ وَهُو يَحْسِبُ اللَّهُ مُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَّا يَبْعَتُ بِهِ مِنَ اللّه مُومِنَ ، فَوَالله إِنَّ الرَّجُلَ لِيَأْتِيهُ وَهُو يَحْسِبُ الله مُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَّا يَبْعَتُ بِهِ مِنَ اللهُ مُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَّا يَبْعَتُ بِهِ مِنَ اللهُ مُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَّا يَبْعَتُ بِهِ مِنَ الله مُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَّا يَبْعَتُ مِهُ مِنَ الْهُمُونَ الله مِنْ المُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَّا يَبْعَتُ مِهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالله مِنْ الْمُعْرَانِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الله مُومِنَ ، فَيَتَبَعُهُ مِمَا يَبْعَتُ مِهُ مَنْ المُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ المَنْ المَعْمَى المُعْمَالِ اللهُ المُنْ الْمُعْمِلُ اللهُ المُنْ الْمُعْمَا اللهُ اللهُ الله مِنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْعِيْنَ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ الْ

مڑے ہوئے ہیں ایک آگھ سے کانا ہے۔ دوسری آگھ ہموار کے مینی ندا بھری ہوئی اور ندد منسی ہوئی۔ پھر بھی اگرتم شبہ میں پر جاؤ، تو اتنی بات یادر کھوکہ تمعارا پروردگار کانانہیں ہے۔' (ابوداؤو)

تنکی تحدید او عبیده بن الجراح دی تجانه کیتے ہیں میں نے دسول اللہ جھانے کو بے فرماتے سنا ہے حصرت اوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسانیس گزراجس نے اپنی قوم کو دجال سے ندورایا ہو اور میں بھی تم کواس سے وراتا ہوں اور اس کی حقیقت بیان کے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے دجال کی کیفیت بیان کی اور پھر فرمایا موں، اس کے بعد آپ نے دجال کی کیفیت بیان کی اور پھر فرمایا شاید تم بیس سے کوئی محض جس نے جھے کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے اس کو پائے محالہ رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا یارسول اللہ! ان ایام میں ہمارے قلوب کی کیا حالت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یا لکل ان ای بی بی بیسی آئ کی لے بیاس سے بہتر۔ " (تر فری ، ابوداؤد)

مَنْوَجَهَدَ: "عمره بن حريث وظفظته حضرت الويكر صديق وظفظته سے راوی بیں۔ كدرسول اللہ نے ہم سے بيان كيا كد دجال مشرق كى ايك زين سے نظف كا جس كا نام خراسان موگا۔ بہت كا توجی جن كي جرے ذھال كى مائند تہ بہ ند پھولے ہوئے ہوں مے اس كى اطاعت اختيار كرليس مے " (ترندى)

تَنْوَا َ الله الله فَرَانَ مِن صِينَ الله الله فَرَانَ الله الله فَرَانَ الله فَرَانَ الله فَرَانَ الله الله فَرَانَ اللهُ فَرَانَ الله فَرَانَ الله فَرَانَ الله فَرَانَ الله فَرَانَ الله الله فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جائرگاـ" (ابوداؤد)

تنگوتھنگہ "محضرت اساء بنت پزید بن اِسکن کہتی ہیں نی ویکھنڈ نے فرمایا ہے دجال حالیس برس تک زمین پر رہے گا۔ سال مہینہ کے برابر ہوگا ادر مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابرا ورا یک دن اتنی در کا ہوگا جتنی دیر میں کہ مجور کی خشک شاخ جل جائے۔" (شرح السند)

تَوَرَجَهُ مَدُ: '' حضرت اساء بنت يزيدرضى الله تعالى عنها كبتى بيل رسول الله والله والله

الشَّبْهَاتِ». رواه ابوداود.

٥٤٨٩ - (٢٦) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهُرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْجُمُعَةُ فِي النَّارِ». رواه وَالْبَوْمُ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ». رواه في «شرح السنة».

٥٤٩٠ - (٢٧) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ أُمَّتِيُ سَبُعُونَ الْفُا عَلَيْهِمُ السِّيْحَانُ». رواه في «شرح السنة».

٥٤٩١ - (٢٨) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدُ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَيْتِي، فَذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ:
﴿إِنَّ يَمْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِيْنَ: سَنَةٌ تُمْسِكُ
﴿إِنَّ يَمْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِيْنَ: سَنَةٌ تُمُسِكُ
السَّمَاءُ فِيْهَا ثُلُثَ فَطَرِهَا، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ فَطُرِهَا، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ فَطَرِهَا، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ فَطَرِهَا، وَالْآرْضُ ثُلُثَ فَطَرِهَا، وَالْآرْضُ ثُلُثَ فَطَرِهَا، السَّمَاءُ ثُلُثَى فَطَرِهَا، وَالْآرْضُ نَبَاتِهَا كُلُدَ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَى فَطَرِهَا، السَّمَاءُ ثُلُثَى فَطَرِهَا، وَالنَّالِيَةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَى فَطَرِهَا، وَالنَّالِيَةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُكَى فَطَرِهَا، وَالنَّالِيَةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُكَى فَطَرِهَا السَّمَاءُ ثُلُكَى فَطَرِهَا وَالْآرْضُ نَبَاتِهَا كُلَّهُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُكَى فَطَرِهِا مِنَ السَّمَاءُ ثَلُكَى فَطَرِهَا وَلاَ ذَاتُ طَوْسٍ مِنَ السَّمَاءُ لَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هَلَكَ، وَإِنَّ مِنْ اَشَدِ فِتُنَتِهِ النَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

تو مجھ کو اپنا پروردگار تسلیم کر لے گا؟ وہ دیباتی کیے گا ہاں چنانجے دجال ادنوں کے مانندصورت بنا کر لائے گا (لیعنی شیطان اونوں کی صورت افتنیار کرلیس سے ) اور بیاونٹ تفنول کی درازی اور کوبان کی بلندی کے اعتبار سے اس کے اونوں سے بہتر ہوں مے محرد جال آیک اور مخص کے باس آئے جس کا بھائی اور باب مرصے ہول کے اور اس سے مکیے گا اگر میں تیرے بھائی اور تیرے باپ کو زئده كردول تو جي كواينا بروردگار مان كا؟ وه كير كا بان إوجال شیاطین کواس کے بھائی اور باب کی شکل میں چیش کر دےگا۔اسام بنت بزيد كبتى بي كدية فرما كررسول الله كمي ضرورت ي تشريف لے مستے اور تعوزی در بیں واپس آئے۔ نوگ دجال کا ذکر س كر كلر و تردد میں بیٹے تھے آپ نے دروازے کے دونوں کواڑوں کو مکڑ لیا اور فرمایا اساء کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے وجال کا ذکر فرما کر ہمارے ولوں کو تکال کر پھینک ویا ہے۔ (لیمنی اس ذکر سے جارے دل مرعوب وخوف زوہ بیں) آپ نے فرمایا مروه میری زندگی بین فکلاتو بین این ولائل سے اس کو دفع کر دونگا ( بعنی اس برغلبه حاصل کرلودگا) اور آگرمیری زندگی میں نه لکلاتو میرا یروردگار برمومن کے لئے میرا وکیل اور خلیفہ ہے۔ بیں نے عرض كياب بارسول الله! بم اينا آنا كوند عقي اور روفي وكاكر فارخ مہیں ہونے پاتے کہ موک سے ہم بے چین موجاتے ہیں۔اس قطسالی میں موسوں کا کیا حال موگا؟ آپ عظم نے فرمایا ان کی بھوک کو دفع کرنے کے لئے وہی چیز کافی ہوگی جو آسان والوں ك لئ كان موتى بيلين تنبيع و تقديس بارى تعالى-" (احمه

يَّأْتِي الْآغْرَابِيَّ فَيَقُوْلُ: أَرَايُتَ اِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ؛ ٱلسُّتَ تَعْلَمُ آيَيْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيُمَقِّلُ لَهُ الشَّهَاطِيْنَ نَحْوَ ابِلِهِ كَأَخْسَنِ مَا يَكُونُ صُرُوعًا، وَأَعْظَيهِ اَسْنِمَةً». قَالَ: «وَيَاتِي · الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ اَخُوٰهُ، وَمَاتَ اَبُوْهُ، فَيَقُوْلُ: أَرَايُتَ إِنْ أَخْيَيْتُ لَكَ آبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَمَيِّلُ لَهُ الشَّيَاطِيْنَ لَحُوَّ آبِيُهِ وَنَحْوَ آجِيُهِ». قَالَتُ: نُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّرُ رَجَعَ وَٱلْقُوْمُ فِي إِهْتِمَامِ وَغَيرٌ مِمَّا حَدَّثَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذَ بلحُمَتِي الْبَاب فَقَالَ: «مَهْيَمَ اَسْمَاءُ» قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدُ حَلَمْتَ أَفْتِدَتَنَا بِذِكْوِالدَّجَّالِ. قَالَ: «إِنْ يَّخْرُجُ وَآنَا حَيُّ، فَآنَا حَجِيْجُهُ، وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِيُ خَلِيْفَتِيْ، عَلَىٰ كُلِّ مُوْمِنِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَاللَّهِ إِنَّا لَنَعُجنُ عَجيْنَنَا فَمَا نُخُبزُهُ حَتَّى نَجُوْعَ، فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «يُجْزِنُهُمْ مَا يُجْزِيءُ أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التُّسْبِيُحِ وَالتَّفُدِيُسِ. رواه (احمد عن عبدالرزاق عن معمر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب عنها و رواه محیی السنة فی معالم التنزيل).

#### الغصل الثالث

05.17 - (٢٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَأَلَ اَحَدُّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَالْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِيُ: «مَا يَعْسُرُّكَ؟» قُلْتُ: اللّهُ مُ يَعُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ. قَالَ: هُوَ اَهُونُ عَلَى اللّهِ مِنْ ذَلِكَ». متفق عليه.

٥٤٩٣ - (٣٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَادٍ أَقْمَرَ، مَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ سَبْعُوْنَ بَاعًا». رواه البيهقى فى «كتاب البعث والنشور».

## فصل سوم

مَنْ الْجَمَعَةَ: " حضرت مغيره بن شعبه حفظ المناه كيت بين دجال كى بابت جس قدر ميں نے رسول الله سے دريافت كيا ہے اتا كى نے نيس پوچھا۔ رسول الله نے (ايك مرتبه) مجھ سے فرمايا دجال تھا كو ضرر نه پہنچا سكے كا۔ بيس نے عرض كيا لوگ يہ كہتے ہيں كه اس كے ساتھ دو نيول كا يہاڑ اور يانى كى نهر ہوگ ۔ آپ نے فرمايا وجال خدا كے نزديك اس سے بھى زياوہ ذليل ہے (لينى وہ جو كچھ دكھا تا ہے وہ بر حقيقت چيز ہے اس كو يہ قدرت حاصل نيس كه وہ كو كمراه كر سے اس كو يہ قدرت حاصل نيس كه وہ كسى كو كمراه كر سے۔) ( بخارى و مسلم)



# (٤) باب قصة ابن صياد ابن صياد كا قصه

### فصل اول

تَرْيَحْمَدُ: " حفرت عبدالله بن عمر والتي ين من الدحفرت عمر رفظ في صحابه رضى الله تعالى عنهم كى جماعت بيس رسول الله ك ساتھ این صیاد کی طرف عصے۔رسول اللہ نے اس کو بہودی قبیلہ بنی مغالبہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوا پایا۔ اس وقت وہ بلوغ کے قریب بینی چکا تھا۔ ابن صیاد کو جمارا آنا معلوم ند جوا۔ رسول القدنے اس کے قریب پہنچ کراس کی بیشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا کیا تو اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ بن صاد نے آپ عِینًا کی طرف دیکھا اور کہا میں اس کی شبادت دیتا ہوں کہتم ناخواندہ لوگوں کے رسول ہوا اس کے بعد ابن صیاد نے کہا کیا تم اس کی گوائی ویتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔رسول الله في اس كو يكر ليا اورخوب زور سے بعینجا اور دبایا اور پھر قرمایا میں خدا پراور اس کے رسولوں بر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس صیاد ہے کہا۔ تو امورغیب میں سے کیا و کھتا ہے؟ اس نے کہا مجھی سی خبروارمجھی حبوثی (یعنی بھی فرشنہ آ کر بچی خبریں دیتا ہے اور بھی شیطان آ کر جھوٹی خبریں پہنچانا ہے) رسول اللہ نے فریایا تبھے پرامور کومشتیہ کیا کیا ہے ( یعنی جھوٹ اور مج کو مل کر تھے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے اور تو نبی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ نبی کے پاس جموٹی خبر نہیں آتی) اس کے

#### الفصل الأول

٥٤٩٤ - (١) عَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللُّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اِنْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِبَلَ ابْن الصَّيَّادِ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي أَطْهِر بَنِيْ مَغَالَةً، وَقَدُ قَارَبَ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَنِذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُوْ حَتَّى ضَوَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِْيِّيْنَ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ آنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَوَصَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ \* ثُمَّ قَالَ لِإِبْنُ صَيَّادٍ: «مَا ذَا تَرلى؟» قَالَ: يَاتِينِني صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلَّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ». قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّىٰ خَبَّأْتُ لَكَ 'خَبِيْنًا»

بعد رسول الله نے فرمایا میں نے اپنے ول میں ایک بات چمیال ہے (تو اس کو ظاہر کر) اور حضور اکرم ﷺ نے اس آیت کو ول مِن ركما تما "يم تاتى السماء بدخان سبين" اس نے كها "وه بات مردخ ہے۔" آپ نے فرمایا "نامراد تو ابی حیثیت ہے آگے نہ برمے کا۔" عمر منتیجہ نے عرض کیا بارمول اللہ! آپ بیٹی محدکا اجازت دیے بیں کہ یں اس کی مرون اڑادوں؟ رسول اللہ نے فرمایا اگریدوی دجال ہے (جس کی میں نے خبروی ہے) تو تم اس ير قابوند يا سكو مح اور أكربيد وونيين بي تواس كرق كرنے ميں . تہارے لئے کوئی بھلائی تیس ہے۔این عمر فائی ایک بین کہاس کے بعد رسول اللہ اور الى بن كعب انسارى دين اللہ اللہ كھوروں كے ان ورفتوں کی طرف رواند ہوئے جن میں ابن صیاد تھا۔ رسول اللہ ابن میاد سے درختوں کی شاخوں میں حمیب کراس کی باتیں سنا جا ہے تھے۔ تاکہ وہ سمعلوم کر کے کہ بیاں کوئی میں ہے آزادی سے باتی کرے۔ ابن صیاد جادر لیبیے ہوئے بستر ہر بڑا تھا۔ اور اس کی عادريس عدايي آواز آتى تقى جو بحديث ندآتى تقى دابن صيادى مال نے رسول الله كو تحجوروں كى شاخوں جس جيميا موا و كير ليا اور كيا "ماف (بدائن میادکا نام ہے) بد (سامنے) محر کھڑے ہیں" ابن صیاد (بیس کر) خاموش ہوگیا رسول اللہ نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کواس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس کا سیجھ حال معلوم ہوجاتا این عمر نظافی کہتے ہیں کہ رسول اللہ لوگول کے درمیان کھڑے ہوئے خدا تعالیٰ کی حمد وشاکی جس کا دوستحق ہے اور پھر د جال کا ذکر كيا اور فرمايا مين تم كود جال سے ڈراتا ہوں اوركوئى نبى ايسانيس ب جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہواور سب سے پہلے نور

وَخَبَّأَلَةَ: ﴿ يَوُمُ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدَخَانِ مُّبِينٍ. ﴾ فَقَالَ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: «إِخْسَأُ فَلَنْ تَغْدُوَ فَدْرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! آتَأَذَنُ لِيْ فِيْهِ أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَةً؟ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». قَالَ ابْنُ عُمَزَ إِنْطَلَقَ بَعُدَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبِّيَّ بْنُ كَعْبِ نِ الْأَنْصَادِيُّ يَوُّمَّانِ النَّخْلُ الَّتِيْ فِيْهَا إِبْنُ صَيَّادٍ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّفِىٰ بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْن صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَّرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفٍ لَهُ فِيْهَا زَمْزَمَهُ، فَوَاتَ أُمَّ ابْنُ صَيَّادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِيٰ بِجُذُوع النُّخُلِ. فَقَالَتْ: أَيْ صَاكُ . وَهُوَ إِسْمُهُ . هٰذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاطَى ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكَّتُهُ بَيَّنَ». قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَٱثْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ: «انِّي ٱنْذِرُكُمُوْهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ ٱنَّذَرَ قَوْمُهُ، لَفَدُ أَنْذَرَ نُوحٌ فَوْمَهُ، وَلَكِينَىٰ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ

قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيًّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ اَغُوَرُ، وَاَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِاَغُورَ». متفق عليه.

٥٤٩٥ - (٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيَةُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوْ بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. . يَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ . فِيْ بَعْض طُوَق الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللَّهِ؟» فَقَالَ هُوَ: أَنْشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمَنْتُ باللَّهِ وَمَلَائِكَتِم وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، مَاذَا تَرَى؟». قَالَ: أرلى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى عَرُشَ إِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحُر وَمَا تَرَاى؟» قَالَ: أَرَاى صَادِقَيْن وَكَاذِبًا، أَوْ كَاذِبَيْن وَصَادِقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُبَّسَ عَلَيْهِ، فدعوه». رواه مسلم.

٥٤٩٦ - (٣) وَعَنْهُ، أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ الْنَبِيَّ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّهِ صَلَّمَ عَنْ تُرُبَةٍ النَّبِيِّ صَلَّمَ عَنْ تُرُبَةٍ النَّبِيِّ صَلَّمَ عَنْ تُرُبَةٍ الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «دَرُمَكَهُ بَيُضَاءُ، مِسُكُ خَالِصٌ». رواه مسلم.

نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ لیکن میں وجال کی بابت تم سے وہ بات کہتا مول جو کس نی نے آج تک اپنی قوم سے نہیں کی تم آگاہ ہو جاؤ کہ دجال کا تا ہے اور خداوند بزرگ و برتز کا تانہیں۔ '' (بخاری و مسلم)

تَنْزَهَمَنَا: " فعرت الوسعيد خدري رفظيه كيت بي كه رسول الله على الوكر اور عمر رفضيته مديند كي ايك راستد على ابن صياد س مطررسول الله في اس معد قرمايا كيا توسمواي ويناسي كديش خداكا رمول موں؟ اس نے كها كيا آپ الله كوائى دينے بيل كه ش الله کا رسول ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں خدا ہر اس کے فرشتوں ہر، اس کی کمابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد رسول الله في اس سے يو جها تو كيا چيز ديكما ہے؟ اس ف كها يس ا ایک تخت کو یانی پرد مین مول رسول الله صلح نے فرمایا تو ایلیس کے تخت کو یانی پر دیکتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ عظی نے اس ے بوچھا تو اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا دو چھوں کو دیکھتا ہوں (جو سی خری لاتے ہیں) اور ایک جموفے کو دیکتا ہوں (جرجموثی خبریں لاتا ہے) یا اس نے سے کہا کہ میں دوجھوٹوں کو دیکھا موں اور ایک سے کورسول اللہ نے فرمایا امرکواس پرمشتبرکر دیا میا ہے ( اینی کائین ہے اور کہانت میں اس کو اشتباہ کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس ليّ اس كوچهوز دو " (مسلم)

تَدَرِيَهَا الله المعرب ابوسعيد خدرى دي الميلية كيت بي كداين صياد في رسول الله عند دري دي كلاي كيا يك اين صياد في المول الله عند دريا ونت كيا كد جنت كي مني كيس بي آب في فرمايا دوميده كي ما ندخوشبوب " (مسلم)

٥٤٩٧ - (٤) وَعَنُ نَافِعٍ، قَالَ: لَقِى ابْنُ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ مَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ قَوْلُا اَغْضَبَهُ، فَانْفَتَخَ حَتَّى مَلْأَالسِّكَّةَ، فَذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتُ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتُ لَهُ: رَحِمَكَ الله مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَبَّادٍ؟ أَمَا عَلِمُتَ الله مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَبَّادٍ؟ أَمَا عَلِمُتَ الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضِبُهَا». وَاه مسلم.

٥٤٩٨ - (٥) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَحِبْتَ ابْنَ صَبَّادٍ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ لِيُ: مَا نَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ؟! يَزْعُمُوْنَ أَنِّي الدَّجَّالُ أَلَسُتَ سَمِعْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِنِي ٱلْيُسِ قَدْ قَالَ: «هُوَ كَافِزُ»؟ وَٱنَّا مُسْلِمٌ، أَوَ لَيُسَى قَدُ قَالَ: «لَا يَدُخُلَ الْمَدِيْنَةَ وَلَا مَكَّةَ؟» وَقَدُ ٱقْبَلْتَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَٱنَا أُرِيْدُ مَكَّةَ. ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِر قَوْلِهِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَاعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَآيُنَ هُوَ، وَآعُونُ آبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ: فَلَبَّسَنِيْ، قَالَ: فُلْتُ لَـٰهُ: تَبًّا لَكَ سَانِوَ الْيَوْمِ. قَالَ: وَقِيْلَ لَمَّ: اَيَسُوَّكَ اَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَاكَوِهْتُ. رواه مسلم.

تنزیجمید: "ان فع رفظینه کہتے ہیں کہ این عمر نے این صیاد سے مدید کے کئی راستہ پر ملاقات کی اور این عمر رفظینه نے اس سے ایک ایک بات کمی راستہ پر ملاقات کی اور این عمر رفظینه نے اس سے ایک ایک بات کمی جس سے وہ غضبناک ہوگیا اور اس کی رکیس پھول سکیس اس کے بعد این عمر دفیلینه اپنی بہن حضرت هصد کے پاس سکتے ان کو اس واقعہ کی خبر بہنی چکی تھی انہوں نے فرمایا این عمر افدا شخط کر دم فرمایا این عمر افدا شخط کر دم فرمایا کے این صیاد سے کیا جا با تھا کیا تھے کو معلوم نہیں رسول میں بات پر غضب ناک ہو رسول میں بات پر غضب ناک ہو رسول میں بات پر غضب ناک ہو

تَذَوْ تَعَدَّدُ: "معفرت الوسعيد خدري وهُلِيَّنَهُ كَهِمْ جِيل كه ميرا اور اين صیاد کا مکہ کے سفریش ساتھ ہوا۔ ابن صیاد نے جھے ہے اس تکلیف کا حال بیان کیا جولوگوں ہے اس کو پیٹی تھی اور پھر کہا کہ لوگ جھےکو وجال خیال کرتے ہیں کیاتم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سی کہ ر جال لاولد ہوگا اور میرے اولا وموجود ہے اور کیا رسول اللہ عِیْنَا نے بیٹبیں قرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں واخل نہ ہوگا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف جارہا ہوں ابوسعید کہتے ہیں کہ ابن صیاد نے آخری بات مجھ سے میر کسی کہتم آگاہ ہوجاؤ کہ خدا کی قتم میں دجال کی پیدائش کے وقت کو جانتا ہول اس کا مکان جانتا مول ( تعنی وه کس جگه پیدا موگا اور کبال رہے گا اور پیجمی جانتا ہول کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے مال باب کے نام بھی جانتا مول ابوسعید کہتے ہیں کہ این صیاد کے آخری الفاظ نے مجھ کوشیہ میں ذال ویا ( لعنی میمکن ہے آخری الفاظ سے اس نے ایمی ذات كومراوليا بو) چنانچه ميل نے اس سے كها تو بميشہ كے ليے واك ہو۔ابوسعید کہتے ہیں کہ سی مخص نے ہمراہیوں میں سے اس سے

کہا کیا تھے کو یہ اچھامعلوم ہوتا ہے کہ خود ہی دجال ہو؟ ایک صاد نے کہا اگر بھے کو وہ مفات دے دی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برانہ مجمول '' (مسلم)

٥٤٩٩ - (٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقِيْتُهُ وَقَدْ نَقَرَتْ عَيْنَهُ فَقُلْتُ: عَنْهُمَا، قَالَ: لَقِيْتُهُ وَقَدْ نَقَرَتْ عَيْنَهُ فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنَكَ مَا آرَى؟ قَالَ: لَا آدْرِيْ. قُلْتُ: لَا تَدْرِيْ وَهِي فِيْ رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ قُلْتُ: لَا تَدْرِيْ وَهِي فِيْ رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله خَلَقَهَا فِيْ عَصَاكَ. قَالَ: فَنَحَوَ كَأَشَدِّ الله خَلَقَهَا فِيْ عَصَاكَ. قَالَ: فَنَحَو كَأَشَدِّ نَجِيْرِ حِمَادٍ سَمِعْتُ. رواه مسلم.

تَوَجَعَنَدُ المعرف ابن عمر ضَعَجَنَهُ كَتِ بِن كه بن ابن صياد سے لما جب كدائ في آكھ درم آلود تى بن نے كہا تيرى آكھ كب سے ورم آلود ہائ نے كہا تيرى آكھ كو سے تھے كومطوم نييں حالا كد آكھ تيرے مرجن ہائى نے كہا اگر خدا جھے كومطوم نييں حالا كد آكھ تيرے مرجن ہائى نے كہا اگر خدا جائے تو آكھ كو تيرى لائمى بن بيدا كردے ابن عمر حَقِيْقَةِ كَتِ مِن بيدا كردے ابن عمر حَقِيْقَةِ كَتِ مِن اللهِ كَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥٥٠٠ - (٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:
 رَأَيْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ،
 يَحْلِفُ بِاللّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ. قُلْتَ تَحْلِفُ بِاللّهِ؟ قَالَ: إنِّيْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ تَحْلِفُ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. منفق عليه.

تَرْجَعَدُ: " حضرت محد بن متكدر والمنظمة كميتم بين كد بم ن ن جابر بن عبدالله كود يكما وه من كما كريد كميتم شح كدا بن صياد دجال بي من عبدالله كو النه ويكما ده من كما كر كهته بهو؟ انهول في كها من في ن أن سه كها كر كهته بهو؟ انهول في كها من في في النه كي موجود كي بين الن يرتشم كمات شح اور ني المنظمة في النه يك موجود كي بين الن يرتشم كمات شح اور ني المنظمة في النه النه كي موجود كي بين النه كالمنهن فرمايا - ( بخارى و مسلم)

#### الغصل الثاني

٥٥٠١ - (٨) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَّرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا اَشُكُّ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ إِبْنُ صَبَّادٍ. رواه ابوداود،

## فصل دوم

تَرْجَمَدُ: "صنرت نافع رفع الله الله على كما الله عرفظ المرت المرتبع الرق المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع وجال الن صياد على المرتبع وجال الن صياد على المرتبع وجال الن صياد على المرتبع (ميلون)

والبيهقي في «كتاب البعث والنشور».

٥٥٠٢ - (٩) وَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ، يَوْمَ الْحَرَّةِ. رواه ابوداود.

٥٥٠٣ - (١٠) وَعَنْ اَبِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَمْكُتُ آبَوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِيْنَ عَامًا، لَا يُوْلَدُ لَهُمَا وَلَدُّ، ثُمَّ يُوْلَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَغُورُ أَضْرَسُ، وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ». ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ فَقَالَ: «أَبُوْهُ طِوَالُ ضَرُب اللَّحْمِ كَانَّ أَنْفَهُ مِنْقَالُ، وَأَمُّهُ إِمْوَاةٌ فَرْضَاخِيَّةٌ طَوِيْلَةُ الْيَدَيْنِ». فَقَالَ ٱبُوْبَكُرَةَ: فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى آبَوَيْهِ، فَإِذَا نَعَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِيُهِمَا، فَقُلُنَا: هَلُ لَّكُمَا وَلَدٌّ؟ فَقَالَا: مَكَثْنَا ثَلَائِيْنَ عَامًا، لَا يُؤْلَدُ لَنَا وَلَدُ، ثُمَّ وُلِدَلْنَا غُلَامٌ أَغُورُ أَضْرَسُ، وَأَقَلَّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ: فَخَرَجُنَا مِنْ عِنْدِهِمَا، فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِيْ قَطِيْفَةٍ، وَلَهُ هَمْهَمَهُ، فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا قَلْتُمَا؟ قُلْنَا: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؛

تَتَوَيَّحَكَدُّ: "حضرت جابر رَهِن اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عِن كما بهم في حره كم واقعه مين ابن صياد كوغائب ياياء" (ابوداؤد)

تَوْجَكَدُ "حفرت الوكره وهي كتب بن رسول الله على ال فرمایا ہے وجال کے مال ہائے تمیں سال تک لاولد رہیں ھے۔ پھر ان کے ہال آیک کانا لڑکا پیدا کیا جائے گا۔ جس کے دانت بوے بڑے ہو نگے اور اس ہے بہت کم فائدہ ہوگا (لیعنی جس طرح اُٹرکوں ے گھر کے کام کان میں فائد و پہنچتا اس ہے حاصل متہ ہوگا ) اس کی آ تکھیں سوئیں گی کیکن دل نہ سویگا ( بعنی نیند کی حالت میں شیطان اس کے ول میں افکار فاسدہ پیدا کرتا رہے گا) اس کے بعدرسول الله في اس ك مال باب كا حال بيان كرت موع فرمايا اس كا باب لمباد بلا ہوگا اس کی ناک ایس ہوگ گویا کہ چوڑ ہے ادراس کی مال مونی چوڑی اور کمیے ہاتھوں والی ہوگ۔ ابوبکر رہے گئے کہتے ہیں كريم في مديدك يبودي ايك (ايساق) بيك كي بيدا موفي کی خبر کی (جیسا کدرسول الله ﷺ نے فرمایا تھا) میں اور زبیر بن عوام اس کے مال باب کے باس مگئے، ویکھا تو وہ دونوں ایسے عی ہے (جیما کدرسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا تھا۔) ہم نے ان سے یو چھا کہ کیا تھھارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بیان کیا كتيس سال تك جم لاولدرب چرايك كانا لركاپيدا مواجس ہم کو کوئی فائدہ نہیں بنچنا۔ اس کی آئکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ ابو کمر رہ کھنے نام کہتے میں کہ ہم ان کے باس سے چلے آئے نا گہاں ہم نے اس لڑکے (ابن صیاد) کو دیکھا جو دھوپ میں جا در

قَالَ: نَعَمْ، تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. رواه الترمذي.

٥٥٠٤ - (١١) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِيَّةِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَمْسُوْحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُةً. فَٱشْفَقَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الدَّجَّالُ، فَوَجَدَهُ تَحُتَ قَطِيْفَةٍ يُهَمُهـرُ. فَآذَنَتُهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ: يَا عَبُدَاللَّهِ! هٰذَا آبُو الْقَاسِمِ فَنَحَرَجَ مِنَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَهَا قَاتَلَهُا اللَّهُ؟ لَوْ تَركَتُهُ لَبَيَّنَ». فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ ابُن عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَٱقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ يَكُنُ هُوَ فَلَسْتَ صَاحِبَهُ، إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهُل الْعَهْدِ». فَلَمْ يَزَلُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْفِقًا آنَّهُ هُوَ الدَّجَّالُ. رواه في «شرح السنة».

(وَهَلَذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ).

اوڑھے لیٹا تھا اور پکھ مملکنا رہا تھا۔ جو سکھ میں ندآتا تھا۔ آئ نے
سرسے چاور کو بٹانیا اور ہم سے کہا۔ تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا، جو پکھ
ہم نے کہا، کیا تو نے سنا اس نے کہا ہاں۔ میری آئیسیں سوتی ہیں
دل نہیں سوتا۔' (ترندی)

مَنْ حَمَدُ "معرت جابر رفي الله يح بين كه مدينه كي ايك يبودى عورت کے بال ایک بجد پیدا ہواجس کی ایک آگھ ہے تھی (بعنی موارنديشى مولى اورندا محرى مولى) اوركيليان بابرنكل مولى تنيس رسول الله عظی ورے کہ کہیں ہد دجال نہ ہو (ایک روز رسول الله ﷺ اس کو و کیمنے تشریف لے کئے) دوالک حادر اوڑھے لیٹا تھا۔ اورآ ستدآ سند کھ كبدرما تھا جو بجھ ين شرآ تا تھا۔ اس كى مال نے ال سے کہا۔عبدالله بدابوالقائم کھڑے ہیں۔اس نے حادرہے سر ثكال ليا رسول الله في فرمايا اس عورت كوكيا جوا خدا اس كو بلاك كر الداس في ال كوآ كاه كرديا) اگروه ال كواس كه حال یر چھوڑ دیتی (اور آگاہ ند کرتی) تو وہ اپنا حال ظاہر کر دیتا اس کے بعد جار رفظینا نے حفرت عمر رفیظینه کی صدیث کے ماند صدیث بیان کی معنی حضرت عمر من این نے عرض کیا یارسول اللہ ا آپ عیر اجازت دیں تو میں اس کو مار ڈالوں؟ رسول اللہ نے فر مایا آگریدوہی وجال ہے تو تو اس کا قائل نہیں بلکداس کے قائل عینی بن مریم مول کے اور اگر بدوی وجال نہیں ہے تو تھ کو ایک ایسے آ دی کا تمل روانيس ہے جو ہارے ذمديس ہے (يعني ذي ہے) رسول الله ﷺ بميشد فا نَف رحِج تِنْ كَدَلَهِيں بيدا بن صياد دجال نه جو '' (شرح السنه)

• (نَيُوْرَبُهُ لِيَكُوْرُ لِيَهِ لِيُسْرُدُ)

# (٥) باب نزول عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام کے نازل ہونے کا بیان

## فصل اول

تَرْجَعَكَ: "حفرت الوبرية رفظينه كيت بين رسول الله على في فرمایا ہے تھم ہے اس وات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عقریب تمہار دین و نرہب میں ابن مریم نازل ہوں مے جوایک عاول هائم ہوں سے صلیب کو توڑ ویں سے سور کو تل کریں سے جزیہ کواٹھا دیں سے (بعنی جزید کو باتی ند کھیں سے صرف اسلام قبول کر لینا باقی رہے گا) مال کو برمعائیں میے (بعنی ان سے عبد میں مال کی برى كثرت بوكى يبال تك كدكوكي أس كاخوامشندندرب كايبال تک که صرف ایک مجده کرنا اس دفت و نیا اور دنیا کی تمام چیزول سے بہتر ہوگا اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا کداگر تم کو اس میں کھے شك وشبه بوتواس آيت كويرهو ﴿ وان من اهل أكمَّا ب الاليومن بقبل موند ﴾ (ليني كونى الل كتاب ايها باتى ندرب كا جو حفرت عینی بران کی وفات سے پہلے ایمان ندنے آئے گا) (مسلم) تَنْ يَحَدُدُ " حفرت الوبرية وفظ الله علية بن رسول الله وفي في في فرمایا ہے خدا کی قتم البنة این مریم نازل ہوں مے جو ایک عادل حاکم ہوں مے وہ صلیب کوتوڑیں مے سور کولٹ کریں مے جزید کواٹھا دیں سمے جوان اونٹیول کو چھوڑ دیا جائے گا لینی ان سے سواری و باربرداری کا کوئی کام ندلیاجائے گا اور لوگوں کے دلوں سے کیند

#### الفصل الأول

٥٥٠٥ - (١) عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
﴿ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنُ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ الْنُ مُرْيَمَ، حَكَمًا عَدُلًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيْب، وَيَضَعُ الْجِزْيَة، وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ آحَدُ، حَتّٰى تَكُونَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ آحَدُ، حَتْى تَكُونَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ آحَدُ، حَتْى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». فَمَرَّ يَقُولُ آبُو هُرَيُرَةٌ ؟ فَاقُرَّوُا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ وَإِنْ اللّهُ لَا يُومِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ فَمْنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

7 - 00 - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهِ لَيَنْوِلَنَ إِنْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلْيَعْمَعْنَ الْصَّلِيْبَ وَلْيَعْمَعْنَ الْجِزْيَة، وَلْيَعْمَعْنَ عَلَيْها، وَلَيْعَمَعْنَ عَلَيْها،

#### الفصل الثالث

٥٥٠٨ - (٤) عَنْ عَبُدِاللهِ بُن عَمُو وَضِى اللهُ عَمُو وَضِى اللهُ عَمُو وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْاَصْ، فَيَنَزَوَّجُ، وَيُوْلَدُ لَهُ، وَيَمْكُثُ خَمْسًا الْاَرْضِ، فَيَنَزَوَّجُ، وَيُوْلَدُ لَهُ، وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَالْرَبِعِيْنَ سَنَةً، ثُعَّ يَمُونتُ، فَيُدُفِّنُ مَعِى فِي قَبْرِ وَالْمَانُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَعُمَرَ». دواه ابن الجوزى في قبر واجد بَيْنَ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». دواه ابن الجوزى في «كتاب الوفاء».

بغض اور حسد جاتا رہے گا اور حضرت عیسیٰ لوگوں کو مال و دولت ک طرف بلائیں عے (بعنی ان کو مال و دولت دینا چاہیں گے) لیکن مال و دولت کی کثرت سے سب کوئی قبول نہ کرے گا۔ (مسلم)

تَوَرَحَدَدُ: " حضرت جابر دخوالله الله على رسول الله على في فرما يا كه ميرى امت مين سے أيك جماعت جميشة حق كے واسطے جنگ كرتى رہے گی اور قيامت كے دان تك وشمنوں پر غلب حاصل كرتى رہے گی اور قيامت كے دان تك وشمنوں پر غلب حاصل كرتى رہے گی بھر عینی بن مریم نازل ہوں كے اور ميرى امت كا امير ان سے كم كا اور ميرى امت كا امير ان سے كے گا" آ واہم كو نماز پڑھاؤ"! حضرت عينی كہيں گے، ميں امامت نہيں كرتا اس لئے كرتم ميں سے بعض لوگ بعض پر امير دامام ميں اور خداونداس امت كو بزرگ و برتر سجھتا ہے۔ " (مسلم) اس باب ميں نہيں ہے۔

## فصل سوم

تَرَجَهَدُ: "حضرت عبداللذ بن عمر مضطفی کہتے ہیں رسول الله میکھیا کہتے ہیں رسول الله میکھیا کے فرمایا ہے" مسئی بن مریم زمین پر نازل ہول کے، نکاح کریں کے اور ان کی اولاد ہوگی۔ وہ ۴۵ برس تک ونیا میں رہیں گے بھر وہ وفات پائیں گے اور میری قبر میں دفن کئے جائیں گے۔ (قیامت کے دن) میں اور عیمی بن مریم ایک قبر ہے ابو بکر وعمر کے درمیان ہے افسی سے ۔" (سمایان اور عیمی بن مریم ایک قبر ہے ابو بکر وعمر کے درمیان ہے افسیس سے افسیس سے ۔" (سمایان الوقا)

# (٦) باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته

# حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت ﷺ کے روضۂ اقدس میں فن کئے جائیں گے

## فصل اوّل

تَنْزَجَعَدُ: "شعبہ، تمارہ اور انس رضی اللہ تعالی عنبم سے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ وقائل نے فرمایا: "میں اور قیامت دو الکلیوں کی مانند بھیج سے جینے جیں۔" شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قادہ سے صدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ سنا کہ جس طرح بی کی انگل صدیث کی تشریح کی انگل سے بچھ بوی ہے ای طرح قیامت میرے بعدای مناسبت سے بینی توقف سے آئے گی۔ میں نیس کہ سکتا کہ بیا مناسبت سے بینی توقف سے آئے گی۔ میں نیس کہ سکتا کہ بیا تشریح قادہ نے گی ہے یانس دھ بھی ہے۔ " ( بخاری مسلم)

#### الفصل الأول

٥٥٠٩ - (١) عَنْ شُغْبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». قَالَ شُغْبَهُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَة يَقُولُ فَي اللهُ عُرى، فَي قِصَمِهِ: كَفَصْلِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَي قَلَا أَدْرِى آذَرَى آذَكَرَة عَنْ أنس أَوْ قَالَة قَتَادَةً؟ مَنْ أنس أَوْ قَالَة قَتَادَةً؟ متفق عليه.

٥٥١٠ - (٢) وَعَنْ جَابِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ،
 قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانُ عَنْهُ،
 يَقُولُ قَبْلَ آنُ يَّمُونَ بِشَهْرٍ: «تُسْالُونِي عَنِ السَّاعَةِ؛ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ، وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْارْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَّالِيَى مَا عَلَى الْارْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَّالِيَى عَلَيْهَا مِانَةٌ وَهِي حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ». رواه مسلم.

٥٥١١ - (٣) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَسِرِ بَالَّرَدِ نِ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَهِ بَهِ مِن كَرْرَ نِ سِهِ الْآرُضِ نَفْسٌ سِه مِنَامُ كَرْ (مسلم) مَنْفُوْسَةُ الْيَوْمَ». دواه مسلم.

2017 - (٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ يَاتُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُوْنَهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَكَانَ يَنْظُرُ إللَى اَصْغَرِ هِمْ فَيَقُولُ: وَإِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ». متفق عليه.

#### الغصل الثاني

٥٥١٣ - (٥) عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ، فَسَبَفْتُهَا كَمَا سَبَقَتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ» وَاَشَارَ بِأُصْبَعَيْهِ السَّبَانَةِ وَالْوُسُطَى. رواه الترمذي.

2018 - (٦) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إنِّي لآرُجُو اَنْ تَعْجِزَ أُمَّتِيْ عِنْدَ رَبَّهَا اَنْ يُؤَخِّرَ هُمْ نِصْفَ يَوْمٍ». قِيْلَ لِسَعْدٍ: وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ؟ قَالَ: خَمْسُمِانَةٍ سَنَةٍ. رواه ابوداود.

ہے سو برس گزرنے سے پہلے جو لوگ اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ سب مرجائیں مے۔ (مسلم)

تَوَیَحَدَدُ: "معفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبها کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ نبی فیکھیڈ والد بی میں کہ بہت سے لوگ نبی فیکھیڈ ان پوچھنے والوں میں سے جھوٹی عرک مختص کی طرف دیکھتے اور فرماتے بیداڑکا اگر زندہ رہا تو اس کے بیرطاپ کا وقت آنے سے پہلےتم پر تمہاری قیامت (لیعنی تمہاری موسلم)

## فصل دوم

## فصل سوم

تَنْ َ حَمَدَ: " معزت الن دخوانه کتبے میں رسول الله و الله علی نے فر مایا کدائ دول الله و الله الله و الله اس کی ہے جس کو شروع سے آخر کدائ دول کے اللہ عمال ڈوال کی معلق میں کیڑے کے دولوں کلاے معلق موں اور قریب ہے کہ وہ دھا کہ ٹوٹ جائے۔ "
(ایمین)

#### الفصل الثالث

٥٥١٥ - (٧) عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَقَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَقَلُ ثَوْبِ شُقَّ مِنُ أَوَّلِهِ إللى آخِرِهِ، فَهَقِى مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ آنُ يَّنْقَطِعَ» رواه البيهقى فى «شعب الايمان».



# (٧) باب لاتقوم الساعة إلاعلى شرار الناس قيامت بزكوس يرقائم بوگ

## تيبلى فصل

مَنْ عَجَمَدُ: "محصرت الس كہتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا قيامت الله وقت آئے گى جب زيبن پركوئى الله الله الله كہتے والا نه رب كا اور أيك روايت بيس ب كه قيامت اس مخص پر قائم نه موگى جوالله الله كہتا موگا۔"

تَذَيِّجَهَدُّ: "حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند كهت بين في كريم صلى الله تعالى عند كهت بين في كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا به قيامت شريرون اور بركارلوكون برقائم جوگ ." (مسلم)

تَوَجَعَنَدُ: " دعضرت الوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت ندا ئے گی گراس دفت جب کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین ذوالخلصہ کے آئے پیچے حرکت کریں گ اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس والوں کا بت ہے جس کی وہ ایام جاہلیت میں عبادت کیا کرتے تھے۔ " (متنق علیہ)

#### الفصل الأول

7001 - (1) عَنْ آنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللّهُ اللّهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى احْدِيقُولُ: اللّهُ اللّهُ». رواه مسلم.

٧١٥٥ - (٢) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٥١٨ - (٣) وَعَنُ آيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَنْى تَصْطَرِبَ الْبَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ». وَذُو الْيَعْلَمُ اللّٰهَ عَلَيْهُ وَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ الْخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. متفق عليه.

٥٥١٩ - (٤) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٥٥٢٠ - (٥) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا وَسَهُمُا أَوْ شَهُرًا أَوْ عَامًا اَرْبَعِيْنَ» لَا أَدْرِى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ عَامًا هُوَيَعِيْنَ » لَا أَدْرِى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ عَامًا هُوَيَعِيْنَ » لَا أَدْرِى أَرْبَعِيْنَ بَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ عَامًا هُوَيَعِيْنَ عَلَيْهُ عَرْوَةً بُنَى مَسْعُودٍ، فَيَطُلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ فِى النَّاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً، فَمَّ يُرُسِلُ اللّٰهِ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ اللّٰهِ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ اللّٰهِ مِنْ عَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا فَبَصَعْتُهُ، فَلَا يَبُولَ أَنْ أَحَدُ فَى قَلْبِهِ مَنْ عَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا فَبْصَعْتُهُ، فَلَا يَحْدُ فِى قَلْبِهِ مَعْنَى وَجُهِ الْاَرْضِ احَدٌ فِى قَلْبِهِ مَعْنَى وَجُهِ الْاَرْضِ احَدٌ فِى قَلْبِهُ مَنْ عَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا فَبَصَعْتُهُ، فَلَا لَكُو مَنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا فَبَصَعْتُهُ، فَالَ : «فَيَبْقَى تَوْ أَنَّ احَدَ كُمْ دَحَلَ فِى كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلْتُه عَلَيْهِ حَتَى تُقْبِطَهُ » قَالَ: «فَيَبْقَى لَوْ أَنَّ احَدَ كُمْ دَحَلَ فِى كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلْتُه عَلَيْهِ حَتَى تُقْبِطَهُ » قَالَ: «فَيَبْقَى لَوْ أَنَّ احَدَ كُمْ دَحَلَ فِى كَبِدٍ جَبَلِ لَذَخَلْتُه عَلَيْهِ حَتَى تُقْبِطَهُ » قَالَ: «فَيَبْقَى

ہونے سے پہلے لات اور عزی کی پرسٹش کی جائے گی (پید حد یک ہے زمانہ جاہلیت کی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب بدآیت نازل مُولَى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُكُ بِالْهُدَاي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (الایة) وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہمایت اور وین وے کر بھیجا تا كدوه اس كے دين كوسارے اديان باطلى برغالب كردے اگر چ مشركين اس كو براسمجيس - تويس نے بيدخيال قائم كرايا تھا كه بت پرئی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا جب تك الله حابي كالجرخداوندايك خوشبودار بهوا كو بيهيج كاجو براس فخض کو ختم کر دے گی جس کے ول میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور صرف ووضحص باتی ره جائیں سے جن بیں کوئی ٹیکی نہ ہوگ۔ آخر ریہ لوگ اینے بابول کے دین کی طرف اوٹ جائیں سے۔' (مسلم) تَزَيِحَكَدُ " معفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عند كيت بيل كه بي سريم صلى الشعليدوسلم في ارشادفر مايا وجال فكك كا- ادر حاليس ون تک رہے گا عبداللہ بن عمر کا بیان ہے مجھ کو بدیاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیس دن فرمائے یا حالیس مبینے یا حالیس سال پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو جمیجیں ہے گویا کہ وہ حفترت عروہ بن مسعود کی اطرح ہیں وہ وجال کو تلاش کریں محے اس کو قتل کر ڈالیس سے بھر سات سال تک حضرت عینی علیہ السلام زمین یر رہیں گے۔ اور ان سالوں میں دو مخصوں کے درمیان بھی دشمنی تبیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے شنڈی ہوا جلائیں مے اور زمین بران لوگول میں ہے ایک بھی باقی ندرہے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی نیکی یا ایمان ہوگا۔ مگر یہ ہوا اس کوقیض کر لے گی یہاں تک کداگرتم میں سے کوئی بہاڑ کے اندر بھی ہوگا تو ہوا

وہاں بھی داخل ہوگی ۔ اوراس کی روح کو نکال لے گی اور صرف شریر

شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَٱخْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَغُرِفُوْنَ مَغُرُولُنَّا، وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًّا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: تَسْتَجِيْبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُ هُمُ بِعِبَادَةِ الْأَوْتَانِ، وَهُمْرُ فِي ذَالِكَ دَارٌ رِزْقُهُــرْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ إِلَّا اَصْعَلَى لِيْتًا، وَرَفَعَ لِيْتًا» قَالَ: «وَأَوَّلُ مَنْ يَّسْمَعُهُ رَجُلُ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطُرًّا كَانَّهُ الطَّلُّ، فَيَنْبُتُ مِنْهُ آجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّر يُنْفَخُ فِيْهِ أُخُرِى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُوُوْنَ، ثُمَّ يُفَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ هَلُمَّ إِلَى زَبَّكُمُ، ﴿ وَقِفُو هُمْ إِنَّهُمْ مَسُوُّولُونَ ﴾ فَيُقَالُ آخُرجُوا بَعَتَ النَّادِ. فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ ؟ كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلّ ٱلْفِ تِسْعُمِالُةٍ وَّتِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ» قَالَ: «فَذَالِكَ يَوْمُ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذَٰلِكَ يَوْمُ يَّكُشَفُ عَنْ سَاقِ». رَوَّاهُ مُسْلِمُّ.

وَذُكِرَ حَدِيْكُ مُعَادِيَةً: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ» فِيْ «بَابِ التَّوْبَةِ».

و بدکارلوگ باتی ره جائیں میر جونسق و فجور میں پرندو<sup>ں</sup> کا طرح سبک رو اور تیز رفتار مول مے اور وہ امر بالمعروف سے واقف نے مول مے اور بری باتوں سے الکار نہ کریں مے شیطان ایک صورت منا كران كے باس آئے كا اور كم كا كرتم كوشرم وحيا ميس آتى وہ اس کے جواب میں کہیں مے تو ہم کو کیا تھم دیتا ہے شیطان ان کو بتوں کی برستش کا تھم دے گا اور اس حالت میں ان سے رزق کے اندر غیر معمولی زیادتی ہوگی اور وہ بیش وعشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوں مے چرصور پیونکا جائے گا ادر جو مخص ان کی آواز کو ے گا وہ اپنی كرون كوايك جانب سے جمكا كا اور دوسرى جانب ے اونچا کرے گا سب ہے پہلے صور کی آواز وہ مخص سے گا جو اسے اونوں کے بانی کی جگہ کو درست کر رہا ہوگا وہ مخص کام کرتے كرتے بى مرجائے كا اور دوسرے لوگ بھى اى طرح مرجائيں مے پھراللہ تعالیٰ بارش برسائے گامویا وہشبنم ہے بیعنی (ہلکی بارش)اس بارش سے ان لوگوں کے بدن اگ آئیں مے (جو پہلے مر چکے ہول ے ) محر دوسرا صور چھونکا جائے گا جس کوس کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں کے پھرلوگوں ہے کہا جائے گا اے لوگواہے پروردگار ی طرف آ و پر الله تعالی فرشتوں کو تھم دے گا کدان کورد کے رکھو۔ ان سے حساب لیا جائے گا پھرفرشنوں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو نکالو جو دوزخ کی آمک کا لفکر ہیں قرشتے اللہ تعالیٰ ہے دریانت کریں مے کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کوجنم کے لئے نكالا جائے؟ الله تعالى حكم ديں مع جر بزاريس مے نوسونتانوے كو نکالو۔ یہ کہ کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا كردك كا اوريه وه دن ب جس مل طاهر كيا جائ كا ام عظيم. (مسلم) اورحمرت معاوييكي حديث لا تَنْقَطِعُ الهجرة (باب توب میں بیان کر دی منگی)۔''